

www.ahlehad.ord

# 



مِكْتَبِثُمْعَ الْوَالْقِ الْنَاكِرُ الْحِيَّا

## جماد هوق ملكيت بحق منتقب مما والقراب الحراجي محفوظين

white and ord

بالتمام : فِحَلْمُشْتُنَاقُسُنُّتُ

طبع جديد: ربيع الأول ١٨٢٨ اه - اير عل ٢٠٠٧،

مطبع : زمزم پرنتنگ برایی گراچی

ناش : منخبيمعانوالقان كاريخ

5031565 - 5031566 :

i\_maarif@cyber.net.pk;

#### ملنے کے ہے:

\* مكسمعاوالقان والح

فول: 5031566 - 5031566

\* ادّارة المعتارف دارج؟

ئون: 5049733 - 5032020

# وْ هُونِدِي بِمِ اَبِ نُفُوشِ سُبِكِ رَفِيكَالَ كِهِالَ؟ اب گردِكَارِدِ إلى بَعَى نَهِ بِينَ كَارِدُ الْ كِهَالَ؟ اب گردِكَارِدُ إلى بَعَى نَهِ مِي مَهِ مِي عَلَيْ الْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ



www. shilehad. ord

#### بهم الله الرحمٰن الرحيم الجمد الله و تمفى وسلام على عباده الذين المسطفى

#### حرف آغاز

بعض بزرگوں یا بعض علمی یا ادبی شخصیات کے بارے میں لکھنے کا ارادہ تھا'لیکن موقع نہ مل سکنے کی وجہ سے اُن پر کچھ لکھا نہیں جا سکا۔لنذا اگر اس مجموعے میں اس دور کی کسی اہم شخصیت کا تذکرہ نہ ہو تو اس کے لازماً یہ معنی نہ سمجھے جائیں کہ خدا نخواستہ اُن سے اعراض برتا گیاہے' بلکہ بسااو قات میری مھرو فیات اس کا سبب بنی ہیں۔

الله تعالی اس مجموعے کو قارئین کیلئے مفید بنائیں۔ آمین

احقر محمه تقی عثمانی ۱۸جمادی الاول ۱۲۴۴ھ

# فهرست مضامین

| 1 | صفحه نمبر | سنه و فات                   | را الحائراي                      | / نبرڅار ا |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------------|------------|
|   | - 11      | ذى قعدە ٨٨ تىھ              | مولا ناشمس الحق فريد يوريٌ       | 1          |
|   | 17        | ذى قعدە ۴ ماس <sub>اھ</sub> | مولا نا ظفراحمه عثانی ٌ          | ٢          |
|   | **        | محرم الحرام ١٣٩٥ ه          | جنا بمحمرز کی کیفی ّ             | ٣          |
|   | 27        | ر بيخ الاول ١٣٩٥ ھ          | شاه فيصل مرحوم                   | ۲.         |
|   | 71        | ۵179۵                       | مولا نامحد ميالٌ                 | ۵          |
|   | 75        | ۵179۵                       | جناب آغاشورش كالثميريُّ          | 7          |
|   | 71        | شوال المكرّ م ١٣٩٦ ھ        | مولا ناانوارالحن شيركوني ٌ       | 4          |
|   | 40        | شوال المكرّ م ١٣٩٦ ھ        | مولا نامفتی محمد فیجائر          | Δ          |
|   | 24        | شوال المكرّ م ١٣٩٧ ھ        | مولا نااطبرعلی سرک               | 9          |
|   | 44        | مجرم الحرام ١٣٩٧ه           | مولا نامحمر احمر تفانويٌ         | 1+         |
|   | 49        | 01194                       | مولا ناعبدالما جددريا باديٌّ     | 11 -       |
|   | 1         | @159Z                       | مولا نامحمه سليم                 | 11         |
|   | ۸۵        | ذى قعده ١٣٩٧ ها             | علامه سيّد محمد بوسف بنوريٌ      | 11         |
|   | 10        | شوال المكرّ م ١٣٩٧ هـ       |                                  | 10         |
|   | 119       | صفرالمظفر ١٣٩٨ ه            | پروفیسرمجرحس عسکری ؒ             | 10         |
|   | 127       | جمادی الثانی ۱۳۹۸ھ          | جناب ما ہرالقا دریؒ              | 17         |
|   | 11-       | رجب المرجب ١٣٩٩ ه           | مولا نااسعِداللَّهُ              | 14         |
|   | 12        | ۵۱۳۹۹                       | مولا نامحمه الحسنيّ              | 14         |
|   | 100       | DIT99                       | مولا نااسحاق جليس ندويٌ          | 19         |
|   | 100       | ۵۱۴۰۰                       | مِولا نااحتشام الحق تھانویٌ      | r•         |
|   | IFA       | ر جب المرجب ۲۰۰۰ اه         | يشخ القرآن مولا ناغلام الله خانّ | 11         |
|   | 100       | ذ ی قعده•••ما <sub>ه</sub>  |                                  | rr         |
|   | 101       | رئيج الثاني ١٠٠١ ھ          | مولا ناغلام غوث بزارويٌ          | rr         |
|   | 100       | رئیج الثانی ا ۴۰ اھ         | موايا نامفتی محی الدین           | 7.7        |
|   |           |                             |                                  |            |

|            | 9                             |                                      |            |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|
| صفحة نبر م | ر سنہ و فات                   | را سائے گرای                         | / نمبرشارا |
| 109        | ر جب الرجب ١٠٠١ ه             | ميري والده ما جدرة                   | ra         |
| 170        | ذی قعده ۱۴۰۱ه                 | مولا نامحد شريف جالندهريٌ            | ry         |
| ITA        | رئیج الثانی ۱۴۰۲ ھ            | مولا نامحمتين الخطيبٌ                | 12         |
| 120        | رئیجالثانی ۲۰۰۱ھ              | جسٹس کریم اللہ درانی                 | M          |
| 124        | شعبان المعظم ٢٠٠١ ١٥          | شيخ الحديث مولانا محمدزكريا كاندهلوي | 19         |
| 110        | مامران                        | مولا ناشمس الحق ا فغاني ٌ            | ۳.         |
| 119        | شوال المكرّ م٢٠٠١ ھ           | مولانا قارى محدطيبٌ                  | 71         |
| 190        | ۵۱۳۰۳                         | مولا نا قاصى سعداللَّهُ              | rr         |
| 191        | ۵۱۳۰۴                         | پر وفیسرمحمدا یوب قادرگ              | **         |
| r+1        | 014.                          | مولا ناعبدالسلام نوشهروي             | rr         |
| r+ r-      | رہیج الثانی ۴ ۴۰۱ھ            | مولا نا نُوراكهن جيّاريّ             | ro         |
| r+ r       | ر بیج الثانی ۴۰ ۱۴۰ ۱۵        | مولا نا تاج محمودٌ " ﴿ ﴾             | 4          |
| T+2        | ﴿ جِمَادِي الأولَىٰ ٥٠٠٥ ١١هـ | مولا نامفتی عبدالله معلی             | r2         |
| r•9        | جمادي الأولى ٥٠٠١ ص           | مولا نامحد شريف جالندهريٌ            | ra .       |
| rii        | جمادي الأولى ١٠٠٥ ١٥          | مولا نامحد محتر مفهيم عثاني          | r9         |
| FIY        | 100 mm.a.m                    | مولا ناحاجی محمر شریف ً              | 14.        |
| rrr        | رمضان المبارك ١٠٠٥ اه         | مولا نامفتی محمر عمر بلوچ"           | ~1         |
| rrr        | ≥18.0                         | دارالعلوم کے شہیدطلبہ ؓ              | rr         |
| rry        | رجب المرجب ٢ ١٨٠٠ ١٥          | حضرت ڈاکٹرمحمدعبدالحجیؒ              | 2          |
| rrr        | جمادی الثانی ۷۰۴۱ھ            | مولا نا نوراحيُّه.                   | 4.6        |
| rrr        | شعبان المعظم ٤٠٠٠ ١٥          | مولانا قاری فتح محدٌ                 | 2          |
| rea        | رمضان المبارك ١٠٠٧ه           | مولا نا جا فظ محمداللَّهُ            | 4          |
| rar        | شعبان المعظم ١٣٠٧ ه           | مفتی سیاح الدین کا کا خیل ٌ          | 72         |
| 109        | شعبان وشوال ۰۸،۴۱۸            | دوذ اتی حادثے                        | M          |
| 777        | محرم الحرام ١٠٠٨ ١٥           | جزل محمد ضياءالحق شهبيدٌ             | 6.4        |
| 444        | جمادی الثانی ۴۰۰۱ھ            | مولا نامحمدا درليس ميرتقى ً          | ۵.         |
| F+1        | 216.4 €                       | مولا ناعبدالحق                       | ۵۱         |
| r. C       | 21°•9                         | مولا نامحمر ما لگ کا ندھلوی          | ۵۲         |

|             | 1.                     |                                    |            |
|-------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| صفحہ نبر کے | سنه و فات              | را سائے گرای                       | / نمبرڅار  |
| ۳1٠         | رمضان المبارك ٩ ١٣٠٠ ه | مولا نااميرالز مان کشميريٌ         | or         |
| rir         | محرم الحرام ااسماه     | جناب محمد رضي عثماني "             | 00         |
| rry         | اامان                  | مولا ناجحم ألحسن قفانويٌ           | ۵۵         |
| rrr         | رجب المرجب الهماه      | مولا نامفتی احد الرحمٰنٌ           | 27         |
| rr2         | @1818                  | مولا نافقيرمحدٌ                    | 02         |
| -           | جمادی الثانی ۱۳۱۲ ھ    | مولا ناظفراحدانصاريٌ               | ۵۸         |
| raz         | رمضان المبارك ١٣١٢ ه   | امليهمحتر مهمولا نااشرفعلى تضانويٌ | 09         |
| 241         | جمادي الاولى ١٣١٣ ١١ه  | مولا نامسيح الله خانُّ             | ٧٠         |
| 249         | رجب المرجب ١٩١٥ ١٥     | مولا نامفتى جميل احد تقانويٌ       | 41         |
| 727         | رمضان المبارك ۱۳۱۵ ه   | مولانًا مفتي ولي حسنٌ              | 45         |
| MAR         | جمادي الإول ١٦٣١ ه     | مولاً ناسيداً إو في رغفاري ا       | 41         |
| MAZ         | شوال المكرّ م ١٣١٧ ه   | يشخ عبدالفتاح ابوغلاق              | 40         |
| 790         | رِ فِي الحجبهِ ١٣١٧ ه  | مولا نامحد منظور نعمانی تستخیر     | 40         |
| r.9         | شوال المكرّ م ١١٨١ه    | مولا نامحد مجابدتی شہادت           | 77         |
| 417         | جمادي الثاني ١٣١٩ ١٥   | حضرت مولا ناعبدالله صاحبٌ          | 42         |
| ~~~         | جادی الثانی ۱۳۱۹ هم    | حكيم محد سعيدصاحبٌ                 | YA         |
| MZ          | ذوالحجه اسماه          | حضرت مولانا بحبان محمود صاحب       | 19         |
| 1           | رمضان المبارك ١٣٢٠ ه   | آه! حضرت مولانا                    | 4.         |
|             |                        | سيدابوالحسن على ندويٌ              |            |
| 200         | رمضان المبارك ١٣٢٢ ه   | آه! حضرت مولانا                    | 41         |
|             |                        | محمد عاشق النبي بلندشهريٌ          |            |
| 41          | ذوالحجيا مهاره         | حضرت مولا نامفتی رشیداحمرصاحب ّ    | <b>Z</b> r |
| CYA         | - Intros               | پروفیسرمحد شمیم صاحب <sup>*</sup>  | 4          |
|             |                        | *                                  |            |

# مولانا تنمس الحق صاحب فريد يوري

ذیقعد ۱۳۸۸ کو مشرقی پاکتان کے معروف عالم دین حضرت مولانا مٹس الحق صاحب فرید پوری رحمتہ اللہ علیہ بھی اللہ کو بیا رہے ہو گئے۔ شب وروز کے ہنگاموں میں نہ جانے کتنوں کے بارے میں بہ خبر ملتی ہے کہ وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ بہت سوں کے چھوٹ جانے سانے سے دل شدید رنج والم بھی محسوس کر تا ہے۔ لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جن کی جانے سے دل شدید رنج کی الم بھی محسوس کر تا ہے۔ لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جن کی وفات کی خبردلوں پر بجگی سی گرادے 'جن کا آفتابِ زندگی مشرق میں غروب ہو تو مغرب والے اندھیرا محسوس کریں۔ اور جن کی یادان لوگوں کے دل میں بھی ایک ہوک پیدا کردے جو ان سے رشتہ داری کا رسمی رابطہ نہیں رکھتے۔

ے رشتہ داری کا رسمی رابطہ نہیں رکھتے۔ اللہ نعالی مولانا مثم الحق ؒ پر اپنی رخت کی بارشیں برسائے 'وہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ اپنے اخلاص 'للّمیت 'مجاہدانہ عزم و عمل اور پر خلوص خدمات کی وجہ سے وہ علمی اور دینی حلقوں میں ہر دلعزیز فمخصیت کے مالک تھے 'اور جو فمخص بھی علم و دین کی پچھ قدر و قیمت اپنے دل میں رکھتا ہے اس کے لئے ان کی وفات ایک عظیم سانحہ ہے۔

غیر منقتم ہندوستان میں علم دین کے دو بڑے مرکز تھے۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سارنپور۔ مولانا رحمتہ اللہ علیہ نے دونوں سے اکتساب فیض کیا تھا' ان دونوں اداروں میں ان کو اکابر اہلِ اللہ کی صحبت اٹھانے کا موقع ملا' پھردا رالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد تھانہ بھون میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے چشمہ فیض سے ہونے کے بعد تھانہ بھون میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے چشمہ فیض سے بھی سیراب ہوئے' جہاں علم کی حقیقت کے ساتھ قلب کوسوزو گداز نصیب ہوا۔

مولاناً مشرقی پاکستان کے شہر فرید پور کے رہنے والے تھے آخر وقت تک وطن وہی رہا'
لیکن علمی اور تبلیغی خدمات کے لئے ڈھاکہ کو اپنا مستقر بتالیا تھا' وہیں پر قلعۂ لال ہاغ کے پاس جامعہ قرآئیہ کے نام سے ایک دینی مدرسے کی بنیاد ڈالی جوڈھاکہ کے مشہور اور مرکزی دینی اداروں میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ بھی بھی چھٹیاں گذارنے کے لئے یا خرائی صحت کی بنا پر آپ اہل وعیال کے پاس فرید پور چلے جاتے تھے۔ ورنہ مدرسہ کے انتظام کے علاوہ ملک کی

دین اور کسی حد تک سیای سرگرمیوں میں مؤثر حصہ لینے کی وجہ سے سال کے بیشتراو قات

میس گذارتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص اور دینی لگن کی وجہ سے انہیں عوام و
خواص میں غیر معمولی مقبولیت اور وجاہت عطا فرمائی تھی' وہ چاہتے تواپنے لئے بهتر کو تھی بنگلے

بنوا سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے قیام کے لئے جامعہ قرآنیہ کا ایک ایسا تنگ و تاریک حجرہ

منتخب کیا جے دیکھ کرکٹ فی الدنیا کا ذک غویہ (دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی) کی عملی

تفسیرسا منے آجاتی تھی۔

مولانا بنگلہ زبان کے بڑے اچھے مصنّف تھے۔ بنگال کے عوام کو دبنی تعلیمات سے روشناس کرانے کے سلسلے میں ان کی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ " بہتی زیور" حکیم الامت حفرت تھائویؓ کی وہ مقبولِ عام کتاب ہے جس نے لاکھوں بلکہ شاید کو ژوں مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا 'زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس سے متعلق ایک مسلمان کی ضروریات کو اس میں جمع نہ کردیا گیا ہو' حضرت مولانا عمس الحق صاحب ؓ نے اس عظیم الشان کی کتاب کا بنگلہ ترجمہ کیا ہے جو ان اطراف میں بہت مقبول ہے' اس کے علاوہ حضرت مولانا تھانویؓ کی اور بھی بہت می تصانف کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کا سرا انہی کے سرہ۔ تھانویؓ کی اور بھی بہت می تصانف کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کا سرا انہی کے سرہ۔ اخلاص اور خیرخواہی کے ساتھ حق گوئی اور بیبا کی ان کی خاص صفت تھی' وقت کے عمرانوں کے ساتھ ان کے بڑے ایجھے تعلقات تھے' اورعام طور سے وہ ان میں تھلے ملے

اطلام اور بیر حواہی ہے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے' اور عام طور سے وہ ان میں گھلے ملے محمرانوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے' اور عام طور سے وہ ان میں گھلے ملے رہتے تھے' لیکن جہاں کہیں دین کا معاملہ آجا آ اور حدود اللہ میں کوئی رخنہ پڑ آ نظر آ آ 'وہ پوری صفائی ' بیبا کی اور جرائت و عزیمت کے ساتھ اپنی بات کہنے ہے نہ چو کتے۔ اس صاف گوئی کے صلے میں انہیں بعض حکمرانوں کا معتوب بھی بنا پڑا۔ لیکن چو نکہ ان کا غم و غصہ اخلاص کے ساتھ ہو آ تھا' اس لئے عام طور سے حکمران اس کا احساس کرتے تھے کہ ان کی حمایت و مخالفت میں کوئی ذاتی مفاد یا گندی سیاست کا کوئی داعیہ شامل نہیں ہو آ' وہ جو پچھ کہتے ہیں۔ اس احساس کا نتیجہ تھا کہ سیکروں معاملات میں حکمرانوں کی مخالفت کے باوجود کوئی ان کے در پے آزار نہیں ہوا۔ اور کسی نے انہیں اپنا دسٹمن نہیں سمھا۔

مولاناً نے عمر زیادہ نہیں پائی بمشکل ساٹھ تک پنچے ہوں گے' لیکن سالهاسال سے مختلف بیاریوں نے انہیں جمت مختلف بیاریوں نے انہیں جمت مختلف بیاریوں نے انہیں جمت

ضعیف بنا دیا تھا۔ مجھے اپنے بچپن میں توا نہیں تندرست و توانا دیکھنایا دہے لیکن بروشعور کے بعد انہیں مکمل طور سے صحت مند کبھی نہیں دیکھا' اختلاج قلب کے مستقل مریض تھے ایک زمانے میں سارے جسم پر سخت ورم آگیا تھا' لیکن ان تمام بیاریوں کے باوجود دین کی خدمت کے لئے ان کے عزم و حوصلہ میں کبھی کمی نہیں آئی۔ ایسا محسوس ہو تا تھا کہ عمر گذرنے کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی محبت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے' اور خدمت دین کے ولولے جوان ہو رہے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ پاکستان کے جس جھے میں جب کھی علماء کی طرف سے کسی اجتماعی کام کا پروگرام بنتا' ناممکن تھا کہ مشرقی پاکستان کے جس جھے میں جب کبھی علماء کی طرف سے کسی اجتماعی کام کا پروگرام بنتا' ناممکن تھا کہ مشرقی پاکستان کے جس جھی علماء میں مولانا سخس الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا نام اس کا جزنہ ہو۔....!

تنین سال پہلے جہادیا کتان کے فوراً بعد والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب مرطلہم لعالی اور حضرت مولاً تا محمر یوسف بنوری صاحب دامت بر کا تہم نے ان کی دعوت پر مشرقی باکتان کا دورہ کیا۔ راقم الحروف بھی ان حضرات کے ساتھ تھا۔ ڈھاکہ کے تمام اجتماعات اور نجی مجلسوں میں وہ اپنی بیماری کے باوجود دل و جان سے شریک رہے 'لیکن جب کشور گنج 'چاٹ گام اور سلهٹ وغیرہ جانے کا موقعہ آیا تو وہ سفرکے قابل نہ رہے اور ڈھاکہ ہی میں رک گئے۔ اور اس کے بعد ان پر مرض کا شدید حملہ ہوا' جب ہم لوگ واپس ڈھاکہ پنچے تو مولانا ؒ اس وقت بھی شدید بیار تھے 'اور ان کو باربار دل کے دورے پڑر ہے تھے۔اتفاق سے حضرت والد صاحب مد ظلہم بھی سفر کے دوران بیمار ہو گئے تتھے اور مسلسل سفرنے بے حد کمزور کردیا تھا'اس بناء پر سفر کو مختصر کرکے کراچی واپس جانا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ ہم عصر کے وقت ڈھاکہ پنچے اور اسی رات دو بجے کے طیا رے سے کراچی روانہ ہونا تھا'ہمارا قیام مدرسه اشرف العلوم میں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ذرا مہلت ملے تو مولانا رحمتہ اللہ علیہ ہے ملا قات کر آؤں'انے میں ایک صاحب میرے پاس ان کا پیغام کیکر آئے کہ میں بھی بیار ہوں اور حضرت مفتی صاحب بھی' تھو ڑی در کے لئے تم آجاؤ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں کرم فرمائے محترم جناب مولانا مفتی محی الدین صاحب کو والد صاحب کے پاس چھوڑ کرلال باغ چلا گیا۔ جھٹنے کا وقت تھا' میں مولاناؒ کے کمرے میں داخل ہوا تو کچھ دیر کے لئے ششدر رہ گیا۔ یہ معجد کے ایک گوشے میں ایک نہایت تاریک سائمرہ تھا' چاروں طرف سے بند پیج میں ایک پارٹیشن کھڑا تھا' اور اس کے سائے میں ایک چھوٹا ساتخت بچھا ہوا تھا' یہ تخت

مولاناً کا بسترِ استراحت تھا' تخت کے بنیچ ایک چٹائی پڑی تھی' مولاناً اس چٹائی پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے' کھانا کیا تھا؟ ایک بڑے سے پیالے میں دال اورشور ہے کا ملا جلا سالن تنوری روٹی اور بس۔

اس سے قبل مولانا کا خصوصی کمرہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا' ہمیشہ مدرسہ کے دفتر میں ملا قات ہوتی رہی جو بڑا کشادہ اور خاصا باسلیقہ تھا۔ آج پتہ چلا کہ جس مخص نے مدرسہ اور مسجد کی اتنی بڑی اور کشادہ عمار تیں بنوائی ہیں وہ خود اس طرح رہتا ہے؟ میں محو چیرت تھا کہ اختلاج قلب کا وہ مریض جو صبح و شام دل کے جھٹے سہر رہا ہے 'اس حجرے میں اس بے سروسامانی کے ساتھ کیے گزارہ کر سکتا ہے؟ معا گمیرے ذہن میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ گونج گئے 'کن فی المد نہا کا ذک غریب اوعابر سبیل (دنیا میں ایسے رہوجیے تم ایک پرویکی ہویا ایک مسافر)

مولانا مجھے دیکھ کربت خوش ہوئے'اس وقت بھی طبیعت پر اختلاج کا اثر تھا'لیکن کافی دیر تک بڑے اثرا نگیزانداز میں مسلمانوں کے باہمی افتراق کاذکر کرتے رہے اور اے ختم کرنے کی کچھ عملی تجاویز بتا کیں۔ فرمانے لگے :

"ہم تو چند روز کے مہمان ہیں خدا جانے پھر ملا قات ہوگی یا تہیں 'اب آپ کے کام کرنے کا وقت ہے' خدا کے لئے اس افتراق کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے یہ ہماری تمام بیاریوں کی جڑ ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالی عافیت کے ساتھ سلامت رکھ' ان سے میرا سلام کئے' اور میری طرف سے کہہ دیجئے کہ اتحاد کی جس دعوت کو لیکروہ چلے ہیں وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اسے کسی قیمت پر نہ چھوڑیں۔"

اس وقت نہ جانے کیوں بار بار میرے ول میں یہ خیال آرہا تھا کہ شاید یہ مولاناً سے آخری ملا قات ہو'۔۔۔۔۔۔اور بالآخریہ ملا قات آخری ہی ثابت ہوئی۔ ایک سال بعد پھر ڈھا کہ جانا ہوالیکن مولاناً خرائی صحت کی بنا پر فرید پور میں تھے'ملا قات کی حسرت ہی لیکر واپس آگیا'۔۔۔۔۔۔ اور اب چند روڑ پہلے حضرت والدصاحب مدظلهم کی زبانی یہ اضطراب انگیز خبر من ہی لی کہ مولاناً ہم سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے'ان کی بے چین

#### روح مالک حقیق سے جاملی اور ان کی ع عمر بھر کی بے قراری کو قرار آہی گیا

علم وفضل کی دنیا میں تبھی کمی نہیں رہی' لیکن اخلاص اور دین کی تیجی تڑپ وہ جنس گراں ہے جو کہیں خال خال ہی ملتی ہے۔ اس اعتبار سے مولانا کی وفات ملت کا ایسا نقصان عظیم ہے جسکی تلافی ممکن نہیں۔ اللہ تعالی مولاناً پر این رحمتیں نازل فرما کر انہیں دارِ آخرت کا سکون اور چین نصیب فرمائے 'ان کے بعض صاحبزا دگان بھی عالم ہیں 'امید ہے کہ انشاء اللہ وہ اپنے والد ماجد کے مشن کو سنبھال کران کے لئے ذخیرہ ؓ آخرت ٹابت ہوں گے'اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور خدمت دین کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین ثم آمين-

البلاغ جلد ٢ شاره ١٢

www.anlenad.



## حضرت مولانا ظفراحمه عثماني

ابھی حضرت مولانا محمدا درایس صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ کے سانحہ وفات کا زخم تازہ ہی تھا کہ آج حوزت مولانا ظفراحمہ صاحب عثانی شکے حادثۂ ارتحال نے دلوں پر بجلی گرادی۔ آج کسی اور موضوع پر اداریہ لکھنے کا ارادہ تھا'لیکن اس المناک خبرنے دل و دماغ کو ہردو سرے موضوںؓ کے لئے بند کردیا۔

برصغیر کے جن اہل علم واخلاص نے اس خطے کو ایمان ویقین اور دین کے علم صحیح سے جگمگایا تھا اب وہ ایک ایک کر کے رخصت ہورہ ہیں 'اور ہر جانے والا اپنے پیچھے ایسا مہیب خلا چھوڑ کر جا رہا ہے جس کے پُرہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ جہاں تک علم کے حدوف و نقوش 'کتابی ' علومات اور فنی تحقیقات کا تعلق ہان کے شاوروں کی اب بھی زیاوہ کی نہیں 'اور شاید اُئندہ بھی نہ ہو کیکن دین کا وہ تھیٹھ مزاج و مذاق اور تقویٰ وطمارت 'سادگی و قناعت اور تواضع و للیت کاوہ البیلا انداز جو کتابوں سے نہیں 'بلکہ صرف وطمارت 'سادگی و قناعت اور تواضع و للیت کاوہ البیلا انداز جو کتابوں سے نہیں 'بلکہ صرف اور صرف بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہو تا ہے 'اب مسلسل سمٹ رہا ہے اور اب اس خسارے کی تلافی کاکوئی راستہ نظر نہیں آتا۔

دیوبند 'سار نپوراور تھانہ بھون کو اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں آن نورانی شخصیتوں کا مرکز بنایا تھا جنہوں ہے، اپنے علم وفضل' جہدوعمل' ورع و تقویٰ 'سادگی وا نکساراور خشیت وا تابت میں قرون اولیٰ کی یاد تازہ کردی تھی۔ انہوں نے اپنے عمل سے بیہ ثابت کیا کہ دین اور اس کے احکام کی اتنی جزئری اور احتیاط کے ساتھ پابندی اس چودھویں صدی میں بھی ممکن ہے 'اور قرون اولیٰ کی مثالیں آج بھی زندہ کی جاسکتی ہیں۔

لیکن اب علم ورین کے ان مراکز سے فیض پانے والے رفتہ رفتہ کوچ کررہے ہیں اور کرب انگیز بات ہے کہ جو دولت انہوں نے دیوبند 'سمار پیور اور تھانہ بھون کے اکابر سے حاصل کی تھی وہ بھی انہی کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے۔ ان حضرات کے علم و فضل کے مداح اب بھی بہت ہول گے 'ان کے کارناموں سے علمی استفادہ بھی بند نہیں ہو گالیکن ٹھیٹھ مزاج ونداق اور اصلاح وعمل کی وہ دولت جو صرف انہی حضرات سے حاصل ہو سکتی تھی

اسے حاصل کرنے والے نہ صرف کالعدم ہیں بلکہ اس کی طرف توجہ اور اس کی اہمیت کا احساس بھی مفقود ہے۔

میخ الاسلام حضرت علامه شبیرا حمد صاحب عثانی " محضرت علامه سید سلیمان ندوی" محضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدئی " حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب" محفرت مولانا عبدالقاور صاحب رائے بوری " محضرت مولانا عبدالغنی صاحب بھول بوری " محضرت مولانا خیر محمد صاحب جالند هری " محضرت مولانا بدرعالم صاحب میر شخی " محضرت مولاناوصی الله صاحب المرابادی " محضرت مولانا محمد رسول خال صاحب المرابادی " محضرت مولانا محمد ادریس صاحب المرابادی " محضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاند هلوی " به سب حضرات وہ ہیں جن کے علم یا سیاست خوشہ چین تو کافی ملیس گے 'لیکن ایسے افراد ڈھونڈ ہے سب حضرات وہ ہیں جن کے علم یا سیاست خوشہ چین تو کافی ملیس گے 'لیکن ایسے افراد ڈھونڈ کے سب محضرات کو جذب کیا ہو۔ محضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمتہ الله علیہ اسی مقدس قافلے کے ایک رکن محضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمتہ الله علیہ اسی مقدس قافلے کے ایک رکن

سے آج وہ بھی ہم سے رخصت ہوئے۔ انابله وانا البه راجعون -

حضرت مولانا ظفراحمہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے بھانج سے 'اور حضرت تھانوی ؒ نے بیٹے کی طرح ان کی تربیت کی تھی۔ انہوں نے دبنی تعلیم کانپوراور مظاہرالعلوم سمار نپور میں حاصل کی تھی جہاں انہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سمار نپوری رحمتہ اللہ علیہ کی طویل صحبت نصیب ہوئی۔ بعد میں انہوں نے متفرق او قات میں مظاہرالعلوم کے استاذِ حدیث 'خانقاہ تھانہ بھون کے مفتی اور مصنف اور مدرسہ عالیہ کے شیخ الحدیث کی حیثیت میں سالها سال علمی اور تدریبی خدمات انجام دس۔

تحکیم الامت حفزت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ہی کے عکم سے اور انہی کی سربرسی میں انہوں نے ''اعلاء السن'' بالیف کی جوعلم حدیث میں اس صدی کا شاید سب سے بڑا کا رنامہ ہے۔ یہ کتاب اٹھارہ ضخیم جلدوں پر مشمل ہے اور اس کے دو مبسوط مقدمے'' انہاء السکن ''اور ''انجاءالوطن''اس کے علاوہ ہیں اس کتاب میں تمام فقهی ابواب سے متعلق احادیث نبویّہ کو جمع کر کے ان کی بے نظیر شرح لکھی گئی ہے جس نے اپنی شخیق 'وسعت معلومات اور دفّت نظر کے لحاظ سے بورے عالم اسلام سے اپنالوہا منوایا ہے۔ افسوس ہے کہ معلومات اور دفّت نظر کے لحاظ سے بورے عالم اسلام سے اپنالوہا منوایا ہے۔ افسوس ہے کہ اب اس کتاب کی ابتدائی جلدیں نایاب ہو چکی ہیں۔ اور جوجھے دستیاب ہیں ان کی بھی

کتابت و طباعت شایان شان نہیں ہے۔ اب اس کتاب کے دوبارہ شائع ہونے کے امکانات نظر آرہے ہیں۔اللہ تعالی اس کے اسباب مہیا فرمادیں ہے۔

علم تغیر میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کا برا کارنامہ "احکام القرآن" ہے۔ یہ کتاب بھی حکیم الامت حضرت تھانوی ؓ کے ایماء پر چار حضرات نے لکھنی شروع کی تھی۔ پہلی دو جلدیں جو سورہ فاتحہ سے سورہ نساء تک کی تغییر بر مشتمل ہیں 'حضرت مولانا ظفر احمد صاحب ؓ کی لکھی ہوئی ہیں۔ بچ کی دو جلدیں احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مد ظلیم نے لکھی ہیں۔ اور آخری جلد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی ؓ نے۔ یہ صحے اگرچہ طبع ہو چکے ہیں 'گران کی کتابت و طباعت بھی انتہائی ناقص ہے اور سورہ نساء سے سورہ شعراء تک کا حصہ ابھی ناتمام ہے۔ پچھلے دنوں جب حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی ؓ وارالعلوم تشریف لائے تو انہوں نے ذکر فرمایا تھا کہ میں سورہ نساء سے احکام صاحب عثمانی ؓ وارالعلوم تشریف لائے تو انہوں نے ذکر فرمایا تھا کہ میں سورہ نساء سے احکام القرآن کی تایف کا آغاز کرچکا ہوں۔ خدا جانے یہ مصودہ کماں تک پہنچ سکا ہو گا؟ مطلم فقہ میں حفرت موسوف کی عظیم یا دگاران کے فقاوی کا مجموعہ "امداوالا حکام" علم فقہ میں حفرت موسوف کی عظیم یا دگاران کے فقاوی کا مجموعہ "امداوالا حکام"

علم فقد میں حضرت موصوف کی عظیم یا دگاران کے فناوی کا مجموعہ ''امدادالا حکام'' ہے۔ جب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ؒ نے فتوی لکھنا چھوڑ دیا تھا تو خانقاہ تھانہ بھون میں آنے والے تمام سوالات کا جواب حضرت مولانا ظفراحمہ صاحب ؒ ہی

الحاس کتاب کا ایک مقدمہ "انھا السکن" کراچی میں بھی طبع ہو چکا ہے اور ای کو شام کے محقق عالم شخ عبد الفتاح ابو غدہ مد ظلم نے "قواعد فی علوم الحدیث" کے نام ہے اپنی گراں قدر تعلیقات کے ساتھ شائع کردیا ہے۔ دو سرا مقدمہ " اپنیاء الوطن " بھی ان کے پاس زیر طبع ہے ادھر" اعلا \*السنن" کی جلد اول پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مد ظلم کی فرمائش کے مطابق مصنف علیہ الرحمتہ نے حال ہی میں نظر ثانی کی ہے اس کے مودہ پر آج کل راقم الحروف تحقیق و تعلیق کر رہا ہے اور انشاء اللہ ہے جلد ہی عنقریب ٹائپ کی عمدہ طباعت کے ساتھ دار العلوم کراچی دارا تصنیف سے شائع ہو جائے گی اللہ تعالی باقی جلدوں کی اشاعت کا بھی انتظام فرما دے۔ آمین (م ت ع)

یرکتاب عربی مائب برادار قالقرآن کراچی سے شائع ہوگئی ہے جس کے ۲۱ حصے ۱۳ مجلّدات پرمشتمل میں ۔ نافر

ك جدالله يريمى عربي الله المرادة القرآن س ٥ جلدون يرشمل جيب جكاب . ناشر

کھا کرتے تھے۔ اس طرح ان کے لکھے ہوئے فاوی کا ایک صحیم مجموعہ تیار ہوگیا'جس کا انتخاب فرما کر حضرت تھانوی" نے ہی اسکا نام "امدادالاحکام" تجویز فرمایا تھا جے "امدادالاحکام" تجویز فرمایا تھا جے "امدادالفتاویٰ" کا تتمہ کہنا چاہئے۔ اس کا مسودہ سات صحیم رجشوں میں ہے ابتک یہ گرانقدر مجموعہ شائع نہیں ہوسکا تھا'اب حضرت مولانا مفتی مجمد شفیع صاحب مظلم کی گرانی اور سربرستی میں یہ کتاب دارالعلوم سے شائع ہو رہی ہے'پہلی جلد کی کتابت ممل ہو چکی ہے'اورامیدہے کہ وہ انشاء اللہ جلد ہی منظرعام بر آجائے گیا۔

یہ علم تفیر علم حدیث اور علم فقہ میں خفرت مولاناً کے صرف تین نمایاں ترین کارناموں کا مختفر تعارف تھا۔ اس کے علاوہ بھی حفرت موصوف ؓ نے مختلف دبنی موضوعات پر عربی اور اردو میں دسیوں کتابیں یا مقالات لکھے ہیں لیکن اگر صرف نہ کورہ بالا تین کاموں ہی کو دیکھا جائے تو بلاشیہ وہ ایسے کام ہیں جو آج کے دور میں بڑی بڑی اکیڈ میاں سالهاسال کی محنت اور لاکھوں روپے کے خرچ ہے بھی انجام نہیں دے یا تیں۔ حضرت مولانا ؓ نے یہ سارے کام تن تنماا نجام دیے۔ می حملہ اللہ می حقیقہ واسعیقہ ۔

علمی خدمات کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب آگی سیاسی اور اجھائی خدمات بھی نا قابل فراموش ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی آئے ایماء پر انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک ہیں سرگرم حصہ لیا۔ حضرت تھانوی آئے قاکداعظم مجمد علی جناح مرحوم کے پاس مختلف علاء کے جو تبلیغی وفود بھیجے ان میں وہ بھی شامل تھے۔ شخ الاسلام علامہ شبیراحمد صاحب عثانی قدس اللہ سرہ نے قیام پاکستان کی جدوجہد کے لئے جو جماعت "جمیعة علاء اسلام" کے نام سے قائم فرمائی تھی ایک عرصہ تک وہ اس کے نائب صدر رہے اور ہندوستان کے طول و عرض میں پاکستان کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کیا۔ سلمٹ کے عوام سے پاکستان میں شمولیت کیلئے جو ریفرندم کرایا گیا 'اس میں پاکستان کی کامیابی بڑی حد تک وہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی اور دو سرے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی اور دو سرے حضرت مولانا خفر احمد صاحب عثانی اور دو سرے حضرت مولانا خفر احمد صاحب عثانی اور دو سرے حضرت مولانا خفر احمد صاحب عثانی اور دو سرے حضرت مولانا خفر احمد صاحب عثانی اور دو سرے حضرت مولانا خفر احمد صاحب عثانی اور دو سرے حضرت مولانا خفر احمد صاحب عثانی اور دو سرے حضرت مولانا خفر احمد صاحب عثانی اور دو سرے حضرت مولانا خفر احمد صاحب عثانی اور دو سرے حضرت مولانا خفرت مولانا خفر احمد صاحب عثانی اور دو سرے حضرت مولانا خمر سمول صاحب عثانی ۔

مولا نا کی انہی خدمات کا اثر تھا کہ جب پاکستان بتا اور اس سرزمین پر پہلی بار پاکستان کا

ا بحدالله اس كى ٢ جلدى بېرىن كتابت بر مكتبددادالعلوم كواچى سے شائع بوگئى بى - ناتر

پر چم لہرانے کا وفت آیا تو قائداعظم کی نگاہ ابتخاب دوحضرات پر پڑی ایک شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ صاحب عثانیؓ جنہوں نے مغربی پاکستان میں بیہ جھنڈ الہرایا اور دوسرے حضرت مولانا ظفراحمہ صاحب عثانیؓ جن کے ہاتھوں سے مشرقی پاکستان میں بیہ پر چم بلند ہوا۔

قیام پاکستان کے بعد اگر چہ انتخابی سیاست سے موصوف کا کوئی تعلق نہیں رہا 'لیکن جب بھی مسلمانوں کو کوئی اجتماعی ضرورت پیش آئی تو مولا تا ان لوگوں میں سرفہرست تھے جن کی طرف سب کی نگاہیں باتفاق اٹھتی تھیں۔

آخری بار دارالعلوم تشریف لائے تواسا تذہ دارالعلوم نے ان سے اجازت حدیث لی'
اس وقت کمزوری کا بیہ عالم تھا کہ موٹر میں بیٹھنے کے لئے بھی دو آدمیوں کے سمارے کی
ضرورت تھی لیکن ای مجلس میں ''احکام القرآن'' کی جمیل کے لئے تھنیفی کام شروع کرنے
کا ارادہ ظاہر فرمایا اور کما کہ جب مجھے مرض اور کمزوری کا زیادہ احساس ہونے لگتا ہے تو میں
صحیح بخاری کا درس شروع کر دیتا ہوں اور اللہ تعالی اس کی برکت سے صحت و قوت عطا
فرمادیتے ہیں۔

آخر وقت تک ڈاک کے جواب میں پابندی حیرت انگیز تھی' بھی یاد نہیں ہے کہ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مد ظلهم نے یا احقر نے کوئی عربیضہ لکھا ہو اور تیسرے چوتے روز جواب نہ آگیا ہو۔

اعلاء السنن كى بہلى جلد" احماء السنن"كے نام سے چھپى تھى اور اس ميں ايك

ضرورت کی بناء پر "الاستدوک العسن" کے نام ہے ایک ضمیمہ کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ان مختلف ناموں اور سوال وجواب کے انداز کی بناء پر علاء کو بالحضوص عالم عرب کے اہل علم کو برئی البحن پیش آتی تھی۔ احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب بدظلهم نے خواہش ظاہر فرمائی کہ بیہ جلد ایک مسلسل کتاب کی صورت اختیار کرے اور اس کا نام بھی" احیاءالسنن" کے بجائے "اعلاءالسنن" ہی ہو جائے تو اچھا ہو۔ بیہ کام کس قدر الجھا ہوا اور دیدہ ریزی کا طالب تھا اسکا ندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے بیہ کتاب دیکھی ہے اور دیدہ ریزی کا طالب تھا اسکا ندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے بیہ کتاب دیکھی ہے لیکن حضرت مولانا عثمائی نے اس پیرانہ سالی میں بیہ چیچیدہ کام بھی مکمل فرما دیا۔ اب بیہ کتاب دارالعلوم کے دارا تصنیف سے ٹائپ پر شائع ہونے والی ہے۔ تمنا تھی کہ بیہ حضرت موصوف کی حیات ہی میں دینظر عام پر آجائے لیکن تقدیر میں ہرکام کا ایک وقت مقرر ہے ولن بو خدرالله ذه سا اخراجاء احلیا۔

حضرت مولاناً کے ساتھ موجودہ صدی کی ایک تاریخ رخصت ہو گئی وہ ان مقدس ہستیوں میں سے تھے جن کا صرف وجود بھی نہ جانے گئے فتنوں کے لئے آڑبنا رہتا ہے۔ ان کی وفات پورے عالم اسلام کا سانحہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے انہیں جوار رحمت میں جگہ عطافرمائے اور ہمیں ان کے فیوض سے مستفید ہوئے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین ثم آمین۔

البلاغ جلد ٨ شاره ١٢

# جناب محمرز کی کیفی ّ

## میرے بھائی جان

# ﴿ مِنْ مِنْ عِلَى مَنْ عِلَى مَنْ

باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے 'اس دنیا کی ہر شخصیت' خواہ وہ کتنی دلکش' کتنی ہر دلعزیز اور کتنی زندگی افروز ہو بالآخراہ ایک نہ ایک دن یماں سے جانا ہے۔
آگے اور پیچھے کا فرق ضرور ہے لیکن ہم میں سے کون ہے جو یمان ہیشہ رہنے کے لئے آیا ہو۔
لیکن انسان کی غفلت کا بیہ عالم ہے کہ وہ اس سامنے کی حقیقت کو بھیشہ نظرانداز کرکے اس
کا نتات اور اس میں پائی جانے والی رنگینیوں سے اس طرح دل لگا بیشتا ہے جیسے اسے ان
کے بقائے دوام کی کوئی ضانت مل گئ ہے کل من علیھا فان اور ولا تدری نفس بأی درض
نمون کے قرآنی ارشادات سے کوئی کڑھے کڑو ہریہ بھی انکار نہیں کرسکتا' لیکن عملی زندگ
میں یہ مسلم حقیقت ہماری نظروں سے اس طرح او جھل رہتی ہے جیسے یہ کوئی حقیقت ہی

اس کا نتیجہ ہے کہ اب تک اس بات پر یقین کرلینے کو دل آمادہ نہیں ہو تا کہ آج جو کچھ لکھنے جارہا ہوں وہ اپنے سب سے بڑے بھائی (مولانا محمد زکی کیفی صاحبؓ) کی وفات کا تذکرہ ہے'ان کے سفر آخرت کا بیان ہے'ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے واقعات ہیں۔ جانا ہوں کہ بیہ روح فرسا واقعات ہیں آچکے 'مانتا ہوں کہ بیہ دنیا فانی ہے اور اس میں بھائی جان جیسی ہنستی کھیلتی'اور چمکتی مہمکتی شخصیت کا یکا یک اٹھ جانا کوئی پہلا یا نیا واقعہ نہیں جے جان جیسی ہنستی کھیلتی'اور چمکتی مہمکتی شخصیت کا یکا یک اٹھ جانا کوئی پہلا یا نیا واقعہ نہیں جے

تشلیم نہ کیا جائے لیکن دل میں رہ رہ کرا ٹھنے والی اس ہوک کو کیا کروں جو بھائی جان کے نام کے ساتھ "مد ظلمم" کے بجائے "مرحوم و مغفور" کے الفاظ لکھتے ہوئے دل پر لرزہ' ہاتھوں میں کیکیاہٹ اور جسم میں جھرجھری پیدا کردیتی ہے۔ ہروفت' ہر آن اور ہر لمحہ سامنے رہے والی اس ولکش تصور کو کیا کہوں جس کے بارے رہ رہ کریہ محسوس ہو تاہے جیسے وہ ابھی سامنے سے مسکرا ہٹوں کے پھول بکھیرتی نمودا رہوگی۔ اور ہمیشہ کی طرح دل کے سارے داغ دھو دے گی۔ غموں کے سارے بادل جھٹ جائیں گے اور پیہ ڈراؤنا خواب جو ایک ہفتہ سے نظر آرہا ہے یک بیک ختم ہوجائے گا۔ ہر گھڑی کانوں میں گونجنے والی اس محبت بھری آوا ز کو کیا کروں جو ہر پریشانی کے موقع پر تسلی اور سکون کا پیغام بن کر سنائی دیتی تھی اور اب بھی یہ محسوس ہو تا ہے کہ وہ غموں کے اس انبوہ میں یک بیک سنائی دیکی اور ہیشہ کی طرح آج بھی اس کی لذت و حلاوت ہے جسم و جان کا گوشہ گوشہ سکون یا جائےگا۔ وہ آوا زجس نے ہر تحضن گھڑی میں ماں باپ' بہن بھائی اور بیوی بچوں سے لیکر اپنے تمام عزیز و اقارب اور دوست احباب کے حوصلے ابھارے۔ جس نے ہرکازک موڑیر ' یہار ، تک کہ اینے آخری لمحات تک اپنوں پرایوں سب کی ڈھارس بندھائی۔ جس نے ایک عرصہ تک علم و اوب اور دین و سیاست کی محفلیں زندہ رکھیں اور جس کی نغمہ بار چیک سے لاہور کے علمی وادبی حلقے اب بھی مترنم ہیں کیسے یقین کرلوں کہ اب وہ جیتے جی دوبارہ سنائی نہیں دے گی 🕳

> زمزموں سے جس کے لذت گیر ابتک گوش ہے کیا وہ آواز اب ہمیشہ کے لئے خاموش ہے

لین نہیں! اب میہ یقین کرنا پڑے گا قدرت کے قوانین اٹمل ہیں اور اس فتم کی جذباتی شاعری سے ان کا مفہوم بدلا نہیں کرنا۔ اگر کوئی سخت سے سخت محنت یا بڑی سے قیمت کسی جانے والے کو واپس لا حتی تو میں سب سے پہلے اپنے بھائی جان کو موت کے پنجوں سے چھین کراس ''کاشانہ زکی'' کو دوبارہ خوشیوں سے آباد کرنے کی کوشش کرنا جو ابھی چند روز پہلے تک مسرتوں کا گہوارہ تھا اور آج آنسوؤں میں بہہ رہا ہے۔ اگر کسی بڑی سے بڑی قربانی کے ذریعہ کسی کی موت کو مؤخر کرنا ممکن ہو تا تو میں سب سے پہلے بھائی جان کو اپنے ان قربانی کے ذریعہ کسی کی موت کو مؤخر کرنا ممکن ہو تا تو میں سب سے پہلے بھائی جان کو اپنے ان

دل شکتہ والدین کے سامنے لا کھڑا کر تا جنہوں نے اس ضعفی میں بسترعلالت پر ایسے بیٹے کا زخم سہا ہے۔لیکن تقدیر کے فیصلوں میں اس اگر مگر کی گنجائش نہیں' میں کیا اور میرا صدمہ کیا؟اور اس صدمے کو دور کرنے کے لئے میری کسی قرمانی کی حقیقت کیا؟اس زمین کے سینے پر سب سے بڑا صدمہ ابو بکرصدیق عمرفاروق عثان غنی علی مرتضی صدیقہ عائشہ فاطمت الزہرہؓ'اور تمام صحابہؓ نے سہاتھا۔ قربانی پیش کرنے کالفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جاں نٹاروں پر بختا تھا اور اگر کوئی بڑی ہے بڑی قرمانی کسی کی اجل کے فیصلے کو ٹلا سکتی تو وہ یقیتاً سرکار دوعالم محمر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک سانس کے بدلے اپنی ہزا روں زندگیاں نچھاور کردیتے۔ لیکن حکیم و علیم کا بنایا ہوا یہ کارخانہ حیات کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے جس کے فیصلے آرزوؤں' تمناؤں اور حسرتوں کے مدار پر گروش کیا کریں۔ تم ایک محدود دائرے میں رہ گر سوچتے ہو،تنہاری ساری تمنائیں اور حسرتیں ای تنگ دائرے ہے وابستہ ہیں۔ اس دائرے سے باہر وہال تک ان کی رسائی نہیں جمال سے یوری کا تات کا نظام کنٹرول ہو رہا ہے'جہاں کا ئتات کی ہر چیز کی گھڑی گھڑی کا حساب مقرر ہے اور جہاں کی متحکم اور حکیمانه منصوبہ بندی میں کوئی جھول نہیں ہے۔ اگر تہہیں اس متحکم منصوبہ بندی اور اس میں پنیاں حکمتوں کا علم نہیں تو ان حکیمانہ منصوبہ بندیوں کا قصور نہیں تمہاری جہالت کا قصور ہے۔ تم اس کا ئتات میں خدائی کے اختیا رات لیکر نہیں خدا کے بندے بن کر آئے ہو لنذا مثیت کی حکمتوں کو جھانکتے پھرنا تمہارا کام نہیں 'تمہارا کام یہ ہے کہ قدرت کے فیصلوں کے آگے سرتشلیم خم کرداورانگی حکمتوں کواللہ کے حوالے کردو۔

ہاں ایک ظلوم و جہول بندے کی حیثیت سے کسی المناک واقعہ پر رنجیدہ ہوتا اور اپنے کسی چھوٹ جانے والے کو شرعی حدود میں رہ کریاد کرنا تمہارا فطری حق ہے اور اللہ نے تمہارے اس حق پر پابندی نہیں لگائی۔ اس جنبئہ کے بعد مشیت ایزدی کے سامنے سرت لیم خم ہے اور اس بات پر ایمان ہے کہ جو کچھ ہوا وہ حکیم مطلق کی حکمتوں کے عین مطابق ہے۔ ماشاء الله کان وسالم دیشاً لا یکون اور دکک تقدیر العزیز العلیم اور انا الله والمالیه

ساجعون

کین اس حادثے نے دل و دماغ پر جو غیر معمولی اثر ڈالا ہے اور اس کے بعد بھائی جان مرحوم کے ساتھ گزرے ہوئے تمیں سالہ واقعات کی جو چلتی پھرتی تصویریں ہر کیجے نگاہوں کے سامنے ہیں 'ان سے مسلسل دل پر لگنے والے نشتروں کو روکنا میرے بس کی بات نہیں۔ آج ان نشتروں میں آپ کو بھی تھوڑا ساحصہ دا ربنانا چاہتا ہوں۔

بچین کے بالکل آغاز میں بھائی جان کا تصور ہمارے ذہن میں ایک ایسی محبوب مگر بارعب شخصیت کا تھا جن ہے آ تکھیں ملانا مشکل تھا۔ ان کا سب سے پہلا واقعہ جو مجھے یا د ہے' وہ یہ ہے کہ ہمارے دیوبند کے مکان میں ایک کمرہ بھائی جان کے لئے مخصوص تھا۔ اس میں ایک میزیر ان کی کتابیں کا پیاں اور قلم دوات رکھی رہتی تھی۔ میری عمراس وقت بمشکل چار سال کی ہوگی میں ایک روز ان کے کمرے میں داخل ہوا تو کھیلتے کھیلتے میرا ہاتھ ان کی دوات کولگا اور ساری روشنائی میزیر تھیل گئی' روشنائی کے اس طرح تھیل جانے ہے واقعتاً جو نقصان ہوسکتا ہے اس کا احساس تو اس وقت کیا ہو تا؟ لیکن بھائی جان کی ہار عب شخصیت کے پیش نظراس کے جُونتا کج جاری ذات پر اثر انداز ہو سکتے تھے ان کا ندیشہ ضرور دامن گیر ہو گیا۔ بھائی جان کا رعب تو بیشک چھایا ہوا تھا۔ لیکن جس چیز کا رعب تھا۔ اس کا عملی تجربہ تبھی نہیں ہوا تھا' آج یہ یقین تو ہو گیا کہ آب ہے عملی تجربہ ہو کر رہیگا لیکن وہ کیسا ہو گا؟ اور ہارے لئے کس حد تک قابل برداشت ہوگا؟ اس کا اندازہ بالکل نہیں تھا۔ ہم نے پہلے تو روشنائی کو صاف کرنے کی کوشش کی لیکن جب علاج سے در ڈبڑھتا ہی چلا گیا تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ کر باہر نکل آئے اور گھر میں ایک ایک فردے یہ تحقیق شروع کی کہ بھائی جان کا ہاتھ (طمانچے کا ہاتھ) کیمارڈ تا ہے؟ لیکن اس کاجواب پانے کے لئے بجائے ہر فرد کے چرے یر ہنسی دیکھ کر تشویش بردھتی چلی گئی اور اس وقت رفع نہ ہوئی جب تک بھائی جان خود نہ آگئے۔ کیونکہ وہ بھی دو سروں کی زبانی میرایہ سوال عکر مسکرائے اور پھرایک تبہم آمیز مصنوعی غصے کے ساتھ مجھے تقیتھیا کررخصت کردیا۔ مجھے اپنے اس سوال کا عملی جواب تو اس کے بعد تبھی نہ مل سکا لیکن بوٹے ہونے کے بعد بھائی جان بیہ بات یا و ولا کر اکثر چھیڑا کرتے تھے۔ شایدیمی وجہ ہے کہ ان کی رفاقت کے سلسلے میں ان کی سب سے پرانی بات جو مجھے یا د ہے وہ کی ہے۔

قار کین البلاغ شاید بیہ البحن محسوس کریں کہ اس مرتبہ میں نے خلافِ عادت بیہ ذاتی قصے کیوں چھیڑد ہے ہیں 'لیکن میں نے دووجہ سے ان واقعات کو بیان کرنا نامناسب نہیں سمجھا۔ ایک وجہ تو بیہ ہے کہ قار کین البلاغ سے آٹھ سالہ رفاقت کی بناء پر ابنا حق سمجھتا ہوں کہ اس جیسے موقع پر انہیں اپنے آثرات میں حصہ دار بناؤں۔ دل میں ابلنے والے ان جذبات کی داستان آپ نہیں تو اور کون سے گا۔ پچھلے آٹھ سال سے ہرمینے کم از کم البلاغ کا اداریہ تو ضرور لکھتا ہی ہوں لیکن لکھتے وقت مجھے یہ اندازہ نہیں ہو تا کہ اسے کون کون پڑھے گا؟ صرف ایک شخصیت الی تھی۔ جس کے بارے میں مجھے یقین ہو تا تھا کہ اسے جس دن البلاغ ملے گا ای روزیہ اداریہ لازماً اس کے مطالعہ میں آئیگا اور وہ بھائی جان کی شخصیت تھی۔ بھائی جان کو اس بات سے بڑی غیرت آتی تھی کہ حضرت والد صاحب مدظلهم یا ہم تھی۔ بھائیوں میں سے کسی کی کوئی قابل ذکر بات انہیں کسی تیبرے شخص کے واسط سے معلوم ہو' وہ ہماری ایک بات سے خود باخر رہتے تھے۔ اکثر ایسا ہو تا تھا کہ البلاغ پہنچنے کے تیبرے ہی دن ان کا خط مجھے مل جاتا جس میں اداریہ پر تبھرہ اور اس کے محاس و معائب کا تذکرہ ہو تا تھا اور خط نہ ملے تب بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ بھائی جان کو کوئی دو سرا شخص البلاغ میں میرے تھا اور خط نہ ملے تب بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ بھائی جان کو کوئی دو سرا شخص البلاغ میں میرے کسی مضمون کا حوالہ دے اور وہ انہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں اداریہ کسی مضمون کا حوالہ دے اور وہ انہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں اداریہ کسی مضمون کا حوالہ دے اور وہ انہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں اداریہ کسی مضمون کا حوالہ دے اور وہ انہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں اداریہ کسی مضمون کا حوالہ دے اور وہ انہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں اداریہ کے مطالعہ کی کہ میں اداریہ کسی دیا ہوں اور اس پر کیف بھین سے محروم ہوں۔

دو سری وجہ ہے کہ بھائی جان کا تذکرہ محض میرا ذاتی تذکرہ نہیں 'ان کی مخصیت ان خاموش رضا کاروں میں سے بھی جو انتہائی خلوص کے ساتھ ملک و ملت کی قیمتی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں 'لیکن جب شہرت اور کریڈٹ کے ہار تقسیم ہو تے ہیں تو گوشہ گمنامی میں جا بیٹھتے ہیں۔ جو لوگ ملک کی دبنی تحریکات کے اندرونی احوال سے باخبر ہیں ان سے پوچھئے کہ ملک کی دبنی تحریکات میں کونیا موقع ایبا تھا جس میں دامے قدمے شخنے ان کا کوئی نہ کوئی حصہ ملک کی دبنی تحریکات سے مخصیتوں کا ابھرنے کا موقع آتا تو وہ محض ایک دبنی کتابوں نہ ہو؟ لیکن جب ان تحریکات سے شخصیتوں کا ابھرنے کا موقع آتا تو وہ محض ایک دبنی کتابوں نے ہو؟ کیکن جب ان تحریکات سے شخصیتوں کا ابھرنے اس سے آگے بچھ نہیں۔ انہوں نے بچھ کہا تھا ہے

کنے کو ایک ذرہ ٹاچیز ہیں گر تقیم کائنات کے کام آرہے ہیں ہم

برے برے دینی اور سیاس رہنماؤں کے تذکرہ نگار آپ کو بہت سے مل جائیں گے

کیکن وہ خاموش رضاکار جن کے خون پینے سے ملک و ملّت کا چمن سیراب ہو تا ہے ان کے حالات سنانے والا آپ کو ڈھونڈے سے بھی ملنا مشکل ہے اور آج میں آپ کو ایک ایسے ہی رضاکار کا حال سنارہا ہوں۔

ہاں تو بچین میں بھائی جان کی شخصیت ہمارے لئے صرف ایک بارعب شخصیت تھی لیکن پھر رفتہ رفتہ اس رعب پر محبت غالب آتی چلی گئی۔ قیام دیو بند کے دوران مجھے ان کے چند ہی منا ظریا دہیں جن میں سے وہ منظر بھلائے نہیں بھولتا جب ۱۹۴۸ء میں ہم چار بھائی اور دو بہنیں والدین کے ساتھ بغرض ہجرت پاکستان کے لئے روانہ ہورہے تھے اور بھائی جان دہلی کے اسٹیشن پر بھیگی نگاہوں کے ساتھ ہمیں رخصت کررہے تھے۔ میں اس وقت پانچ سال کا بچہ تھا اور زیادہ ہے زیادہ اتنا سمجھ سکتا تھا کہ ان کے بیہ آنسو والدین اور بھائی بہنوں ہے جدائی کے تاثرات ہیں 'کیک بعد میں ذرا ہوش آیا تو اندازہ ہوا کہ بات صرف اتنی نہیں تھی بلكه ان آنسوؤل ميں غموں حسرتوں اور تفکرات كا ايك جهاں پوشيدہ تھا۔ ہم بھا ئيوں ميں تنها وہ تھے جنہوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں حضرت والدصاحب مد ظلہم کا ہاتھ بٹایا تھا جنہوں نے اس مقصد کے لئے والد صاحب کے ساتھ سفر کئے تھے، جوسرحد ریفرنڈم' لاہور کانفرنس اور حیدر آباد کانفرنس میں والد صاحب کے ساتھ رہے تھے۔ جنہوں نے اس کام کے لئے دیوبند میں نوجوانوں کی ایک تنظیم بنائی تھی جنہوں نے فسادات کے زمانے میں لوگوں کے گھروں پر راتوں کو پسرے دیئے تھے اور جن کی جوانی کی بیشترامنگیں پاکستان ہے وابستہ تھیں' کین اسوفت بھائیوں میں تنا وہی تھے جنہیں والد صاحب کے ساتھ پاکستان آنے کے بجائے ہندوستان میں رکنا پڑرہا تھا۔ اس ہندوستان میں جہاں (قیام پاکستان کے بعد) ایک لمحہ ٹھہرتا بھی ان کے لئے دو بھر تھا اور جہاں کا ماحول اس وقت (خود بقول ان کے) انہیں کاٹ کھانے كو دو ژ يا تھالىكن چونكە حضرت والد صاحب مەخلىم شيخ الاسلام علامە شبيرا حمر عثاني كى فورى طلبی پر اچانک روانہ ہوئے تھے اور دیوبند میں بہت ہے الجھے ہوئے کام نبٹائے باقی تھے جن میں بھائی جان کے سوا بھائیوں میں سے کوئی بھی کمسنی کے سبب عبثا نہیں سکتا تھا'اس لئے حضرت والد صاحب انہیں کچھ عرصے کے لئے وہیں چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے۔ بھائی جان اس وقت تینیس چوہیں سال کی عمر میں ان تمام الجھے ہوئے کاموں کا بوجھ 'والد صاحب کے ساتھ پاکستان نہ پہنچنے کی حسرت اور گھروالوں سے جدائی کاغم لئے کھڑے تھے اور گویا زبان

حال سے اپنا ہیہ شعر پڑھ رہے تھے کہ۔ میں ہوں کہ مرے د

میں ہوں کہ مرے دم سے ہے میخانے کی رونق میرا ہی بھری برم میں اک جام تھی ہے

پھر تقریباً سات مینے وہ ہندوستان میں رہے۔ اس دوران ان کی جو کیفیت تھی اس کا اندازہ ان کے ایک منظوم خط سے ہو تا ہے جو انہوں نے عید کے موقع پر ہم سب بہن بھائیوں کے نام بھیجاتھا اس خط کے بیراشعار مجھے آج تک یا دہیں رہ

مانا کہ میں دل درد کا خوگر ہی بنا لول الکین جو خلال چھپ نہ سکے کیسے چھپالوں اسکھوں میں کے اندھیر تو دل ڈوب رہا ہے الیسے میں بناؤ کہ میں کس کس کو سنبھالوں اسے میں کو شیول سے کو گھر میں چراغال میں محفل دل اپنے ہی داغوں کے سجالول میں محفل دل اپنے ہی داغوں کے سجالول میں مالول اپنے میں بناؤ کہ میں کیا عید منالول الیسے میں بناؤ کہ میں کیا عید منالول

لیکن ملی غیرت کا یہ عالم تھا کہ جس ماحول میں پاکتان کا نام لینا جرم تھا وہاں اعلانیہ پاکتانی ٹوپی پہنتے پاکتان کے حق میں بحثیں کرتے اور اس کے خلاف کسی کی زبان سے ایک لفظ نہیں من سکتے تھے۔ عیدالاضیٰ کا موقعہ آیا اور گائے کی قربانی پر جگہ جگہ فسادات ہوئے۔ بہت سے مسلمانوں نے گائے کی جگہ بکرے ذرج کئے انہیں بھی سمجھایا گیا کہ ایسے ماحول میں گائے کی قربانی مناسب نہیں لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سی کا گئے خرید کر کھلم کھلا ذرج کی اور ہندوؤں کے خوف سے اس معمول کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا۔ ان کامسلک خود ان کی اور ہندوؤں یہ تھا۔

#### غیر کے سامنے جھک جائے یہ سر؟ ناممکن! اس نے اے جان جمال آپ کا درو دیکھا ہے

تقریباً سات مہینے ہندوستان میں رہاور انہوں نے یہ زمانہ جس کرب میں گزارااس
کا تذکرہ وہ بعد میں بھی بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی عمراس وقت کوئی بہت زیادہ نہ تھی لیکن
انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے اپنی کھن ذمہ داریوں کو نبٹایا۔ حضرت والد صاحب
مہ ظلیم کی ہخصیت دیوبند میں تمام اعزاء وا قرباء و احباب کے لئے ایک مرکز و محور کی حیثیت
رکھتی تھی اور ان کی بہت می ذمہ داریاں جضرت والد صاحب مہ ظلیم کے سر تھیں جنہیں وہ
پاکستان پہنچنے کے بعد نبٹا نہیں سکتے تھے۔ بھائی جان دیوبند میں حضرت والد صاحب مہ ظلیم کے
نمائندے بن کراور حضرت والد صاحب مہ ظلیم کی ہدایات کے مطابق تمام ضروری کام انجام
دیتے رہے۔ اس زمانے میں دونوں کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی اسے دیکھ کراندازہ ہو تا
ہے کہ بھائی جان کتنا کھن کام انجام وہے دہے۔ ان کے کارنامے کے تصور سے خود
انہی کا ایک شعریاد آگیا۔

میں کچھ نہ سی لیکن میری ہی آئیزی ہے اک ربط ہوا قائم گلزار سے زنداں تک

سات آٹھ مہینے بعد محرم ۱۸ ھ میں وہ ہماری بھابھی اور ضعیف دادی جان کو لے کر کرا چی پہنچ۔ ادھران کی جلد از جلد آمد کے انتظار میں ہم لوگوں کا عالم یہ تھا کہ برادر محترم مولانا محمد رفیع عثانی صاحب مدظلهم روزانہ ڈاکیہ کا انتظار کرنے کی بجائے خود ڈاک خانے پہنچ جاتے اور وہاں سے حضرت والدصاحب مدظلهم کی ڈاک چھٹوا کرلایا کرتے۔ جسمیں عموماً بھائی جان کا خط ضرور ہوا کر تا تھا۔ وہ روزانہ اپنے حالات کی تفصیل سے مطلع کیا کرتے تھے اور پھر جس روزان کا وہ خط موصول ہوا جس میں انہوں نے اپنی آمد کی تاریخ سے مطلع کیا تھا'اس روز گھر بھر میں مسرت کا عالم نا قابل بیان تھا۔ ہم سب لوگ انہیں تاریخ سے مطلع کیا تھا'اس روز گھر بھر میں مسرت کا عالم نا قابل بیان تھا۔ ہم سب لوگ انہیں لینے کے لئے ایئر پورٹ بہنچے اور انتظار کی شدید گھڑیاں گزارنے کے بعد اچانک ان کا جو

مرت سے دمکتا ہوا چرہ سیڑھیوں پر نمودار ہوا وہ اس وقت بھی اس طرح فرودس نگاہ ہو جیے ابھی یہ واقعہ ہورہا ہے۔ ہماری ضعیف دادی جان ان کے ہمراہ تھیں 'اور اس وقت نقل وحرکت سے معذور ہوگئ تھیں 'اس وقت ان کو کری سے کار تک لانے کا انتظام کچھ مشکل نہ تھا' لیکن بھائی جان اپنی ایک بھلک و کھا کر دوبارہ ہوائی جماز میں گئے اور واپس آئے تو دادی جان کو انہوں نے بازوؤں میں اٹھایا ہوا تھا اور پھراسی حالت میں انہیں با ہر لیکر آئے۔

کرا چی چنچنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد انہوں نے والدین کے مشورے سے لاہور کو مستقل سکونت کے لئے اختیار کرلیا۔ انار کلی میں مال روڈ کے قریب ایک وسیح دکان کرائے برلی اور ''اوار 'ہ اسلامیات'' کے نام سے دینی کتابوں کا ایک کتب خانہ قائم کیا' جو بچھ اللہ اب تک قائم کیا' جو بچھ اللہ اب تک قائم ہے۔ یہ کتاب خانہ کیا تھا؟ شربھر کے علمی اور اوبی حلقوں کا ایک مرکز تھا' بہاں علم وادب اور دوین وسیاست کی باغ وہمار محفلیں جتیں اور ہر شعبہ زندگی کے افراد کا رنگار نگ اجتماع رہتا تھا۔ "

مے ساتھ مطابق ۱۹۵۱ء میں بھائی جان نے والدین کے ہمراہ پہلا ج کیا۔ اس سفر میں مجھے ہیں والدین اور بھائی جان کی رفاقت میسر آئی۔ میری عمرتواس وقت صرف نوسال تھی۔ اس مبارک سفر میں والدین کی خدمت کی سعاوت بھائی جان کے جھے میں آئی۔ وہ نہ صرف والدین کا بلکہ دو سرے ہمراہیوں کا کام بھی خود ہی کرنے کی فکر میں رہتے۔ مناسک ج کی اوائیگی میں ان کی والدیت قابل دید تھی 'وہ ملتزم پر کھڑے ہو کرجس اندازے بلک بلک کر دعائیں مانگتے اس کا نقشہ آج بھی آئھوں کے سامنے بھررہا ہے۔ اس سال ج کے موقع پر گری انتا کو بہنی ہوئی تھی اب تو تجاج کے لئے حکومت کی طرف سے بہت ہی سہولیات میا کردی گئی ہیں 'اس وقت ان سہولیات کا نام ضیں تھا۔ منی میں درجہ حرارت ۱۱ درجہ تک کردی گئی ہیں ان گاہ پر بلا مبالغہ سینکڑوں افراد کھڑے کھڑے چکرا کر گرے اور ختم ہو گئے۔ اس قیامت کی گری میں بھائی جان نے تنا تمام ہمراہیوں کی طرف سے برے ذوق وشوق کے ساتھ قربانی اوا کی۔ وہ بھشہ ان کا ذکر شکایت آمیز انداز میں کر آ تو اے نرمی وہدردی سے ٹوکتے تھے۔ ان کا مسلک تو خود اننی کے الفاظ میں یہ تھا کہ۔

تیرے دیوانوں کو خوفِ دار کیا؟ پھول چننے ہیں تو خوفِ کار کیا؟

مکہ مکرمہ میں ہمارا قیام حرم شریف کے باب الرباط کے اوپر بنی ہوئی ایک عمارت میں تھا'جہاں سے حرم شریف کا منظر ہروقت سامنے رہتا تھا'ایک دن اچا تک بارش شروع ہوگئ سے بھائی جان بجلی کی می پھرتی سے نیچے اتر کرمیزاب رحمت کی طرف لیکے اور اس کے پانی سے اپنا جسم اور کپڑے ترکرلائے۔ میں نے بھی ان کے پیچھے لیکنے کی کوشش کی مگران کا ساتھ نہ دے سکا اور قریب پینچنے تک بارش رک گئ۔ وہ ہر ہر سعادت کے حصول میں اس طرح ہمیشہ سبقت لیجاتے اور ہم ان کی گرد کو نہ پہنچ سکتے۔ لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ آخرت کے سفر میں بھی اتن عبلت سے کام لیس گے اور اس مرصلے میں بھی اتن عبلدی ہمیں پیچھے جھوڑ جائیں گے۔ آہ وہ کیسا شعر کہ ہے تھے۔

پھر مری گرد کو بھی آیا نہ سکے گی دنیا جس کو دل سے مرا بننا ہو وہ آب بن جائے

جج کے سفرسے واپسی پر سفینہ عرب ہی میں ہم نے شہید ملّت لیافت علی خال صاحب مرحوم کی شہادت کی خبر سنی۔ اس خبر پر جہاز کے تمام ہی ا فراد آبدیدہ تھے 'لیکن بھائی جان کو میں نے اس موقع پر بچوں کی طرح روتے دیکھا۔

بچپن میں ہمیں بھائی جان کے ساتھ بے لکلف ہونے کی جڑات نہ ہوئی 'لیکن پھر رفتہ رفتہ انہوں نے ہم سب بھائیوں کو اپنے آپ سے اس حد تک قریب کرلیا کہ لکلف کے سارے پردے اٹھ گئے۔ ان سے ملا قات کرکے بیک وقت ایک باپ کی شفقت 'ایک بھائی کا بیار اور ایک بے لکلف دوست کا لطف محسوس ہو تا تھا۔ ہمارے لئے اس سے بڑھ کر روزِ عید کوئی نہ ہو تا جب وہ کرا چی آجاتے اور ان کے لئے اس سے بڑھ کر مسرت کا دن کوئی نہ ہو تا جب ہم بھائیوں میں سے کوئی لا ہور پہنچ جا تا۔ ریلوے اسٹیشن یا ایئر پورٹ پر ایک دو سرے کو دیکھتے ہی ہماری کا کتات مسرتوں سے گنگنا اٹھتی۔ ہم آپس میں ملتے ہی دنیا و مافیما

ے بے خبرہ و جاتے ایبا معلوم ہوتا جیسے اس فضائے بیکراں کا ہر ذرہ ہماری مسکراہٹوں میں محو ہو اور افق سے افتی تک مسرتوں کا اجالا ہی اجالا بھیل گیا ہے۔ بھائیوں کے درمیان الفت و محبت کا تعلق ایک فطری چیز ہے لیکن ہمارے تعلق میں بھائیوں کی محبت کے ساتھ دو تی کی ایک ایک گھلاوٹ شامل ہوگئی تھی جے بیان کرنے کے لئے اظہار محبت کے تمام اسلوب بے معنی معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیان دین و فد ہب' تاریخ 'تصوّف' معیشت وسیاست' شعروشاعری' لطائف و ظرائف' ادب و صحافت غرض کوئی موضوع ایبانہ تھا جو زیر بحث نہ شیموشاعری' لطائف و ظرائف' اور خوشی طبعی تک وہ ہم چھوٹوں کے ساتھ اس طرح شریک تھے جیسے وہ ہمارے ہم عمراور بے محلف دوست ہوں۔ ہم بات بات پر ہنتے بلکہ بعض شریک تھے جیسے وہ ہمارے ہم عمراور بے محلف دوست ہوں۔ ہم بات بات پر ہنتے بلکہ بعض او قات دو سرے لوگ سمجھ نہ پاتے اور پوچھتے کہ او قات دو سرے لوگ سمجھ نہ پاتے اور پوچھتے کہ اس میں ہنسی کی کیابات تھی؟ بھائی جان اکثر کہا کرتے تھے اور سے ہم سب کا حال تھا کہ دنیا کی اس میں ہنسی کی کیابات تھی؟ بھائی جان اکثر کہا کرتے تھے اور سے ہم سب کا حال تھا کہ دنیا کی اور اگر کوئی دو سرا محض ہمیں اس طرح ایک دو سرے میں محو دیکھ لے تو شاید ہمیں ہوتا ہوں تو میں تھو دیکھ لے تو شاید ہمیں دوبانہ سمجھے مگروہاں تو حال سے تھاکہ ہ

#### خلقے پس دیوانہ ودیوانہ بکارکے

انہیں خود کوئی راحت یا خوشی میسر آتی تو والدین اور بہن بھائیوں کو اس میں شریک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بعض او قات یہ جذبہ اس حد تک بڑھ جا تا کہ دو سرول کو البحن ہونے لگتی۔ ایک مرتبہ میں لاہور میں تھا' رات گئے تک انہوں نے گھر بھر کو کشت زعفران بنائے رکھا' سونے کے وقت ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے میں بستر پر لیٹ چکا تھا' رو فندیاں گل ہو چکی تھیں' اچانک انہوں نے اپنے کمرے سے مجھے پکارا' مجھے پچھ تشویش می ہوئی اور میں دوڑا ہوا پہنچا۔ لیکن انہوں نے مجھے اپنے قریب بستر پر بٹھا یا اور بستر کے ایک جھے کی طرف اشارہ کیا۔ بات صرف اتن تھی کہ ان کے سرمانے ایک کھڑکی تھی اور باہر سے ایک در خت کی شاخیں اس کھڑکی کو چھوتی تھی چودھویں رات کی چاندنی اس در خت کے بتوں میں چھن کچھن کر بستر پر ایک عجیب ساں پیدا کر رہی تھی۔ بھائی جان کھنے لگے کہ

''د کیمو اکتناخوبصورت منظرہ' مجھے بیہ منظر بڑا حسین معلوم ہوا میں نے سوچا کہ تم بھی اس منظرے لطف اندوز ہو کر سوؤ' بس تمہیں اسی لئے بلایا تھا۔'' اور پھرا تنی سی بات مزید آدھا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھنے اور باتیں کرنے کا بہانہ بن گئی۔ یہی وہ باتیں تھیں جن کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ دو سرے لوگ انہیں دیکھیں تو ہمیں دیوانہ کہیں۔

ای آخری حج سے واپسی کے بعد وہ باربار کہتے تھے کہ اب دل میہ چاہتا ہے کہ سب بھائی ایک ساتھ عمرہ کے لئے جائیں اور میں نے اس کے لئے دعائیں بھی کی ہیں 'مگر میہ کے معلوم تھا کہ ان کی میہ آرزوان تمناؤل میں ہے جن کے بارے میں وہ کہہ گئے تھے کہ۔

#### تمنائیں ہیں لاکھوں' کم ہے لیکن فرصتِ ہتی اقامت کے ارادے ہیں گر حالت سفر کی ہے

والدین سے انہیں جو تعلق تھا اس کی مثال ملی مشکل ہے۔ وہ دور رہنے کے باوجود ان کے چھوٹے چھوٹے جھوٹے مسائل اور ان کی تمام جزئیات سے پوری طرح باخبررہتے اور ادا اوا سے انہیں راحت بہنچانے کی فکر کرتے تھے۔ والدین کو بھی ان سے جو راحت ملتی اور جس مزاج شنای کے ساتھ وہ ان کے خدمت کرتے وہ ہم لوگوں کے لئے قابل رشک تھی۔ اللہ تعالی حضرت والد ماجد بد ظلم کو عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر سابیہ فکن رکھ' پچھلے دنوں جب انہیں ول کا دورہ ہوا تو دو پسر کے وقت انہیں ہمپتال میں واخل کیا گیا اور شام کو مغرب کے فوراً بعد بھائی جان ان کے سرمانے موجود تھے۔ اس کے بعد پندرہ بیں روز تک انہوں نے جس انداز سے حضرت والد صاحب بد ظلم کی خدمت کی وہ ہمارے لئے ایک گرانقدر مثال تھی۔ اس تکلیف محسوس ہوئی چند روز مثال تھی۔ اس تکلیف کو چھپایا' لیکن ایک روز ہمپتال ہی میں کہنے گئے کہ ''تم لوگ سوچو مثال تھی۔ اس تکلیف کو چھپایا' لیکن ایک روز ہمپتال ہی میں کہنے گئے کہ ''تم لوگ سوچو کہ مینڈکی کو بھی زکام ہوگیا لیکن میں چند روز سے دل کے پاس ایک خلش محسوس کر رہا ہوں' اس وقت معائنہ کرایا گیا لیکن کا رڈیو گرام بالکل صاف تھا' اس لئے اطمینان ہوگیا لیکن واپس لاہور پہنچنے کے بعد انہیں کیے بعد دیگرے وجع القلب کے متعدد دورے ہوئی اور پھو وقفے کے بعد انہیں کیے بعد دیگرے وجع القلب کے متعدد دورے ہوئی مگر کی والے الکر والے کی والل کے بعد میں ہوئی مگر اور کے الکر میں بہت بعد میں ہوئی مگر والے کے وقفے کے بعد انہیں جگہ ہوا' جس کی شدت کی اطلاع جمیں بہت بعد میں ہوئی مگر والے وقت کے بعد ایک شدت کی اطلاع جمیں بہت بعد میں ہوئی مگر والے والے الکر والے کہ متعد میں ہوئی مگر والے کہ اللہ عہمیں بہت بعد میں ہوئی مگر والے کو اللہ عہمیں بہت بعد میں ہوئی مگر کی وقت کے اللہ کے بعد انہیں بیں بوت کی مقدر دور ہوگیا گیا کہ کو میکن کو کھوٹی مگر کی شدت کی اطلاع جمیں بہت بعد میں ہوئی مگر کو وقفے کے بعد انہیں بعد میں ہوئی مگر کو وقفے کے بعد انہیں کی شدت کی اطلاع جمیں بہت بعد میں ہوئی مگر

بحمداللہ کچھ دنوں کے بعد ان کی طبعیت ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے کرا جی کے گئی سفر کئے۔

حضرت والدصاحب مد ظلم سے ان کی خط و کتابت جے انہوں نے پوری طرح محفوظ رکھا ہے 'گذشتہ ۲۶ سال کی پوری تاریخ ہے جس میں ملک و ملت سے لیکر وارالعلوم اور گھ سربلومسائل تک کوئی قابل ذکر واقعہ فروگزاشت نہیں ہوا۔ پھر حضرت والد صاحب مد ظلم کی علالت کے بعد سے زیادہ ترخط و کتابت مجھ سے رہتی تھی۔ چند مہینے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک مخضر خط میں ہمارے دیوبند کے ایک قریبی عزیز کے انتقال کی خبردی 'یہ خبرہم سب کے لئے انتہائی اندوبناک تھی 'اسلئے ساتھ ہی انہوں نے مجھے لکھا کہ حضرت والد صاحب مد ظلم کو اس حادثے کی اطلاع کی مناسب موقع پر رفتہ رفتہ کرکے دینا 'ایسا نہ ہو کہ اچا تک اس اطلاع سے حضرت والد صاحب کی صحت پر خدا نخواستہ کوئی برا اثر پڑے۔ چنانچہ اچھ ہی اول بعد بھائی جان خود اپنے بارے میں اس سے زیادہ جانکاہ خبراس سے کمیں زیادہ ضعف و بید اطلاع ان کی ہدایت کے عالم میں حضرت والد صاحب مد ظلم کو سانے کی ذمہ داری بھی ہمیں سو ننچے والے علالت کے عالم میں حضرت والد صاحب مد ظلم کو ضائے کی ذمہ داری بھی ہمیں سو نینے والے میں۔ آہ بھائی جان کا کیما شعر کس موقع پر یاد آیا ہے۔

ابھی سے کس لئے ہے عارض گلنار پر خبنم ابھی تو بات محفل میں حدیث دیگراں تک تھی

ابھی عیدالفطر کے بعد وہ برادر محترم جناب محمد رضی صاحب مد ظلم کی بچی کی شادی میں شرکت کے لئے کرا جی آئے تھے۔اس موقع پر وہ انتہائی بے تابانہ انداز میں حج وزیارت کی خواہش کا ذکر کرنے گئے۔اس وقت عالم اسباب میں اس خواہش کے پورے ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ بات آئی گئی ہوئی 'لیکن یہ تمنا دعا بن کرائن کے سینے میں مجلتی رہی ' راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ بات آئی گئی ہوئی 'لیکن یہ تمنا دعا بن کرائن کے سینے میں مجلتی رہی ' اور جس کیاں تک کہ انہوں نے وہ نعت کہی جو البلاغ کے اس شارے میں شائع ہو رہی ہے ' اور جس کا مقطع یہ ہے کہ۔

دعا ہے سے کیفی کہ اس سال ہم بھی مدینے کے دیوار و در دیکھے آئیں اس وقت تک بھی بظاہر اسباب جج کو جانے کی کوئی صورت نہیں تھی اور دن بالکل قریب آچکے تھے لیکن بارگاہ قضا و قدر میں ان کی بید دعا قبول ہو چکی تھی' ان کو معلوم بھی نہ تھا کہ ان کے ایک مخلص اور باوفا دوست جو کسی سرکاری عہدے پر فائز نہیں ہیں انہیں جج پر لیجانے کی کوشش کررہے ہیں۔ چنانچہ بیہ نعت شائع کرنے کے دو سرے تیبرے ہی دن اچا تک ان کا ٹیلی فون آیا کہ حکومت پاکتان کی طرف ہے جو جج وفد بنا ہے اسمیں آپ کا نام بھی شامل ہونے کی کوشش نہیں کی طرف ہے۔ جو جج وفد بنا ہے اسمیں آپ کا نام بھی شامل ہونے کی کوشش نہیں کی شکن جب غیب سے بیہ صورت پیدا ہوئی تو انہوں نے حضرت والد صاحب مظلم سے اجازت کے لئے کرا چی ٹیلیفون کیا' والد صاحب نے طالات شکر اجازت دیدی۔ اس زمانے میں انہوں سینے میں وجع القلب (انجا ئنا) کی تکلیف چل رہی تھی' لیکن حضرت والد صاحب مد ظلم نے فرمایا کہ انشاء اللہ مجاز مقدس کی برکت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے جج کا ارادہ کرلیا اور اسی دور ان انہوں نے وہ نعت کہی جوان کی آخری نعت ہے اور جس کا مطلع ہے۔

اس لئے آرزو ہے جینے کی د کی لول پھر زمین مدینے کی

وہ جج کے ارادے سے کراچی پنچے 'ایئر پورٹ سے گھر آتے ہوئے راستے ہی میں انہوں نے سایا کہ میں نے جج وفد میں شمولیت کی خود ذرہ برابر کوشش نہیں کی تھی 'البتہ ایک روز اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں کر رہا تھا کہ ''مالک بے نیاز آپ نے میری کوئی دعا بھی رو نہیں کی 'لیکن میں جج وزیارت کی دعا کر رہا ہوں 'ابھی تک اس کے پورا ہونے کے آثار نظر نہیں آتے اور اب جج کی آخری پرواز بھی جانے والی ہے۔ اب اگر جج مقدر نہیں تو عمرہ ہی کے اسباب پیدا فرماد بجے گئے کہ ''میں یہ دعا کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ میرے پاس ٹیلی فون آگیا کہ تمہارا نام جج وفد میں شامل کر لیا گیا ہے ''اس کے بعد انہوں نے اپنی یہ دونوں نعیش بڑے مزے مزے کے لیکرسائیں۔

اس اندازے بھائی جان جج کو گئے ان کے رفیق خاص جناب مصطفیٰ صادق صاحب

(مدیر وفاق لاہور) راوی ہیں کہ جس ذوق و شوق و الهیت اور رعایت حدود کے ساتھ انہوں نے مناسک ادا کئے ہیں' وہ سب لوگوں کے لئے باعث رشک تھے۔ ان کے بڑے صاجزادے مولوی محمود اشرف سلمہ مدینہ طیبہ میں زیر تعلیم تھے۔ وہ اس سفر میں ان کے ساتھ رہے' وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے دل کی تکلیف کو کسی فضیلت کے حصول یا عاشقانہ آرزو کی تحمیل میں آڑے ہیں کہ انہوں نے دل کی تکلیف کو کسی فضیلت کے حصول یا عاشقانہ آرزو کی تحمیل میں آڑے ہیں کہ انہیں تو۔ خود ان کے الفاظ میں۔ اس بات کا یقین تھا کہ۔

### پھر سائے میں ہم روضہ اطہر کے رہیں گے دیکھیں گے کجھے، نو غم ایام! کہاں ہے؟

چنانچہ وہ جج کے پور کے خرمیں بحیثیت مجموعی تندرست رہے 'اور ان کی طبعیت لاہور کے مقابلے میں بہت بہتر رہی۔ تقریبًا نمیس روز بعدوہ کراچی پنچے تو یہ ہجری صاب سے ان کی ولادت کا دن تھا اور اس روز ان کی عمر کے پچاس سال پورے ہوئے تھے 'اس مرتبہ کراچی میں وہ چو ہیں گھنٹے ٹھہر کر'لاہور روانہ ہوئے۔ اس وقت یہ وہم و گمان کیے ہو سکتا تھا کہ یہ ان سے آخری ملا قات ہوگی 'لیکن برادر محترم جناب مصطفے صادق صاحب (مدیر وفاق لاہور) نے صحیح لکھا تھا کہ ''وہ جج کے موقع پر اللہ کے مہمان بنگر گئے تھے گراس عارضی مہمانی لاہور) نے صحیح لکھا تھا کہ ''وہ جج کے موقع پر اللہ کے مہمان بنگر گئے تھے گراس عارضی مہمانی خواہش تو وہ تھی جس کا ظہمار انہوں نے اپنے ایک شعر میں کیا تھا۔

الٰہی نبضِ ہستی ٹوٹ جائے ایسے عالم میں زہے قسمت کہ ان کا آستاں ہے اور جبیں میری

اور

نگاہ اولین کیفی کہ جب روضہ پہ ہو یارب تمنا ہے کہ رہ جائے نگاہ واپسیں ہو کر وہ اکثرا کی بزرگ کا واقعہ بڑے رشک آمیزاندا زمیں سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ وسلم کی زیارت کی اور اس خواب میں یہ تمنا ظاہر کی کہ آپ کے جلوہ جہاں آرا کے بعد میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا اس لئے اس دیدا رکے بعد میری بینائی سلب ہو جائے 'چنانچہ وہ بیدا رہوئے تو بینائی جا چکی تھی۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کرانہوں نے کس قیامت کا شعر کہا تھا۔

چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ خوش روئے دوست میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تری محفل کے بعد

اللہ تعالیٰ نے ان کی ہے ساری دعائیں اور آرزو کیں کس شان ہے پوری کی ہیں؟ اللہ اکبر! جج ہے واپس ہونے کے بعد انہیں چند ہی روز گزرے تھے کہ دل کی تکلیف شروع ہو گئی' ہے تکلیف انہیں پہلے بھی بار باہو چکی تھی۔ اسلے شروع میں کی کو کوئی تشویش نہ ہوئی' اوھر حضرت والد صاحب مظلم کی طبیعت کی روزے ناساز تھی' پاؤں میں ایک انتائی شدید فتم کا درد روز بروز شدت اختیار کر رہا تھا۔ اس لئے بھائی جان نے اس حالت میں کرا چی والوں کو صحیح صور تحال ہے مطلع کرنا پیندنہ کیا' فیلیفون پر بھی کتے رہے کہ طبعیت بھر اللہ! افاقہ پذیر ہے۔ عاشورہ کے دن حضرت والد صاحب مد ظلم العالی کی پوری ٹانگ میں ایسا شدید درد شروع ہوا جو اس سے پہلے بھی نہ ہوا تھا اور جس کے بارے میں معالجوں کا خیال تھا کہ یہ درد گروع ہوا جو اس سے پہلے بھی نہ ہوا تھا اور جس کے بارے میں معالجوں کا خیال تھا کہ یہ عالی جان کی تکلیف اب نسبۃ شدت اختیار کر گئی ہے اور درد کی شدید ترین فتم ہے' یہاں تک کہ نقل و حرکت بالکل بند ہو گئی۔ ای حالت میں مغرب معالجوں کا مشورہ ہے کہ ا نہیں ہیں تابل میں داخل کر دیا جائے۔ ہرچند کہ بعد میں فون کی پچھ معالجوں کا مشورہ ہیہ ہے کہ ا نہیں ہیں تابل میں داخل کر دیا جائے۔ ہرچند کہ بعد میں فون کی پچھ دو سرے اطلاعات اطمینان بخش بھی ملیس گردل لحظہ ہہ لحظہ ہے کی ہو دہ ہو رہا تھا۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ جہ میں سے ایک بھائی جس تا ہور پہنچ جائے گا۔ لیکن ہی کے معلوم کہ جم میں سے ایک بھائی جس تابی قیامت گزرنے والی ہے؟ آہ ابھائی جان ہی کا شعر پھریا و آگیا۔ کہ جم میں سے ایک کیا قیامت گزرنے والی ہے؟ آہ ابھائی جان ہی کا شعر پھریا و آگیا۔

### ستارے ڈوبنا ، شبنم کا رونا، شمع کا بجھنا ہزاروں مرطے ہیں صبح کے ہنگام سے پہلے

بھائی جان کے تیاردار بالخصوص احقر کے بہنوئی الحاج حافظ شفقت علی صاحب' بھائی جان کے مخلص اور باوفا دوست جناب مصطفیٰ صادق صاحب مدیر وفاق۔احقر کے بھانچ حکیم سید مشرف حسین صاحب اور دوسرے اعزاء انہیں ہپتال لے جانا چاہتے تھے گروہ ہپتال جانے پر راضی نہ تھے اور بھند تھے کہ انہیں گھر ہی میں رکھا جائے۔ان کے اشعار کہاں تک سناؤں کہ ہر موقع پر ان کا ایک شعراس طرح یاد آجا تا ہے جیسے وہ ای موقع کیلئے کہا گیا

200

ولِ مضار کے مرنے کی تمنا عمر بھر کی ہے نہ بوچھو داستانِ زیست کیونکر مخضر کی ہے عزیزہ جبتو ہے فائدہ اب چارہ گر کی ہے یہ دردِ محبت! چوٹ سے قلب و جگر کی ہے یہ تاب و جگر کی ہے

اننی کے اس اصرار کی بناء پر ہپتال لیجانے میں تاخیر ہوئی یہاں تک کہ گیارہ بجے کے قریب انہیں متلی ہوئی جس سے حالت بگڑ گئی۔ اس وقت تیمارداروں نے ہپتال لیجانے کا فیصلہ کرلیا اور انہوں نے ہپڑال دی۔ انکو بڑی احتیاط سے ہپتال لیجایا گیا' وہاں بھی اور راستے میں بھی نہ صرف باتیں کرتے رہے' بلکہ اپنی کیفیت کو بہتر بتاتے رہے' انہیں گلوکوز کا ڈرپ لگایا گیا' ای حالت میں اچا تک انھوں نے ڈاکٹر صاحب سے سانس رکنے کی شکایت کی گویا اپنا ہی ہیہ شعر بڑھ رہے ہوں۔

یوں سلسلہ تارِ نفس ٹوٹ رہا ہے محسوس سے ہوتا ہے قفس ٹوٹ رہا ہے ڈاکٹروں نے بار بار سانس دلانے کی تدبیریں کیس' آسیجن توپیلے ہی گلی ہوئی تھی' مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی وہ عالم بالا کاسفر شروع کر چکے تھے' آخری بار انہوں نے بجلی کی ی پھرتی سے دو کروٹیس لیں اور اس تماشاگاہ کی سرحد پار کرگئے۔ اما ملته واما الب واجعون

بجلی تڑپ کے قصہ غم ہی چکا گئی الجھا ہوا میں خاروخسِ آشیاں میں تھا

ڈاکٹروں نے بڑی محنت سے قلب کی مالش کرکے اسے حرکت میں لانے کی کوشش کی مگران کے چبرے پر چھایا ہوا ابدی سکون ہے کہہ رہا تھا کہ۔

اب کی ستائیں گی ہمیں دوراں کی گردشیں که ہمیں ہم اب حدود سود و زیاں سے نکل گئے

بھائی جان ۲۲ ذی الحجہ ۱۳۳۷ھ کو دیو بند ہیں پیدا ہوئے تھے ' کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کا نام "مجر زکی " تجویز فرمایا تھا اور آریخی نام "سعید اختر" (۱۳۳۵) رکھا گیا تھا (جس میں آٹھ دن حذف کرنے پڑتے ہیں) بعد میں جب انہوں نے شعرو مخن کا سلسلہ شروع کیا تو اپنا تخلص کیفی کرلیا تھا۔ ان کی فہانت و ذکادت اور حاضر جو ابی بچین ہی سے حیرت انگیز تھی۔ ہمارے جدا مجد حضرت مولانا محمہ یا سین صاحب مصرحتہ اللہ علیہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب مدظلہم اور محتہ اللہ علیہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب مدظلہم اور ہمارے وادا "رحمتہ اللہ علیہ ان سے جھوٹے تھے والد

راہ بیہ تمام اشعار بھائی جان ہی کے ہیں اور غور کرنے سے آخری شعرمیں عجیب و غریب لطیفہ بیہ نظر آیا کہ اگر اس شعر کو اس طرح پڑھا جائے کہ ۔ اب کیا ستائمیں گی حمہیں دوران کی گردشیں تم تو حدود نفع و زیاں سے نکل سکتے

تو پسلا مصرعه ان کی عیسوی تاریخ وفات ۱۹۷۵ء بن جاتا ہے اور دوسرا مصرعه (آٹھ دن مح فرق سے) ان کی جبری تاریخ پیدائش (یعنی ۳۵ ساھ) رحمه الله نغالے رحمة واسعة .

صاحب انہیں ساتھ لے گئے۔ فتح پوری کی معجد میں کسی نماز کے لئے جانا ہوا' وہاں سے واپسی میں بھائی جان نے حضرت والد صاحب مد ظلم کے جوتے اٹھا لئے'گر داوا مرحوم کے جوتے نہیں اٹھائے' داوا مرحوم نے ازراہِ تفنن پوچھا'" کیوں بھٹی یہ کیا؟ تم نے میرے جوتے نہیں اٹھائے' داوا مرحوم نے ازراہِ تفنن پوچھا'" کیوں بھٹی یہ کیا؟ تم نے میرے جوتے کیوں نہیں اٹھائے'؟ بھائی جان نے حضرت والد صاحب مد ظلم کے طرف اشارہ کرتے ہوئے برجتہ جواب دیا" آپ کے جوتے یہ اٹھائیں گے۔"

ہم بھائیوں میں یہ سعادت صرف بھائی جان ہی کے جھے میں آئی کہ انہوں نے حکیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی خدمت و صحبت بلکہ بیعت کا شرف بھی حاصل کیا' حضرت والدصاحب بدظلم انہیں ہرسال تھانہ بھون ساتھ لیجاتے تھے' اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ان ہے بہت محبت فرماتے تھے' بارہا حضرت نے انہیں سرکی مالش کرنے گاموقع دیا۔ حضرت بیان رکھنے کے عادی نہیں تھے' لیکن کھانے کے بعد بغیر کھتے چونے کا سادہ پتہ بھی بھی تناول فرمالیا کرتے تھے۔ بھائی جان اکثران کو بروقت پان پیش کردیتے تھے' اس لئے حضرت نے ازراؤ مزاح ان کا نام "پائی"ر کھا ہوا تھا۔ جب پان کی ضرورت ہوتی اور بھائی جان پاس نہ ہوتے تو فرماتے' "وہ ہمارا پائی کمان گیا؟" ایک بہت بڑی سعادت انہیں یہ حاصل ہوئی کہ ایک روز انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ "جھے پند نامہ پڑھائیں لیکن بھائی جان پر غیر معمولی شفقت و محبت کے پیش نظر آپ نے اس بند نامہ پڑھائیں لیکن بھائی جان پر غیر معمولی شفقت و محبت کے پیش نظر آپ نے اس معصومانہ درخواست کو ٹھکرانا پند نہیں فرمایا اور جواب دیا کہ "اور تو میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے لیکن عصرے بعد میں ہوا خوری کے لئے جاتا ہوں' اسوقت کتاب لیکر میرے ساتھ جیس نہیں ہے لیکن عصرے بعد میں ہوا خوری کے لئے جاتا ہوں' اسوقت کتاب لیکر میرے ساتھ جیس نہیں ہوا خوری کے لئے جاتا ہوں' اسوقت کتاب لیکر میرے ساتھ جیس میں سے لیکن عصرے بعد میں تنہیں پندنامہ پڑھا دو نگا۔"

چنانچہ عصر کے بعد بھائی جان کتاب لیکر پہنچ گئے اور درس شروع ہو گیا۔ اس وقت حضرت کے اکابر خلفاء بھی موجود تھے'انہیں اطلاع ہوئی تو انہیں بڑا رشک آیا۔ اور انہوں نے بھی اس درس ہیں شامل ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت ؒنے اجازت دیدی اس کے بعد اس پر کیف درس میں حضرت والد صاحب مد ظلہم' حضرت مولانا مفتی مجمد حسن صاحب "
مصرت مولانا خیر مجمد صاحب "اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب مد ظلہم بھی شامل ہو گئے اور بیہ درس رمضان بھر میں جاری رہا۔ حضرت مفتی مجمد حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھائی جان ہے

اکثراس واقعہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم تو ہمارے ہم سبق ہو اور تمہارے طفیل ہمیں حضرت ؓ سے پند نامہ پڑھنے کی سعادت ملی ہے ''۔

بھائی جان نے جب بجین میں لکھنا سکھا تو حضرت والد صاحب بدظلہم نے ان سے سب سے پہلا خط حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کے نام لکھوایا۔ اس خط کا جو جواب حضرت نے مرحمت فرمایا وہ ایک مستقل سبق بھی ہے اور بھائی جان کے لئے ایک عظیم سرمایہ سعاوت بھی۔ حضرت نے فرمایا کہ "برخوردار سلمہ السلام علیم مع الدعا تمہمارے حوف د کھے کردل خوش ہوا۔ تمہاری علمی و عملی ترقی کی دعا کرتا ہوں۔ خط ذرا اور صاف کر لو'اس سے مکتوب الیہ کو بھی سہولت وراحت ہوتی ہے اس نیت سے ثواب بھی ماتا ہے۔ دیکھو! میں تم کو بجین ہے صوفی بنا رہا ہوں 'درد سرکایہ تعویز سرمیں باندھ لو'سب گھروالوں کو ملام و دعا۔ اشرف علی۔

عام لوگ سوچیں گے کہ خط صاف کرنے کا تصوف ہے کیا واسطہ؟ لیکن یہ علیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے شریعت و طریقت کے اہم ترین تقاضوں یعنی آداب معاشرت' اخلاق اور صفائی معاملات کی طرف اپنے متعلقین کو اس وقت بطور خاص متوجہ فرمایا جب دین کے ان شعبوں کو دین سے خارج سمجھ لیا گیا تھا' اور او وظا نف یا نوا فل میں سستی پر حضرت نے بھی عتاب نہیں فرمایا' لیکن آگر کوئی مخص آداب معاشرت یا معاملات وغیرہ میں کو تاہی کرتا یا ایسا کام کرتا جس سے دو سروں کو تکلیف پنچ تو اس بر سخت گرفت فرماتے تھے۔

حضرت کی ای تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ بھائی جان ہمیشہ اپنی نقل و حرکت میں اس بات کا خاص اہتمام کرتے تھے کہ اس سے کسی دو سرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے۔
حضرت حکیم الامت سے بھائی جان کے بیعت ہونے کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ بھائی جان اس وقت تک نابالغ تھے 'حضرت کی شفقتوں اور عنایتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک دن خود ہی حضرت سے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت عموماً بلوغ سے پہلے بیعت نہیں فرماتے تھے اس لئے ازراہ خوش طبعی فرمایا کہ بیعت خالی ہاتھ تھوڑے ہی ہوتے ہیں'ا مرود فرماتے کے اس لئے ازراہ خوش طبعی فرمایا کہ بیعت خالی ہاتھ تھوڑے ہی ہوتے ہیں'ا مرود خوش طبعی فرمایا کہ بیعت خالی ہاتھ تھوڑے ہی ہوتے ہیں'ا مرود خوش طبعی فرمایا کہ بیعت خالی ہاتھ تھوڑے ہی ہوتے ہیں'ا مرود خوش طبعی فرمایا کہ بازار میں امرود نہیں آ رہے تھے' اس لئے کے لئے فرمائی تھی اور خیال یہ تھا کہ اس موسم میں وہ امرود حضرت نے یہ بات انہیں ٹالنے کے لئے فرمائی تھی اور خیال یہ تھا کہ اس موسم میں وہ امرود

نہیں لا سکیں گے۔ لیکن بھائی جان نہ جانے کہاں سے تلاش کر کے امرود لے آئے؟ حضرت کے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا اور چو نکہ وعدہ فرما چکے تھے اس لئے بیعت کے لئے راضی ہو گئے۔
لیکن حضرت کی برابر شرعی احکام کی رعایت کون کرے گا؟ بھائی جان اس وقت نا بالغ تھے اور نابالغ سے مدیہ قبول کرنا والدین کی اجازت کے بغیر شرعًا جائز نہیں تھا' اس لئے بھائی جان کو واپس بھیجا کہ جاکرا پنے والدین سے پوچھ کر آؤ بھائی جان اجازت لے آئے' تو اس کے بعد بیعت فرمایا۔

اس واقعہ کے بعدے رہیج الثانی ۳۵۱ھ کو حضرت والدصاحب مد ظلیم نے حضرت حکیم الامت کے نام ایک خط تحریر فرمایا جس میں لکھا کہ۔

''محمد زکی سلمہ کے لئے الحمد لللہ مرید ہونے کی تھلی ہوئی برکت ظاہر ہوئی کہ نماز کا بہت ہی شوق ہو گیاعشاء کی نماز کے وقت پہلے سوجا تا تھا اب بیٹیا ہوا انتظار کر تا رہتا ہے۔'' حضرت حکیم الامت ؓنے اس کے جواب میں تحریر فرمایا:۔

"ماشاء الله! دعا شیحئے مجھکو بھی اس ہے گناہ بچے کی برکت نصیب ہو اور ہمّت عمل اور استقامت واخلاص عطا ہو۔"

بھائی جان کے بجین کے بہت ہے معاملات حضرت حکیم الامت ہی کے مشوروں سے انجام پائے۔ ۱۰ رجب ۵۵ء کے مکتوب میں حضرت والد صاحب مد ظلهم نے حضرت تھانوی مکو لکھا:۔

''محمد زکی سلمہ سال بھرسے زا کد ہوا کہ اس کو حفظ قر آن مجید شروع کرا دیا تھا گر کچھ عرصہ چھ ماہ سے وہ بیار چلا جا تا ہے۔۔۔۔اب بعض ا قرباء کا مشورہ یہ ہے کہ حفظ قر آن کی محنت یہ برداشت نہیں کر سکتا۔۔۔ سخت تردد میں ہوں'کیا کروں۔''

حضرت ؒنے جواب دیا:۔

''اگر زکی میرا بچه ہو تا تو حفظ چھڑا دیتا' پھرجب کسی موقع پر قوت ہوتی (گو بعد فراغ درسیات سہی) پھر پھیل کرا دیتا۔اس وفت بہت سہولت ہو جاتی ہے''۔

اس طرح بھائی جان اٹھارہ سال کی عمر تک حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کی ہدایات اور عنایات سے فیضیاب ہوتے رہے۔ اس دوران حضرت والد صاحب مد ظلم کو ایک مرتبہ ایک خط حضرت تھانویؓ کے پاس تھانہ بھون بھیجنا تھا۔ والد صاحب چاہتے تھے کہ یہ خط آج ہی حضرت کو پہنچ جائے۔ ادھر سہار نپور سے تھانہ بھون جانے والی گاڑی میں سفر کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ بھائی جان نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی' دیوبند سے مظفر نگر اور مظفر گر سے شاملی بہنچ و گاڑی مل جائے گی' گرشاملی سے تھانہ بھون جانے والی گاڑی مل جائے گی' گرشاملی سے بہنچ تو گاڑی نکل چکی تھی۔ بھائی جان نے وہاں سے ایک سائیکل کرائے پر لی اور شاملی سے تھانہ بھون تک کا طویل راستہ اس سائیکل پر طے کرکے مکتوب بروقت حضرت کو پہنچا دیا۔ حضرت تھانوی کے علاوہ دیوبند میں حضرت میاں صاحب (حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب) بھی بھائی جان سے نہایت شفقت فرماتے تھے'اور بھائی جان کو انکی اور ان کی خدمت و صحبت کا بھی خوب خوب موقع ملا۔ انہیں بچپن ہی سے بزرگوں سے فیضیاب ہوئے خدمت و صحبت کا بھی خوب خوب موقع ملا۔ انہیں بچپن ہی سے بزرگوں سے فیضیاب ہوئے اور ان کی خدمت و صحبت کا بھی خوب خوب موقع ملا۔ انہیں بچپن تھا اور اس لحاظ سے انہیں یہ شعر اور ان کی خدمت و صحبت کا بھی خوب خوب موقع ملا۔ انہیں بوتے تھا اور اس لحاظ سے انہیں یہ شعر کونے کا خاص ذوق تھا اور اس لحاظ سے انہیں یہ شعر کونے کا خاص ذوق تھا اور اس لحاظ سے انہیں یہ شعر کھی خوب خوب خوب موقع ملا۔ انہیں دوق تھا اور اس لحاظ سے انہیں یہ شعر کرنے کا واقعی حق پہنچتا تھا کہ ہے۔

اس وقت ہے میں تیرا پرستار حسن ہوں دل کو مرے شعور محبت بھی جب نہ تھا اور بزرگوں کی ای صحبت کا اثر تھا کہ ان پر دین اور فہم دین کا ایک ایسا پختہ رنگ چڑھا ہوا محسوس ہو تا تھا جو کسی ماحول میں بھی مغلوب یا مرعوب نہیں ہوا'وہ جس ماحول میں رہے ہمیشہ اچھا رنگ دو سروں پر چھوڑ کر آئے۔

> ر تکیں ہے ہم سے قصہ مہر وفا کہ ہم اپنی وفا کا رنگ ترے رخ پر مل گئے

(بھائی جان)

انہوں نے ابتدائی تعلیم دارالعلوم دیو بند میں شروع کی'اور فاری و ریاضی کی تحمیل کے بعد درس نظامی شروع کیا۔ گربعض حالات کی بناپر چوتھے سال کے بعد درس نظامی کی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ اس کے باوجود ہزرگوں کی صحبت اور وسیع مطالعہ نے ان کو علم و عمل کی وہ دولت نصیب فرمائی جو بسا او قات اچھے اچھے فضلاء میں نظر نہیں آئی۔ مطالعہ کی وسیت کا عالم یہ تھا کہ دین و ند ہب'شعروا دب اور تاریخ و سیاست کا کوئی موضوع ایسانہ تھا

جوانے مطالعہ کی حدود سے خارج ہو۔ خاص طور سے بزرگان دیوبند کی کوئی کتاب کیا 'چھوٹا سار سالہ بھی ایبا نہ ہو گا جو ان کی نظر سے نہ گزرا ہو۔ کتاب سے انہیں عشق تھا اور نئی کتاب کو دیکھ کرا سے پڑھے بغیر چھوڑ دینا ان کے لئے ممکن ہی نہ تھا۔ خاص طور سے ہاریخ اور تصوف پر ان کا مطالعہ قابل رشک تھا۔ وہ بڑے بڑے اہل علم و فکر کی مجلس میں بیٹھتے اور مخفل پر چھائے رہجے۔ برصغیر کی دینی شخصیات اور ان کے ضروری حالات انہیں ازبر تھے 'مخفل پر چھائے رہجے۔ برصغیر کی دینی شخصیات اور ان کے ضروری حالات انہیں ازبر تھے 'مخفل پر چھائے رہجے۔ برصغیر کی دینی شخصیات اور حضرت والد صاحب مدظلهم کی تصانیف کا حتی حضرت تھانوی ؓ کے موا غط و ملفوظات اور حضرت والد صاحب مدظلهم کی تصانیف کا حتی الامکان حرف حرف پڑھنے کی کوشش کرتے تھے 'ان کا حافظہ لطا نف و ظرا نف اور عاب ونوا در کا خزانہ تھا اور تقریباً ہر ملا قات میں ان کی زبان سے بچھ نئے واقعات یا علمی و ادبی ونوا در کا خزانہ تھا اور تقریباً ہر ملا قات میں ان کی زبان سے بچھ نئے واقعات یا علمی و ادبی ونوا کہ سننے میں آئے تھے۔

شعرو بخن کا بچپی ہی ہے شوق تھا' ۱۹۳۵ء سے با قاعدہ شعر کہنے لگے تھے اور نومشقی کے اس دور میں بھی اس انداز کے شعر کہتے تھے۔

تیرے نار' مشق سٹم کی بیں کی نہ کر استے تو داغ ہوں کہ گلتان کہیں جے الام روزگار سے اُکتا گیا ہے دل وہ درد کا درماں کہیں جے وہ مرد دے کہ درد کا درماں کہیں جے ہم ہیں قبیل اِک مبت بازک خیال کے آلام روزگار ذرا دیکھ بھال کے !

-----

نظامِ عالم ہے یوننی قائم ہیں ادائے فلک رہی ہے جاں پہلی فلک رہی ہے جاں ہیں فا پہلی فلک رہی ہے جاں ہیں اوائے فلک رہی ہے

#### ای زمانے میں ایک غزل انہوں نے خواب میں کہی تھی جسکا ایک شعر سن کیجئے۔

اف تصور کی تیرے رعنائی تجھ سے بھی کچھ سوا حسیں نکلا

جگر مراد آبادی مرحوم ہے بھائی جان کے بڑے اچھے تعلقات تھے'انہیں جب پہلی بار بھائی جان نے اپنی غزل کا یہ مطلع سٰایا کہ۔

ہم ہیں قتیل اِک مبت نازک خیال کے آلام کورنگار زرا دیکھ بھال کے آلام

تو جگر مرحوم چونک اٹھے 'بری داد دی 'اور ساتھ ہی مشورہ دیا کہ مثق مخن ضرور جاری رکھیں اس کے بعد بھائی جان کے ذوقِ شعر گوئی نے بری ترقی کی ' ملک کے تمام نامور شعراء ان کی غزلوں کے نمایت ہدا ہے تھے۔ وہ بلاشیہ اپنے فکر وفن کے لحاظ ہے دور حاضر کے گئے چئے شعراء میں سے تھے۔ انہوں نے اردو شاعری کو بہت کچھ دیا اور ایس میدان میں پامال راہوں سے ہٹ کر نئے نئے راہتے تلاش کئے۔ اس کے باوجود وہ عوامی مشاعروں میں شریک ہونے سے کتراتے تھے۔ ملک کے مشہور شعراء میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس سے ان کے خوشگوار مراسم نہ ہوں اور جو ان کا قدردان نہ ہو'لیکن دوستوں کے اعرار کے باوجود انہوں نے عام مشاعروں میں بہت کم شرکت کی۔ البتہ شعرو مخن کی مخصوص نشتوں میں وہ بھٹ ہو تھے۔ بار ہا ہمیں بھی ساتھ لے گئے لیکن ان مجالس میں نماز باجماعت کا بھٹے اہتمام کرتے۔ جی ہوئی محفل کے عین در میان جب نماز کا وقت آ جا تا تو وہ اپنے چند ساتھ ہوں کو لیکر نماز ادا کرتے ' اور جمال منتظمین کی طرف سے اس میں کو تاہی محسوس ہوتی ساتھ و نظری ساتھ بنا لیا تھا جو نظری مقصدیت کو پیش نظرر کھتا تھا۔

انہوں نے فاری اور اردو شاعری کا انتہائی وسیع و عمیق مطالعہ کیا تھا 'اور اس معالمے

میں بھی وسعت مطالعہ میں ان کی ہمسری بہت کم لوگ کرتے تھے۔ فاری اور اردو کے بلا مبالغہ ہزار ہا اشعار انہیں یاد تھے اور جب سنانے پر آتے تو گھنٹوں سناتے رہتے تھے۔ فاری میں حافظ اور سعدی کے علاوہ نظیری اور عرفی کے بڑے مداح تھے۔ اردو کے قدیم شعراء میں واغ 'میراور غالب سے اور زمانہ مابعد کے شعراء میں فانی 'حسرت 'اصغر اور جگر سے بہت متاثر تھے۔ اقبال کا کماحقہ 'مطالعہ انہوں نے کافی بعد میں کیا۔ (اور شاید میرے اصرار کو بھی اس میں دخل ہو) چنانچہ آخری دنوں میں ان کی بہت تعریف کرنے لگے تھے۔

ان کی شاعری کا اصل میدان غزل تھا لیکن متعدد نظمیں بھی انہوں نے بڑے معرکے کی ہیں بجن میں سے "دارالعلوم کراچی" پر ان کی نظم اس لحاظ ہے ایک شاہ کار ہے کہ اس فتم کی نظموں میں عموماً شاعری کی لطافت باقی نہیں رہا کرتی لیکن سے نظم شاعری کے لحاظ ہے بھی بے نظیر ہے۔ اس کے علاوہ ۱۵ء اور ۱۵ء کے جہاد پاکستان کے موقع پر انہوں نے دسیوں ولولہ انگیز نظمیں کئی ہیں جن میں سے بعض البلاغ میں شائع بھی ہو چکی ہیں۔ ان کی تمنا تھی کہ اب ان کی شاعری نعت کے لئے مخصوص ہو جائے 'انہوں نے کہا بھی تھا کہ۔

یہ رب محمد سے دعا ہے مری کیفی ہو نعتِ محمد مرے اشعار کی دنیا

چنانچہ تقریباً ڈیڑھ سال سے انہوں نے غزل کہنی چھوڑ دی تھی اور مسلسل نعتیں کہہ رہے تھے۔ ان میں سے متعدد نعتیں البلاغ میں شائع بھی ہو چکی ہیں۔ کچھ عرصہ سے انہوں نے روز نامہ وفاق لا ہور میں حالات حاضرہ پر روزانہ ایک قطعہ لکھنا شروع کیا تھا جو اجتماعی ' سیاسی اور معاشرتی مسائل میں ان کی گہری سوچ کا مظہر ہو تا تھا۔

میں نے بارہاان ہے مجموعہ کلام مرتب کرکے شائع کرنے کی فرمائش کی مگروہ ہر مرتبہ ٹال گئے 'البتہ ان کی بیاض تقریباً مرتب شکل میں محفوظ ہے جس کا عنوان انہوں نے خود ''کیفیات'' تجویز کرر کھا ہے۔اللہ نے توفیق دی تو انشاء اللہ اسے مرتب کرکے شائع کرانے کا ارادہ ہے۔

جیسا کہ پہلے لکھ چکا ہوں ان کا تجارتی کتب خانہ ''ادار'ہ اسلامیات'' کتابوں کی دکان نہیں علم وادب کا ایک مرکز اور علم وفن کا ایک گہوا رہ تھا۔ ملک بھر کے علماء نضلاء' دا نشور' ادبا، شعراء اور صحافی وہاں نظر آتے 'باغ و بہار مجلسیں جمتیں..... اور علم و ادب کے پروانوں کا ایک میلہ سالگا رہتا۔ بھائی جان لاہور بلکہ پنجاب میں حضرت والدصاحب مظلم کے نمائندے کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ حضرت والدصاحب مدظلم کو ان اطراف میں کوئی کام پیش آ با تو انہیں سے فرماتے اور وہ انتہائی خوش اسلوبی سے انجام دیتے تھے۔ والد صاحب کے احباب اور متعلقین لاہور جاتے تو بھائی جان کے یماں ٹھرتے اور لوگوں کو کسی صاحب کے احباب اور متعلقین لاہور جاتے تو بھائی جان کے یماں ٹھرتے اور لوگوں کو کسی مسلمہ میں والد صاحب کی رائے معلوم کرنی ہوتی تو ''ادارہ اسلامیات'' کا رخ کرتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی مجمد حسن صاحب اور حضرت مولانا محداد رئیں صاحب کاند ھلوی 'بھائی جان سے انتہائی شفقت و محبت فرماتے اور مؤخر الذکر ایک زمانے میں دیر دیر تک ادارہ اسلامیات میں بیٹھے رہتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اللہ علی و ملی مسائل کی خاص کئن عطا فرمائی تھی اور اس کا بھیجہ تھا ان کے یہاں دینی اور ساتھ ملکی و ملی مسائل کی خاص کئن عطا فرمائی تھی اور اس کا بھیجہ تھا ان کے یہاں دینی اور ساتھ ملکی و منہاؤں کے بکٹرت اجتماعات ہوئے رہتے 'اور خاص خاص اجتماعی تحریکات کے موقع پر ان کا مکان عوام و خواص کا مرجع بن جاتا تھا۔ ملک و ملت کے مخلص رہنماؤں کو اپنے یہاں تھراکر اور ان کی خدمت وضافت کر کے انہیں نمایت مرت ہوتی اور وہ کہا کرتے تھے کہ بہیں ملک و ملت کے مسائل میں بھر پور عملی حصہ لینے کا موقع تو بہت کم ملتا ہے اس لئے یہ خواہش رہتی ہے کہ "جو حضرات ملت کی مخلصانہ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی پچھ خدمت کا موقع مل جائے "اور پھروہ ظاہری خدمت کے علاوہ ان کے مشوروں میں پوری خدمت کا موقع مل جائے "اور پھروہ ظاہری خدمت کے علاوہ ان کے مشوروں میں پوری طرح شریک رہتے اور بہت سے مواقع پر اپنی عملی مداخلت سے مختلف الجھنیں دور کر دیتے تھے۔

مختلف زمانوں میں کئی وزراء اور بہت ہے اونچے سرکاری عہدہ داروں ہے ایکے قریبی تعلقات رہے لیکن انہوں نے کبھی اپنی ذات کے لئے کوئی مادی منفعت حاصل نہیں کی' انہیں اس قتم کی موقع پر سی ہے گئی آتا تھا اور اپنی خود داری کی بدولت انہوں نے کبھی ایسے مواقع ہے فائدہ نہیں اٹھایا' جب کسی ناجائز کام کے ار تکاب کے بغیرانہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ بعض او قات مختلف مسائل میں ان کی ذاتی رائے حکومت کے موافق ہوتی لیکن اس کا اظہار صرف ایوزیشن کے لوگوں کے سامنے کرتے تھے اور ایسے لوگ تو نہ

جانے کتنے ہوں گے جنہیں ان کی ذات سے فائدہ پہنچا 'گرانہیں پتہ بھی نہ چل سکا کہ یہ فائدہ پہنچانے والا دارصل کون تھا؟

قدرت نے انہیں انتہائی فیاض طبیعت دی تھی' ان کی مہماں نوا زی خاندان بھر میں ضرب المثل تھی۔ ایسے دن ان کی زندگی میں شاید بہت کم ہوں گے جب ان کے دسترخوان پر صرف ان کی بیوی بیج بیٹھے ہوں یا ان کے گھر میں کوئی مہمان مقیم نہ ہو۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ا فراد تھے جنکا انہوں نے با قاعدہ و ظیفہ مقرر کیا ہوا تھا جن میں سے بعض کا علم گھر والوں کو بھی وفات کے بعد ہوا۔ ان پر مالی اعتبار ہے انتہائی سخت اور کٹھن او قات بھی گزرے ہیں اور بعض او قات سے سلسلہ کافی دنوں تک درا زرہا ہے' کیکن ان کی فیاضی' دریا دلی اور مہمان نوازی میں مجھی فرق نہیں آیا۔ خرچ کے معاملہ میں نہایت کشادہ وست تھے اور پہ جملہ بکثرت کما کرتے تھے کہ ''خدا بے حساب دیتا ہے' میں حساب کیوں رکھوں؟''عزیز و ا قارب کے حقوق کی اوا بُیگی اور معاملات کی صفائی کا خاص ذوق انہوں نے حضرت والد صاحب مد ظلم سے حاصل کیا تھا۔ دور پرے کے رشتہ داروں کے دکھ درد میں بھی شریک رہتے اور ان کے کام آنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ سایا کرتے تھے کہ حضرت والد صاحب مد ظلهم نے ایک مرتبہ مجھے کوئی چیز بازارے لائے گا جکم دیا' میں نے وہ چیزلا کر دیدی لیکن آٹھ آنے نیج گئے تھے وہ والد صاحب کو نہ دیئے 'حضرت والد صاحب نے بچھ انتظار کیا'اس كے بعد بلا كرحساب ليا اور يوچھاكە" باقى آٹھ آنے كہاں ہيں؟" ميں نے وہ آٹھ آنے والد صاحب کو دیدئے انہوں نے پہلے وصول فرمالتے 'اس کے بعد مجھے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ "ميرا مقصديه سمجهانا تهاكه آئنده حباب بميشه صاف ركھنے كى عادت ڈالو'اب حساب صاف ہو گیا' یہ پیے اب تمہارے ہیں'' بھائی جان فرماتے تھے کہ اس کے بعد سے یہ سبق ایبا ذہن نشین ہو گیا کہ جب تک معاملہ صاف نہ ہو طبیعت بے چین رہتی ہے۔

بھائی جان کی خوش نداقی' خندہ بیشانی اور حسن اخلاق کا عالم بیہ تھا کہ جو شخص ان سے
ملا گرویدہ ہو گیا۔ وہ بچوں میں بچ' جوانوں میں جوان اور بوڑھوں میں بوڑھے تھے۔ ہنسی
نداق سے لیکر فکر و تدبر کی باو قار مجلسوں تک ہرقتم کے ماحول میں وہ اپ آپ کو اسی طرح
پیش کرتے جیسے اسی محفل کے آدمی ہیں' اور ہر محفل میں انکی شمولیت سے آب ورنگ پیدا
ہوجا آ۔

ہم ہیں کیفی ایک ابر و بمار جس طرف گزرے' گر برساگئے

وہ غم اور تشویش کے دشمن تھے 'غمزدہ سے غمزدہ ماحول کو اپنی ظرافت اور خوش طبعی سے گل و گلزار بنا دیتے تھے اور کسی فکر و غم کی بات کو زیادہ دیر تک موضوع گفتگونہ رہنے دیتے 'سخت سے سخت حالات میں بھی وہ مسکراتے رہتے اور دوستوں کا غم و فکر بٹانے کی کوشش کرتے 'باو قارانداز میں ہنستا ہنسانا ان کی وہ خصوصیت تھی جو ان کے تمام متعلقین میں مشہور ومعروف تھی اور آہ! اب یہ محسوس ہو تا ہے جیسے یہ شعرانہوں نے اپنے ہی لئے کہا تھا کہ ہے۔

فرص کتنی کتنی کتنی پھول ہننے کے سوا کیا کرتے

خوش طبعی و ظرافت اور بھی بہت لوگوں میں ہوتی ہے لیکن بعض او قات میہ صفت دین سے غفلت پیدا کر دیتی ہے 'خاص طور سے جسی بداتی کی محفلوں میں شرعی حدود کی رعایت و حفاظت عمواً مشکل ہوتی ہے لیکن میہ بھائی جان پر اللہ تعالی کا کرم تھا کہ ایسی ہے کلف مجلسوں میں بھی ان کے قلب کو دین سے غافل نہیں پایا۔ غلطیاں کس انسان سے نہیں ہوتیں ؟ لیکن اپنی غلطیوں پر ندامت اور جنبہ کے بعد فوراً توبہ واستغفار کی طرف رجوع نہیں ہو تیں ؟ لیکن اپنی غلطیوں پر ندامت اور جنبہ کے بعد فوراً توبہ واستغفار کی طرف رجوع وہ خصلت ہے جو گناہوں کو بھی باعث رحمت بنا دیتی ہے اور اللہ تعالی نے انہیں میہ دولت نہیا فرمائی تھی۔ انہوں نے کتنا بیا را شعر کہا ہے اور ریہ محض قال نہیں ان کا حال تھا۔

عجب کیا؟ شان رحمت ڈھانپ لے میرے گناہوں کو خطا کی ہے' گر تیری عطا کو دیکھ کر کی ہے

بزرگوں کی صحبت کی برکت ہے انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب ہوا تھا وہ دعا مانگنے تواس طرح مانگنے کہ ان پر رشک آتا تھا'اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا بھروسہ اور ایبا تو کل کم لوگوں میں ہوتا ہے وہ معمولی غور و فکر اور مشورے کے بعد بڑے بڑے فیصلے کرلینے اور اللہ پر بھروسہ کرتے'ایسے مواقع پر ''اللہ مالک ہے''اور ''انثاء اللہ ای میں خیر

ہوگی''ان کا تکیہ کلام تھا۔ تلاوت قرآن کا انہیں خاص ذوق تھا' رمضان المبارک میں ایک دن میں دس دس پاروں کی تلاوت کر لیتے تھے۔ روزانہ تلاوت' ادعیہ ماثورہ اور بعض دو سرے وظا کف و اوراد کے پابند تھے'شب و روز کے مختلف معمولات میں مسنون دعائیں ورد زبان تھیں اور اپنے بزرگوں اور عزیزوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کا معمول تھا۔

اللہ تعالی نے انہیں بڑا خوش نصیب بتایا تھا۔ ان کے والدین 'مشاکُخ اور عزیز ان سے سدا ہمیشہ نہ صرف خوش بلکہ ان کے مداح رہے۔ وہ بزرگوں کے لاڈلے تھے اور ان سے سدا دعائیں لیتے رہے۔ اللہ تعالی نے انہیں موت بھی اتنی خوش نصیبی کی عطاکی کہ باید و شاید۔ اپنی عمر کے ٹھیک بیچوں بچ انہوں نے پہلا حج کیا اور عمر کے بالکل آخر میں دو سرے حج سے سر فراز ہوئے 'انشاء اللہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے 'عاشورہ کے دن اور جمعہ کی رات میں آخرت کا سفر شروع کیا جمعہ کے متصل بعد نماز جنازہ اواکی گئی 'اور عصر کے بعد سے سرد خاک کئے گئے۔

ان کی وفات پر بردے بردے علماء 'اولیاء اور صلحاء کو اشک ریز پایا۔ حرمین شریفین میں ان کے لئے قرآن کریم ختم ہوئے اور بعض حفرات کے ان کی طرف سے عمرے اوا کئے۔ دور دراز کے دینی مدارس میں ان کے لئے از خود ختم قرآن اور ایکسال ثواب کیا گیا۔ آج ہی وار العلوم دایز بند سے مولانا معراج الحق صاحب (نائب مہتم دارالعلوم دیوبند) کا مکتوب دارالعلوم دیوبند) کا مکتوب گرامی موصول ہوا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہاں بھی ان کے لئے ختم قرآن کیا گیا ہے۔ صرف اہل دیوبند ہی نہیں 'مختلف مکاتب فکر کے دینی رسائل و جرائد نے ان پر اوار ہے کہ صاحب کھے اور ان کے حسن عمل کی شہادت دی۔ حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے ایک صاحب کشف بزرگ نے وفات سے اگلے روز انہیں بیداری کی حالت میں دیکھا کہ بڑے خوش و خش و بیں اور اس مفہوم کی کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ میں بڑے آرام سے ہوں 'لوگ کیوں بریشان ہیں؟

دار فانی ہے کوچ کرنے کے بعد ایک بہت بڑی خوش تھیبی صالح اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جہت ہے بھی خوش نصیب بنایا ہے۔ ماشاء اللہ ان کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں اور سب بحمہ اللہ صوم وصلوٰۃ کے پابند اور دینی ماحول کے پروردہ ہیں۔ بڑے لڑکے عزیزم مولوی محمود اشرف سلمہ 'عافظ' قاری اور جامعہ اشرفیہ سے فارغ التحصیل عالم ہیں اور دارالعلوم کراچی میں ایک سال فتوی کی تربیت عاصل کر چکے ہیں اور اب قریبًا ڈیڑھ سال سے مدینہ طیبہ کے جامعہ اسلامیہ میں زیر تعلیم تھے وہیں انہیں اس عادثے کی اطلاع ہوئی اور سب سے پہلے اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کرکے پاکستان آئے ہیں۔ دو سرے لڑکے مسعود اشرف سلمہ انٹر کام کر چکے ہیں ماشاء اللہ سعید نوجوان ہیں اور اپنے والد ماجد کے صحیح معنی میں دست و بازو رہے ہیں۔ تیسرے لڑکے سعود اشرف سلمہ 'میٹرک کرنے کے بعد پہلے سال میں زیر تعلیم ہیں۔ اور ذہانت و فطانت میں اپنے والد کی یا دگار ہیں۔ اللہ تعالی اب والد کی یا دگار ہیں۔ اللہ تعالی اب کو الد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

\_\_\_\_\_

جس وقت اس جاں گداز جادئے کی اطلاع ملی ہے' اس وقت حضرت والد صاحب مظلیم کی ٹانگوں میں اسقدر کرب کی تکلیف تھی کہ عمر بھرالیں تکلیف یاد نہیں ہے' کروٹ لینا تو بردی بات ہے' یاؤں کو ذرا سا سرکانا دو سرے گی مدد کے بغیر تاممکن تھا۔ ادھروالدہ محترمہ مد ظلہا سات سال سے صاحب فراش ہیں' اس لئے ان دونوں کے لاہور پہنچ کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ میں اور برے بھائی جناب مولانا محمد رفیع صاحب بھی وہال نہینچ سکے اس طرح ہم ان کی نماز اور جمینرو تکفین میں بھی شامل نہیں ہو سکے۔ ہم نے ابھی تک آن گی آخری آرام گاہ تک بھی نہیں دیکھی اور جب یہاں کوئی قبر نظر آتی ہے تو متم بن نویرہ کے وہ اشعار یا و آتے ہیں جو اس نے اپنے بھائی مالک کے مرضیہ میں کہ تھے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا صحیح مطلب بھی پہلی بار بی سمجھ میں آیا ہے۔

رفیقی لتذراف الدموع السوافک بقرب اللوی باین الثوی فالد کادک فدعنی فهذ کله فنا مالک نقد لا منى عند القبور على البكا فقال ا تنكى كل قبرر أبيته فقلت له ان الشحابيعث الشجا

اس صدے۔ اور عظیم صدے۔ نے البتہ ایک تنبہ ضرور پیدا کیا ہے اور وہ یہ کہ اس جیسے الهناک موقع پر رنج وغم تو فطری چیزہے'لیکن صدمے کی بیہ شدت جو نا قابل برداشت ہونے لگتی ہے' ہماری ایک بہت بڑی بھول کا نتیجہ ہے۔ بھائی جان ہی نے کہا تھا کہ۔

### یہ دنیا کھیل ہے اور کھیل بھی ہے چند کمحوں کا نظر جو کچھ بھی آتا ہے اے خوابِ گراں سمجھو

ہم اس سبق کو عقلی اور نظری طور پر تو مانتے رہے لیکن اس حقیقت کا ہروفت ا ستحضار ہم ہے نہ ہوسکا۔عملی طور پریمال رہتے ہوئے ہم بار بار بیہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک مسافر خانہ ہے منزل نہیں' یہاں جو ملتا ہے بچھڑنے کے لئے ملتا ہے۔ نہ یہاں کی ملا قات دائمی ہے نہ جدائی دائمی۔ نہ یماں کی کوئی مسرت یائیدار ہے 'نہ غم مستقل۔ نا قابل تلانی صدمہ اور صبرنا آشنا اضطراب اس کو ہو جو اس دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہو' جے مرنے کے بعد کسی دو سری زندگی کا یقین نہ ہو'جس نے دنیوی زندگی کے بلبلوں پر امیدوں کے محل بنا رکھے ہوں کے لیکن جس مخص کو اللہ کی ذات و صفات اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر ایمان ہو' جو آخرے کی ابدی زندگی پر یقین رکھتا ہو' جس کو اس بے ثبات دنیا کی حقیقت مستحفر ہواس کے لئے دنیا کا کوئی بڑے ہے بڑا صدمہ نا قابل برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات قطعاً نا ممکن ہے کہ دو محبت کرنے والے ہمیشہ ایک ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوا کریں'ان میں ہے کسی نہ کسی کو دو سرے کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہی پڑیگا'لیکن اگر اللہ کے سامحہ تعلق مضبوط ہے'اگر آخرت پر ایمان مشحکم ہے اور اس دنیا کی حقیقت نظروں کے سامنے ہے تو یہ جدائی ایک وقتی اور عارضی جدائی ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی ابدی زندگی آنے والی ہے جسکو فٹا اور زوال نہیں۔اصل ملا قات وہاں کی ملا قات ہے جس کے بعد تجھی جدائی نہیں ہو سکتی۔ للذا ان صدمات میں محو ہو جانے اور ہمہ وقت یا دوں میں کھوئے رہے سے بہتر یہ ہے کہ اس ملاقات کی تیاری کرو'اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرلو تو تمام دنیوی تعلقات اعتدال پر بھی آ جائیں'ان کی حقیقت بھی متحفر ہو جائے'اور آخرت میں ان کے بقائے دوام کی ضانت بھی مل جائے 'اس دنیا میں اللہ ہے لُولگائے کے سوا سکون وعافیت کا کوئی راستہ نہیں۔ اور بھائی جان ہی کے بقول۔

> وہ آشنا اگر ہے تو عالَم ہے آشنا وہ آشِنا نہیں' تو کوئی آشنا نہیں

میرے جذبات و وار دات کی ہے ہے ربط می کمانی میرے اندا زے سے زیادہ طویل ہو گئی'اور اب اسے مخضر کرنے کی از سرنومحنت اٹھانے کا دماغ نہیں۔ للذا قارئین سے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن آخر میں حضرت والدصاحب مدظلهم کی ایک بات آپ تک پہنچا دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں جے اس پورے مضمون کا حاصل سمجھنا چاہئے اور جو آب زر سے لکھنا کیا؟لوح دل پر نقش کرنے اور رکھنے کے لاکق ہے۔

ظاہر ہے کہ بیٹے اور ایسے بیٹے کے حادثہ وفات کا صدمہ باپ سے زیادہ کس کو ہوگا؟
اور صدمہ بھی ایسے ضعف اور ایسی کرب انگیز علالت کے عالم میں کہ کروٹ لینا ایک پہاڑ تھا۔ لیکن شرعی حدود میں اظہار رنج وغم کے باوجود جس صبرو ہمت سے انہوں نے یہ جانکاہ حادثہ برداشت کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جسمانی اور روحانی اذیت کا یہ اجتماع عمر بھر بھی بھی ہم لوگوں کوجو سبق دیا ہے وہ پیش نہیں آیا تھا'لیکن اس پیکر تسلیم ورضا نے اس عالم میں بھی ہم لوگوں کوجو سبق دیا ہے وہ بیش نہیں آیا تھا'لیکن اس پیکر تسلیم ورضا نے اس عالم میں بھی ہم لوگوں کوجو سبق دیا ہے وہ مضمون بیان فرماتے رہے جو آخر میں انہوں نے مرحوم کے بچوں کے نام ایک مکتوب میں مضمون بیان فرماتے رہے جو آخر میں انہوں نے مرحوم کے بچوں کے نام ایک مکتوب میں قلمبند بھی کرا دیا۔ یہ مکتوب چو نکہ بڑی قیمتی نصائح پر مشتل ہے اس لئے بجنہ نقل کر رہا وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان حقائق کے ہمہ وقت استحفار کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

نور نظر 'لخت جگرمولوی محمود' مسعود' معود' حمیرا' زہرا' سمیرا اور بہو صالحہ اِللہ تعالیٰ تم سب کو بعافیت رکھے۔

السلام عليكم ورحمته الله وبركاية '

داغ ہی داغ نظر آتے ہیں داغ کس طرح قلب و جگر کو دیکھوں نہ وہ محفل ہے نہ وہ پروانے فاک اے مخع سحر کو دیکھوں فاک اے مخع سحر کو دیکھوں

میرے عزیز از جان بچو! آج حادثہ جا نکاہ کو انیسواں دن ہے۔ ان ایام میں تم سب سے ملئے اور باتیں کرنے خط لکھنے کی کتنی تمنائیں دل میں گزرتی ہوں گی 'اس کا اندازہ بھی مشکل ہے۔ مگر اس حادثہ اور اس سے پہلے پیش آنے والی بیاری نے کہ عمر بھر میں مجھے بھی ایسی

شدید بیاری پیش نہیں آئی'اس مجموعہ نے ایبانیم جان مردہ کر دیا کہ آج سے پہلے چند سطریں لکھنے کی بھی ہمت نہ ہو سکی۔ آج بمشکل قلم اٹھایا تو چل نہ سکا۔ اب برخوردار مولوی امین اشرف کے قلم سے تکھوا رہا ہوں!

میرے عزیز بچو ! بیہ واقعہ جیسا کرب انگیز 'حسرت تاک و جانکاہ ہے 'اس کا اثر مرحوم ہو جانے والے نوجوان صالح کے ماں باپ 'بچوں اور بیوی اور بھائی بہنوں پر درجہ بدرجہ جو پچھ ہونا تھا وہ ایک طبعی اور فطری امرہ اور جب تک حدود سے تجاوز نہ ہو شرعاً ندموم بھی نہیں۔ لیکن یہ سب کرب انگیزی اور غم و صدمہ کا یک طرفہ پہلو صرف اس بنیا د پر ہے کہ ہم واقعات کو النا پڑھتے ہیں اور یماں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک بچاس سالہ نوجوان جس کے ساتھ ایک ایک عزیز کی ہزاروں امیدیں وابستہ تھیں یکا یک ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس کا اثر ظاہر ہے کہ جبح بینی اور شدید ترین صدمہ ہی ہو سکتا ہے۔

آوُ! اب واقعات کوِذرا سیدها پڑھو کہ صبر آئے' بلکہ شکر کا موقعہ ملے۔

ذرا سمجھو کہ ہرمومن کا عقیدہ ہے کہ ہرپیدا ہونے والے انسان کی عمر کی گھڑیاں اور سانس اس کے پیدا ہونے ہے بہلے ہی اللہ کے وفتر میں لکھے ہوتے ہیں۔ جانے والا لخت جگر پچاس سال سترہ دن کی زندگی لے کراس دنیا میں آیا تھا۔ زمین و آسان اپنی جگہ ہے ٹل کتے تھے۔ قضاء وقدر کے اس فیصلے میں ایک منٹ ایک سینڈ فرق شہیں آسکتا تھا۔ اس لئے یہ تو ہم سب کا ایمان ہوتا چاہئے کہ یہ حادثہ یوں ہی ہوتا تھا کہ جس طرح ہوا 'لیکن اب ذرا یہ سوچو کہ اس حادثہ جانکاہ کو ہم سب پر آسان کرنے کے لئے حق تعالی جل شانہ نے کیے کیے انعامات فرمائے۔

سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمد لللہ اپنی تمام ہی اولاد کووہ اس حالت پر چھوڑ گئے جب کہ وہ کسی کے مختاج نہ تھے۔وہ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو چکے تھے۔ ذرا سوچواگر معاملہ اس کے خلاف ہو تا تو یمی ایک مصیبت اور دس گنی بن جاتی۔

دوسری بات بیہ دیکھو کہ مرحوم کو جس قدر گرا تعلق اپنی بیوی اور اولادے تھا' ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بھی اس سے بچھ کم نہ تھا۔لا ہور رہنے کی بنا پر ہم سے جدائی کے دو طرفہ تا ثرات قدم قدم پر ظاہر ہوتے تھے' لیکن وہاں کے مشاغل اور ضروریات کی بنا پر مشکل سے سال بھر میں ایک ہی مرتبہ وہ کراچی آ سکتے تھے۔اس سال جبکہ اللہ جل شانہ کو

اس دنیا ہے ان کی جدائی ہمیشہ کے لئے منظور ہوئی تو غیر شعوری طور پر چار مرتبہ ایسے حالات، پیدا فرما دیئے کہ ان کو بار بار کراچی آنا پڑا اور ایک مرتبہ سب بچوں کے ساتھ آنے کا موقع بھی مل گیا۔ یہ کس کو معلوم تھا کہ بیہ بار بارکی پیش آنے والی ملا قات اللہ تعالیٰ کے انعامات اور آئندہ پیش آنے والے صدمہ پر تسلی کے سامان تھے۔

تیسری بات سے دیکھو کہ سب سے بڑا ہونمار بیٹا مولوی محمود سلمہ تین ماہ پہلے ان سے جدا ہو چکا تھا۔ جس سے ملنے کی اس حادثہ جا نکاہ سے پہلے بظا ہر کوئی امید نہ تھی۔ قدرت نے غیبی سامان فرما دیا۔ امسال ان کے لئے حج کا سامان ہو گیا اور اس طرح وہ حج وزیا رت کے فرائض اور حرمین شریفین کی برکات سے بھی بسرہ ور ہوئے۔ اور سعادت مند بیٹے کو بھی اٹھارہ دن ان کی مکمل خدمت کا موقعہ مل گیا۔

پھر یہ بھی سوچورکہ عادی جج و زیارت میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو لگ ہی جا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوش نصیب بندے کو صرف اٹھارہ دنوں میں جج وزیارت کے تمام مراحل سے گزار کرایسے وقت کراچی واپس پہنچا دیا جبکہ ان کی وفات میں صرف سترہ دن باقی تھے۔ اگر مواصلاتی نظام میں ذرا بھی تاخیر ہوتی تو مرحوم آرہے ہیوی بچوں' ماں' باپ' بمن بھائیوں سے جدا رہتے ہوئے بحالت غربت اس دنیا سے سفر کرتے ذرا یہ سوچو اس وقت ماں باپ اور اولاد و بیوی پر کیا گزرتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام مراحل سفر کو آسان فرمایا اور پوری تذریحی کے ساتھ واپس والدین کے باس کراچی اور پھراہل عیال کے پاس لا ہور خوش و خرم پہنچا دیا۔ جج کی خوشی میں احباب کی دعوت بھی کرئی۔

اور ان تمام انعامات سے بڑھ کرسب سے بڑا انعام ہیں کہ آخری عمر میں ان کو جج و
زیارت سے مشرف فرماکر گناہوں سے پاک فرما دیا۔ اور پاک و صاف اپنی بارگاہ میں بلالیا۔
اب غور کرو۔ اگر جانے والے مرحوم کو سال بھر پہلے یہ قطعی اطلاع ہو جاتی کہ
عاشورہ محرم ۱۳۹۵ ان کی عمر کا آخری دن ہے اور وہ خود اپنے مرنے کے سامان کرتے تو اس
سے بہتراور مرنے کا کیا سامان ہو تا۔ بس اسوقت مشکل سے یہ سطور ہی لکھوا سکا ہوں اور پھے
بولنے کی ہمت نہیں۔ والسلام بندہ محمد شفیع عفااللہ عنہ۔ ۲۹؍ محرم ۱۳۹۵ھ

# شاه فيصل مرحوم

پچھلے مینے سعودی عرب کے فرمال رواشاہ فیصل مرحوم کی ناگہانی شہادت نے پورے عالم اسلام میں یکا یک صف ماتم بچھادی۔ اس دنیا سے نہ جانے کتنے افراد روزانہ آخرت کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں 'لیکن ایسے لوگ خال خال ہی ہوتے ہیں جن کی وفات کو اسلامی دنیا کے ہر خطہ میں اپنا عادیۃ اور اپنا نقصان سمجھا جائے جن کی جدائی سے ہر مسلمان اپنے دل میں میس محسوس کرتے اور جن کے اٹھ جانے سے وہ لوگ بھی اشک بار ہوں جو بھی زندگی میں مرحوم کی صورت تک ن کہ کہ سکے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فیصل مرحوم کو درجات بلند عطا فرمائے وہ ایسے ہی لوگوں میں سے شخص کو کی وفات صرف سعودی خاندان یا سعودی عرب کا نہیں ' پورے عالم اسلام کا عظیم حادثہ ہے۔ اور اس کی خبر من کر ہروہ مسلمان تڑب اٹھا ہے جس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت کی ادفی رہتی موجود ہے۔

شاہ فیصل مرحوم کی وفات کا سانحہ محض اس کھاظ ہے اندوہ ہناک نہیں ہے کہ وہ ایک مسلم ریاست کے فرمال روا' ایک دولت مند بادشاہ اور ایک صاحب اقتدار شخصیت کے حامل تھے۔ کیونکہ نہ جانے کتنے حکمران اس دنیا ہے اس طرح اٹھتے ہیں کہ ان کے سوگ ہیں صرف پر چم سرنگوں ہو تا ہے اور ان کی یاد میں صرف پر شکوہ مقبرے تعمیر ہوجاتے ہیں' ورنہ جمال تک عام لوگوں کے دل کا تعلق ہے اس میں کسی قابل ذکر غم واندوہ کی پر چھائیاں بھی نہیں پڑتیں' اور بعد میں یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ کہ کون آیا تھا اور کون چلا گیا؟ لیکن خمین شریفین کے اس خادم عالم اسلام کے اس بطل جلیل اور صحرائے عرب کے اس دروایش بادشاہ کا حال دنیا کے عام حکمرانوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی وفات پر نہ سعودی عرب کا برچم سرنگوں ہوا۔ اور نہ اس کے لئے کوئی عالیشان مقبرہ تعمیر ہوا۔ اس کی قبر کی تصویر

اں سعودی عرب کے پرچم پر چونکہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے 'اس لئے اے کسی بھی بڑے ہے بڑے عاد ثے پر سرنگوں نہیں کیا جاتا۔

ساری دنیا نے دیکھی ہے کہ لق و دق ریگتان کے پیچ میں اس کے گردیکی اینوں کی کوئی چار دیواری بھی نہیں ہے۔ ایک سادہ' کچی اور رتیلی قبرجس پر صحراکی ہواؤں نے بوری مٹی بھی باقی نہیں چھوڑی لیکن مسلمانوں کے دل ہے بوچھئے کہ اس کی وفات کا صدمہ کیسا انہٹ' اس کی یاد کیسی زندہ جاوید' اس کی محبت و عظمت کیسی پائیدار اور اس کا ذکر کتنا نا قابل فراموش ہے۔

یہ محبت و عظمت اور یہ عقیدت و مقبولیت دنیا کے ہر حکمران کو نصیب نہیں ہوتی 'بات صرف اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے خطہ زمین کے فرماں روا تھے جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات عقیدت وابستہ ہیں 'کیونکہ ای خطے کی تاریخ میں شریف مکہ جیسے حکمران موجود ہیں۔ بلکہ بات لیٹیت'اس سوزو گداز'اس مجاہدانہ جذبے اور اس تدبر کی ہے حکمران موجود ہیں۔ بلکہ بات لیٹیت'اس سوزو گداز'اس مجاہدانہ جذبے اور اس تدبر کی ہو اللہ نے شاہ فیصل کو اس طرح ود بعت فرمایا تھا کہ ماضی قریب کے حکمرانوں میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے اور جس کی بدولت ان کی حکومت ایک محدود رقبہ زمین پر نہیں' مسلمانوں کے قلب و روح کی وسعتوں پر تھی۔

انہوں نے ۱۹۹۳ء میں سعودی عرب کا اقتدار سنبھالاتھا'اور ایک ایسے وقت میں اتحاد عالم اسلامی کا نعرہ بلند کیا تھا' جب دنیا بھر کی طاقتیں اس نعرے گی تخالف تھیں اور پرائے تو پرائے اپنے بھی اس کا نداق اڑاتے تھے۔ لیکن وہ انتہائی خاموثی اور تدبروو قار کے ساتھ اس راہ کی جدوجہد میں مصروف رہ اور دھمکیوں' طعنوں اور تمسخرو استہزاء کے او چھے بتھیار ان کے پائے استفامت میں جنبش پیدا نہ کرسکے۔ ان کے دل میں وحدت اسلامی کی بتھیار ان کے پائے استفامت میں جنبش پیدا نہ کرسکے۔ ان کے دل میں وحدت اسلامی کی کانفرنسوں کی شکل اختیار کرلی۔ اور جہاں چند عرب سربراہوں کا سرجوڑ کر بیٹھنا ناممکن نظر کانفرنسوں کی شکل اختیار کرلی۔ اور جہاں چند عرب سربراہوں کا سرجو ڑ کر بیٹھنا ناممکن نظر آرہا تھا وہاں چیثم فلک نے یہ ایمان افروز نظارہ بھی دیکھا کہ شاہی مسجد لاہور کے فرش پر انڈو نیشیا سے مراکش تک کے سربراہ ایک ساتھ بارگاہ التی میں سجدہ ریز تھے۔ اس نظارہ میں انڈو نیشیا سے مراکش تک کے سربراہ ایک ساتھ بارگاہ التی میں سجدہ ریز تھے۔ اس نظارہ میں شاہ فیصل کی شخصیت سب سے الگ سب سے متاز اور سب سے زیادہ دلاویز تھی۔ مجد کی بیب و جلال سے ان کی جھی ہوئی نگاہیں' ان کا متواضع انداز خرام' ان کا منفرہ طرز بندگی اور بیب ہیں جو جلال سے ان کی جھی ہوئی نگاہیں' ان کا متواضع انداز خرام' ان کا منفرہ طرز بندگی اور

دعا کے وفت ان کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسواس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ محض کسی سیاسی ضرورت سے نہیں بلکہ اپنے دل کے جذبۂ بیتاب کی تسکین کے لئے یہاں تک پہنچے ہیں۔

سربراہ کانفرنس کے موقع پر ان کی خاموثی 'ان کی متانت اور بھیٹر بھاڑ ہے علیحدگی کا تاثر ہر شخص پر بیہ تھا کہ وہ اس موقع کو اپنی شخصیت ابھارنے کے لئے نہیں' بلکہ مقصد کو قریب کرنے کے لئے استعال کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھرا یک اسلامی سکریٹریٹ کے پلیٹ فار م بی سے نہیں اور نہ جانے کتنے راستوں سے وہ اسلامی وحدت کے لئے دن رات کام کررہ تھے'اور نہ جانے کتنے اسلامی ملکوں کے ورمیان علا قائی چپقاش کو انہوں نے اپنی درد مندی اور دلوزی اور اپنی سوجھ ہو جھ سے ختم کرایا تھا۔ اسلامی دنیا کے ہر خطے کے مسائل ان کے اپنے مسائل ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک تھے۔ اللہ نے انہیں دولت کے ساتھ اسے خرج کرنے کے لئے دل بھی عطاکیا تھا اور صرف سعودی عرب ہی نہیں دولت کے ساتھ اسے خرج کرنے کے لئے دل بھی عطاکیا تھا اور صرف سعودی عرب ہی نہیں دولت کے ساتھ اسے خرج کرنے کے لئے دل بھی عطاکیا تھا اور صرف سعودی عرب ہی نہیں دولت کے ساتھ اس کی دریا دلی کا گواہ ہے۔

حمین شریفین کی خدمت اور تجاج وزائرین کو سولت بہم پہنچانے کے لئے انہوں نے جو کارنامے انجام دیئے وہ بلاشبہ تاریخی یادگار اور صد قات جاریہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے عہد میں سعودی عرب نے مادی اعتبار سے بڑی ترقی کی افرزاس میں کوئی شک نہیں کہ اس ترقی کے ساتھ اس خطے میں بعض ایسے منکرات بھی داخل ہوگئے جنہیں دیکھ کردل کڑھتا ہے لیکن یہ شاہ فیصل کی شخصیت ہی تھی جس نے مغربی طرز زندگی کے اس سلاب پر اپی حکمت و دور اندیشی اور تدین اور خودداری سے بڑی حد تک بند باندھے 'جو آجکل مادی ترقیات کے ساتھ لازم ہوکر رہ گیا ہے۔ انہوں نے اسلام اور اسلامی شعائر کو ڈر ڈرکر جینپ جھینپ کراختیار نہیں کیا بلکہ پوری خوداعتمادی اور عزت و و قار کے ساتھ اختیار کیا جو آخر دور آخر دم تک بند باندے کے ساتھ اختیار کیا جو اور آخر دم تک اپنی یہ آن ہر قرار رکھی۔ بھی وجہ ہے 'کہ زمانے کی عام رفتار کے تحت مادی ترقیات کے ساتھ مغربیت کا جتنا زہر معمولاً ہر اسلامی ملک میں پھیلا ہوا ہے سعودی عرب اس سے سے کم متاثر ہوا۔

جس وقت شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالا اس وقت سعودی عرب کا تمام تر فنی انحصار امریکہ پر تھا اور اسکے اثرات سے آزاد رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن شاہ فیصل نے بڑی حکمت' تدبر اور تدریج کے ساتھ اس صور تحال کوبد لنے کی کوشش کی جواب تک جاری ہے اور اس حالت میں جب عرب اسرائیل جنگ چھڑی تو انہوں نے مسلمانوں کی فتح' بیت المقدس کی اور عرب علاقوں کی واگذاری کیلئے اپنی ساری پونجی بلکہ اپنے وجود وبقا تک کوداؤ پر لگا کرتمام مغربی طاقتوں ہے ایسی مکرلی جو ہمیشہ یا دگار رہے گی۔ تیل کو ہتھیا رکے طور پر استعمال کرنے کا کام جتنا موثر تھا اتنا ہی نازک خطرناک اور جرائت و ہمت کا متقاضی تھا۔ شاہ فیصل نے اپنی جان پر کھیل کریہ اقدام کئے اور پورے عالم اسلام کے دل موہ لئے۔

شاہ فیصل عالم اسلام کے وہ واحد سربراہ تھے جن سے مسلمانوں نے بہت می توقعات قائم کی تھیں دیندا ری اور شجاعت و ہوش مندی کا جو امتزاج اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا اسے مسلمان اپنے قائدین میں عرصہ درا زہے ترس رہے ہیں۔

شاہ فیصل کی زندگی عالم اسلام کے حکمرانوں کے لئے ایک سبق کی حیثیت رکھتی ہے۔
دنیا کا کوئی بھی فرماں روا خواہ اس کے اپنے سطوت و جلال کے کتے ہی پر چم امرائے ہوں بالآخر
اسکا انجام وہی خاک ہے جس میں آج شاہ فیصل محو آرام ہیں۔ دنیا میں افتدار وافتدار ہوہوہ کسی کا قائم نہیں رہالیکن جو محض اس افتدار واقتدار کو اللہ کی رضاا ور ملت کی فلاح و بہوہ میں استعمال کرے 'اس پر دنیا میں تعریف و تحسین اور آخرے میں اللہ کی رخمتیں برسی ہیں۔
اور جو محض اس افتدار کو محض اپنی ذاتی ہوس کی تسکین کا ذریعہ بنا آگہے قبر کے انجام تک بین خوص اس افتدار کو محض اپنی ذاتی ہوس کی تسکین کا ذریعہ بنا آگئے قبر کے انجام تک بین خوص کی قبل کوئی قرون اولی کے حکمران نہیں تھے اور نہ انہیں اسلام کا پورا آئیڈیل کما جاسکتا ہے '
لیکن ماضی قریب کے حکمرانوں میں وہ اسلام سے شاید سب سے زیادہ قریب تھے۔ اسی قرب کے انہیں حیات جاوید بخش دی ہے اور آج اگر سمارا عالم اسلام اس طرح رورہا ہے جیسے اسکا شفیق باپ اور مخلص بزرگ سرے اٹھ گیا ہو تو یہ اسی دین سے قرب کا متبجہ ہے۔ عالم اسلام کی اس عدیم المثال سوگواری میں ہمارے موجودہ حکمرانوں کے لئے یہ سبق سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ جو حکمران اسلام سے جتنا قریب ہوگا ملت اسلام یہ اتنا ہی اسے گلے لگانے تارہے۔

کے لئے تارہے۔

آج ہر مسلمان کے قلب و روح کی گرائیوں سے بیہ دعائیں بلند ہورہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ فیصل مرحوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں' انہیں جنت الفردوس میں مقام بلند عطا

فرمائے اور انکے جانشین شاہ خالد بن عبدالعزیز کو بیہ توفیق بخشے کہ وہ پوری جرائت و ہمت اور فہم و تدبر کے ساتھ وحدت اسلامی کے مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ اللہ تعالی سعودی عرب اور سارے عالم اسلام کو داخلی اور خارجی فتنوں اور دشمنوں کے شرسے محفوظ رکھے اور اسلامی ونیا کو ایسی قیادت نصیب فرمائے جو اس کی چکولے کھاتی ہوئی کشتی کو پار لگاسکے' آمین ثم شمین۔

البلاغ جلد ٩ شاره ٣

www.anlenad.ord



### حضرت مولانا محمر ميال صاحب

بچھلے دنوں برصغیر کے جلیل القدر عالم دین حضرت مولانا محمد میاں صاحب ؓ وہلی میں انقال فرما گئے۔ موصوف آخری عہد کے علماء دیوبند میں ایک ممتاز مقام کے حامل تھے۔ جعیت علماء ہند کے معروف رہنما اور حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدئی کے معتمد خاص تھے۔ احقر کے جدّ امجد حضرت مولانا محمریا سین صاحب ؓ کے مخصوص شاگر دوں میں سے تھے اور موصوف کے پاس ان کی آمدور دنت بالکل گھرکے بچوں کی طرح رہتی تھی۔علم و فضل میں مقام بلندیر فائز تھے اور تحریر انتہائی عالمانہ ' سلیس اور شکفتہ تھی۔ ان کی تصانیف میں ''علماء ہند کا شاندا ر ماضی'' ان کے شاہ کار کی حیثیت رکھتی ہے جس میں انہوں نے اکبر کے زمانے سے لے کر تقتیم ہند تک کے اہل علم کی دعوت و عزیمت کی تاریخ نهایت محنت ہے ولچیپ انداز میں مرتب فرمائی ہے۔ حضرت شیخ الهند کی تحریک ریشی رومال سے متعلق بھی انہوں نے پہلی بار ایسے حقائق کا انکشاف کیا جو ہنوز بردہ میں تھے اور دیگر بہت ہے موضوعات پر بھی ان کی تحریب نہایت گراں قدر ہیں۔ آخر عمر میں سیاست سے کنارہ کش ہو گئے تھے اور دہلی میں علمی خدمات انجام دے رہے تھے۔ را قم الحروف کو بھی ان کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا لیکن البلاغ ان کے پاس پہنچتا تھا اور وہ تا چیز کی تحریروں کی ہمت ا فزائی خطوط کے ذریعے کرتے رہتے تھے۔ والد ماجد حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مد ظلم چند سال پہلے حرمین میں موجود تھے تو وہ اپنی معذوری اور ضعف کے باوجود انہیں تلاش کرتے ہوئے پنچے اور ملا قات ہوئی' جو حضرت والد صاحب مد ظلهم سے ان کی آخری ملا قات تھی۔ ان کی وفات سے علمی دنیا کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے ' آمین ثم آمین۔

# آغاشورش كاشميري صاحب

اس عرصہ میں بیہ دوسرا حادثہ ہفتہ وار" چٹان" کے مدیر شہیر آغا شورش کاشمیری مرحوم کی وفات کا ہوا۔ ادبی اور صحافتی حلقوں میں ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ وہ ایک منفرد انداز تحریر کے مالک تھے۔ شعر گوئی میں مولانا ظفرعلی خان مرحوم اور خطابت میں مولانا سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری ؒ کے جانشین تھے۔ ایسا بہت کم ہو تا ہے کہ کسی مخص میں نیٹرونظم اور خطابت تینوں کی مہارت بیک وقت جمع ہوجائے 'کیکن شورش کی ذات میں یہ تینوں ملکا ہے حیرتِ انگیز طور پر جمع تھے۔ انھوں نے سیاست میں قدم رکھا تو اس کی خاطر قیدوبند کی نا قابل بیان صعوبتیں برادشت کیں 'جن کی تفصیل ان کی کتاب ''بیں دیوار زنداں'' میں موجود ہے۔ ذہنی آور قلبی طور پر وہ آخر تک اسلاف دیو بند کے شیدائی رہے اور اس کے اظہار میں نہ صرف انھوں نے تھی تامل نہیں کیا' بلکہ اس کی خاطرانھوں نے بہت ہے رٹا کے مول لئے۔انسان سے غلطیاں بھی مرزد ہوجاتی ہے چنانچہ ان سے بھی سرزد ہوئیں۔ لیکن بحثیت مجموعی وہ دین کے خادم اور حق و صداقت کے سپاہی تھے۔ بچھلے دنوں جب را تم الحروف کے برے بھائی مولانا زکی کیفی مرحوم کا وصال ہوا تو وہ تعزیت کے لئے حضرت والد صاحب مد ظلهم کے پاس تشریف لائے تھے اور دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ یہ ان سے آخری ملا قات تھی۔ اس حادثہ میں دارالعلوم اور ادارہ البلاغ مرحوم کے اہل خاندان کے غم میں شریک ہے' اور دل ہے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کو جوارِ رحمت میں جگہ دے اور پسماند گان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

# مولاناانوارالحسن شيركوڻي تش

ا یک اور المناک حادثہ 'جس کی اطلاع البلاغ میں کافی تاخیرے دی جارہی ہے 'مولانا انور الحن شیر کوٹی رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کا حادثہ ہے۔ علمی حلقوں میں مولانا مرحوم کا نام محتاج تعارف نہیں' وہ خود دا رالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ تھے' اور اکابر دیوبند کے عاشق زار۔ وہ لا ئل پور کے ایک کالج میں استاذ تھے' لیکن نجی طور سے ہمہ وقت تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے تھے۔ علماء دیوبند کی سوانح حیات ان کا خاص موضوع تھا' اور انہوں نے متعدد علمائے دیو بند کی سوانٹے ہوئی عرق ریزی اور جانفشانی ہے مرتب فرمائی ہیں۔ جن میں ہے "حیات ایداد" " سیرت یعقوب و مملوک " اور "انوار قاسمی" شائع ہو چکی ہیں اور "حیات ذوالفقار" زرير طبع ہے۔ خاص طور سے شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ صاحب عثمانی رحمتہ اللہ علیہ سے انہیں عشق تھا' اور ان پر انہوں نے تین ضخیم کتابیں لکھی ہیں "تجلیات عثانی" علامہ عثانی " کے معاصر علمہ کا مفصل تذکرہ ہے 'انوار عثّانی ان کے خطبات و مکا تیب کا مجموعہ ہے' اور میہ دونوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں' ایک تیسری کتاب انہوں نے "حیات عثانی" کے نام سے لکھی تھی جو ابھی مسودے کی شکل میں ہے'اور اس میں انہوں نے علامہ عثانی "کی مفصل سوانح قلم بند کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمته الله علیہ کے علمی مکا تیب کا مجموعہ '' قاسم العلوم'' اپنے اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ شائع کرکے بردی گراں قدر خدمت انجام وی ہیں۔

ابھی شعبان ۹۹ھ میں راقم الحروف کا لاکل پور جانا ہوا تو انہوں نے بڑی محبت سے "حیات عثانی "" کا مسودہ دکھایا۔ ان کی خواہش تھی کہ بیہ کتاب مکتبہ دارالعلوم سے شائع ہو اور احقرنے اس کا وعدہ بھی کرلیا تھا' اس کے علاوہ وہ اس وقت مقدمہ فتح الملم کا اردو ترجمہ بھی کر رہے تھے "معلوم نہیں کہ وہ کتنا ہوسکا؟ علماء دیوبند کے حالات پر وہ معلومات کا خزانہ تھے اور انہوں نے اس سلسلے میں بڑا نادر مواد جمع کررکھا تھا اس کے باوجود وہ بڑے متواضع "منکسرالمزاج" خلیق "ملنسار اور نرم خوتھے۔ ان سے آخری ملا قات شعبان میں ان

کی قیام گاہ پر ہوئی' وہ لاہور تک میرے ساتھ شریک سفر ہونا چاہتے تھے گر بروقت اسٹیشن نہ پہنچ سکے 'اس کے بعد ۹ شوال ۹۹ھ کو (بعنی حضرت والد ماجد کی وفات سے ایک روز پہلے) وہ اچاتک بیار ہوئے اور آیا فائا زندگی کے سارے مراحل طے کرکے مالک حقیقی سے جاملے اللہ دائدہ وانا البیدہ راجعون اللہ تعالی انہیں جوار رحمت میں مقامات عالیہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے آمین۔

البلاغ جلد ااشاره ٢

whin shilehad.



# والدمحترم حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب ً مفتی اعظم یاکستان

ا بنی زندگی میں احقر کو کوئی مضمون اور کوئی تحریر بھی اتنی صبر آزما معلوم نہیں ہوئی جتنا صبر آزما آج کا اداریہ ہے۔ کوئی پیچیدہ سے پیچیدہ بات لکھنے میں اتنی دشواری پیش نہیں آئی جتنی دشواری بظاہر صاف اور سیدھی سی حقیقت بیان کرنے میں محسوس ہورہی ہے کہ میرے والدماجد' میرے استاد و معلم' میرے شیخ و مرتبی میرے ہادی و رہنما' میرے مرشد و آقا اور میرے غم خوار و عمکمار' حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب (رحمتہ اللہ علیہ) آخرت کے سفریر روانہ ہوگئے۔ افاللہ و افا الدے والم الدے والے ہوئی۔

زندگی میں بھی کسی واقعے یا حقیقت کے اسلیم کرنے سے کلیجہ اس بری طرح نہیں ٹوٹا جس طرح اس حقیقت کو سلیم کرتے ہوئے ٹوٹ رہا ہے کہ جس منور چرے کا دیدار غم و تشویش کا مداوا تھا'اب زندگی بھر کیلئے روپوش ہوچکا ہے۔ جس مقدس آواز کو سکر ہر مشکل آسان معلوم ہوتی تھی'اب جیتے جی سائی نہیں دے گی۔ جس مبارک وجودگی ڈھارس پر ہم وقت کے ہر طوفان سے لڑکتے تھے'اس کا سایہ سرسے اٹھ چکا ہے'اور زندگی اب تک جس ذات کے ہر طوفان سے لڑکتے تھے'اس کا سایہ سرسے اٹھ چکا ہے'اور زندگی اب تک جس ذات کے گرد گھوم رہی تھی'اب وہ جلوہ افروز نہیں رہی۔ علم وفضل کی وہ محفل اجڑگئے۔ اصلاح وارشاد کی وہ مسند ویران ہوگئی۔ اصلاح وارشاد کی وہ مسند ویران ہوگئی۔ تفقہ اور تدین کا وہ آفیاب روپوش ہوگیا'اصابت رائے اور دبنی بصیرت کا وہ سرچشمہ چھن گیا۔

اب تک جو ذاتی 'اجتماعی اور علمی الجھنیں ایک ''ابآجی ''کا محبوب ترین خطاب استعمال کرکے سلجھ جاتی تھیں 'انہیں اب کون سلجھائے گا وہ اعتدال وتوازن اور رعایت حقوق اب کماں میسر ہوگی جس سے اب تک زندگی کا لمحہ لمحہ فیضیاب تھا۔ یا رب یہ کیسا انقلاب ہے؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ یہ کیسا صدمہ ہے؟ خدایا ! توہی اس صدمے پر صبردیگا ' انقلاب ہے؟ یہ کیسی جود تھیری کرسکے۔ اَللَّهُ مَّ لَا مَلْحَاً وَلَدُ مَنْحَاً إِلَّا لِنَہْكَ ۔ تیرے سواکوئی نہیں جود تھیری کرسکے۔ اَللَّهُ مَّ لَد مَلْحَاً وَلَدُ مَنْحَاً إِلَّا لِنَہْكَ ۔ لوگ ایک بروں کے نام کے ساتھ طرح طرح کی دعائیں لکھا کرتے ہیں 'کوئی ''دامت لوگ ایٹ بروں کے نام کے ساتھ طرح طرح کی دعائیں لکھا کرتے ہیں 'کوئی ''دامت

برکا تم "کلھتا ہے کوئی "دامت فیوضہ "کوئی "زید مجد هم" کین میں جب بھی اپنوالد ماجد

کا اسم گرای لکھتا تو ان میں ہے کوئی دعا مجھے اپنے مقصود و دعا پر صریح نہ معلوم ہوتی "اس

لئے میں نے حضرت والدصاحب ؓ کے لئے پوری طرح سوچ کر مجھکران تمام جملوں کے بجائے

"مظلیم "کی دعا اختیار کی تھی 'چنانچہ میں ہمیشہ ان کے اسم گرامی کے ساتھ یمی جملہ لکھا کرتا
تھا۔ اور اگرچہ قلم کو اس جملے کی عادت ہی پڑگئی تھی "لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے ان کے
لئے یہ دعا بھی محف عادء آلکھ دی ہو 'اور اس کے معنی کی طرف دھیان نہ گیا ہو' بلکہ جب بھی
میں یہ جملہ لکھتا' یہ دل کی گرائیوں کی آواز ہوتی۔ میں اور کوئی لفظ بے خیالی میں لکھ سکتا تھا'
مگریہ جملہ شاید بھی بے خیالی کے عالم میں قلم سے نہیں نکا۔ حدیہ ہے کہ کسی تحریر میں اگر

بار بار حضرت والد صاحب ؓ کا نام لکھنا ہو تا تو میں ہر بار پورے اہتمام کے ساتھ یہ جملہ لکھا
کرتا تھا' یماں تھی کے یہ دعا ان کے نام کے ساتھ لازم وطزوم سی ہو گئی تھی۔

آج ای ذات کے نام سے " مد ظلهم" کا بیہ جملہ ہمیشہ کے لئے چھوٹ رہا ہے' آج اس جملے کے بجائے ان کے نام کے ساتھ " رحمتہ اللہ علیہ" لکھتے ہوئے جو پچھ دل پر بیت رہی ہے' زبان وقلم میں طاقت کہاں سے لاؤں جو اس کیفیت کا ہزارواں حصہ بھی کاغذ پر منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔

اپنی زندگی کے اس سب سے بڑے حادثے پر ۔۔۔۔۔۔ کیا لکھوں؟ کس طرح لکھوں؟ کس وروز کے ایک کرب انگیز تسلسل کا دو سرا نام ہے ۔۔۔ کیا لکھوں؟ کس طرح لکھوں؟ کس کے لئے لکھوں؟ اپ تا ٹرات کے اظہار کے لئے الفاظ ڈھونڈ آ ہوں تو اپنی حالت اس بچے سے مختلف معلوم نہیں ہوتی جس کی امنگوں کی ساری کا نئات لٹ چکی ہو' اس کے دل میں فریاد و فغال کے طوفان برپا ہوں' لیکن اسے ایک لفظ بولنا نہ آ تا ہو۔ فرق میہ ہے کہ وہ کھول کے رولیتا ہے تو اسے الفاظ کی حاجت نہیں رہتی' اور یہاں آ نکھوں کا عالم میہ ہے کہ وہ آنسووں کو ترس ترس کر پھر ہو چکی ہیں' کسی کو اپنے مقدس والد ماجد گی وفات پر اشک ریز دیکھتا ہوں تو پھرائی ہوئی نگاہیں اس پر رشک کرتی ہیں کہ۔۔

خبنم! تخجے اجازتِ اظہارِ غم تو ہے تو خوش نصیب ہے کہ تری آنکھ نم تو ہے اب جو پچھ بیت رہی ہے اے جھیلنے کے لئے صرف دل ہے' جو نہ جانے کس طرح دھڑک رہا ہے'اور خدا جانے کب تک دھڑکتا رہے گا؟

بات صرف ایک باپ کا سایہ سرسے اٹھ جانے کی نہیں ہے'اگر بات سرف اتن ہوتی تو یہ صدمہ ایسا گبیھر نہ ہوتا' دنیا میں کسی باپ کا سایہ ہمیشہ باتی نہیں رہتا اور بہت کم خوش نھیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیٹی سے سابقہ نہ پڑتا ہو۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ ان کے سفر آخرت نہ جانے گئے سائے اس غمزدہ سرئے اٹھ گئے ہیں' باپ کا سایہ 'استاد کا سایہ 'شخ و مربی کا سایہ 'بادی ور بنما کا سایہ اور ایک ایسے غم خوار وغم گسار کا سایہ جس کے کا سایہ 'شخ و مربی کا سایہ 'بادی ور بنما کا سایہ اور ایک ایسے غم خوار وغم گسار کا سایہ جس کے اشخہ نے بعد زندگی میں پہلی باریہ بات معلوم ہوئی ہے کہ غم اور صدمہ کے کہتے ہیں؟ ور نہ شخت سے سخت صدمہ اور بردی سے بردی فکر ان کے قدموں میں پہنچ کر بے نشان ہو جاتی تھی' اور ان کی بائنتی بیٹھ کرایا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا نتات میں ہمارے لئے محبت و شفقت کے سوا کچھ نہیں۔

اب بھی جب صدمہ نا قابل برداشت ہو کے گئا ہے تو پاؤں ہے ساختہ ان کے کمرے کی طرف اٹھ جاتے ہیں ' وہاں ان کی چار پائی اسی طرح بیجھی ہے جس پر لیٹ بیٹھ کر انہوں نے اپنی عمرے آخری چار سالوں میں گوناگوں امراض و آزار کے عین در میان نہ جانے کتنے والی عمر کے آخری چار سالوں میں گوناگوں امراض و آزار کے عین در میان نہ جانے کتنے دلول کے شار دلوں کے لئے شفا کا سامان کیا 'کتے تو نگای ہوئی ان گئت دعاؤں اور بے شار اذکار ولوں کو دلاسے دیئے۔ ان کے لیوں سے نگلی ہوئی ان گئت دعاؤں اور بے شار اذکار و تسیحات کی مہک آج بھی اس کمرے میں ہی ہوئی ہے۔ اس چار پائی کے سامنے بچھے ہوئے تحت پر ان کے مجدوں کے انوار آج بھی جگرگا رہے ہیں۔ دیوار پروہ گھنٹہ اب بھی نصب ہے تحت پر ان کے مجدوں کے انوار آج بھی جگرگا رہے ہیں۔ دیوار پروہ گھنٹہ اب بھی نصب ہے حس پر ہردس پندرہ منٹ بعد ان کی نگاہیں پڑتیں 'اور وقت کی قدر پہچانے کا عملی سبق دیت تحس سے چار پائی کے سامنے وہ کرسیاں اسی طرح رکھی ہیں جن پر وزیر امیرے لیکر چراسی اور ورد تک کیساں عیشت میں بیٹھتے اور اس مرد درویش کے جاہ وجلال سے کیساں طور پر مرعوب ہو کر رہتے تھے جس کے کپڑوں میں بعض او قات ایک سے زا کہ پوند ہوا کرتے تھے۔

غرض اس کمرے کی بیشتر چیزیں آج بھی ای طرح موجود ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو وہ

فخصیت جس نے اس کمرے اور اس کی ہر چیز کو دلکشی عطا کرکے اسے ہمارے لئے سامان قرار بنا دیا تھا' اپنی مخضری زندگی میں ، نفضلہ تعالی دنیا کے بڑے بڑے بڑے علاء وصلحاء اور عابد وزاہد شخصیتوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور "ہر گلے را رنگ وبوئے دیگراست "کے بہ مصداق بلندئی کردار کی مختلف مثالیں سامنے آئیں۔ اللہ تعالی نے ہرایک کوجدا خصوصیات کا حامل بنایا ہے اور ان میں سے خوانخواستہ کسی کی ناقدری یا تنقیص نہیں کی جاسمتی لیکن اپنے اس تاثر کو چھپانا میں خلاف دیانت سمجھتا ہوں کہ کردار و عمل کی جو بعض خصوصیات اپنے مقدس والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی میں درخشاں دیکھیں وہ ایسی بے نظیراور بے مثال تھیں کہ صرف نسبی تعلق کی محبت نہیں بلکہ علم اور بزرگی کی عقیدت بھی روئے زمین مثال تھیں کہ صرف نسبی تعلق کی محبت نہیں بلکہ علم اور بزرگی کی عقیدت بھی روئے زمین یران کے برابر کسی سے نہ ہوسکی۔

یہ ناکارہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر جتنا شکرا داکرے کم ہے کہ اس نے احقر کو عمر کے چونتیں سال حفرت موصوف رحمتہ اللہ علیہ کے قدموں میں رہنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس طویل عرصے میں یوں تو بھر اللہ ہم سب بھائیوں کو ان کے قریب رہنے کی سعادت ماصل رہی لیکن خاص طور پر حفرت مولانا محمر رفع صاحب اور احقر کوجدائی کی نوبت بہت کم آئی۔ کیونکہ ہم دونوں حفرت ہی کے ساتھ ایک مکان میں رہتے تھے 'اکثر ویشتر سفر میں بھی معیت نصیب ہو جاتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ دودو کی کے لئے مفارقت ہوئی۔ ایک مرتبہ سااء میں احقر کے سفر عمرہ کے وقت اور دو سری بار ۱۵ء میں حفرت موصوف ؓ کے سفر افریقہ کے وقت کہ اس سفر میں محترم حفرت مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب مظلم ان کے ساتھ افریقہ کے وقت کہ اس سفر میں محترم حفرت مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب مظلم ان کے ساتھ سخے۔ ان دو مواقع کے علاوہ بھی دو ماہ کی جدائی سے زیادہ سابقہ نہیں پڑا'اور ان دونوں مواقع رہے علاوہ بھی دو ماہ کی جدائی سے زیادہ سابقہ نہیں پڑا'اور ان دونوں مواقع رہے علیہ ہوں کہ اس مفارقت کو کس طرح برداشت کیا ہے۔

اور آخری پانچ سال میں توشب وروز کے بیشتراو قات حضرت علیہ الرحمتہ کے قدموں ہی میں گزرتے تھے۔ ان کی علالت کی بنا پر احقر نے اپنا متفرق جگہوں کا سارا کام سمیٹ کراپنا وفتر ان کی پائنتی سے متصل ایک جھوٹے سے کمرے میں بنالیا تھا' جہاں ہروقت ان کی زیارت سے مشرف ہونے کے علاوہ ان کی طبعیت کے ہرا آبار چڑھاؤ سے باخبررہ سکوں' دینا نے مشرف ہونے کے علاوہ ان کی طبعیت کے ہرا آبار چڑھاؤ سے باخبررہ سکوں' چنانچہ میں اپنا سارا کام ان کے سامنے انجام دیتا اور جہاں کوئی البحن پیش آتی' فوراً ان سے رجوع کرتا اور وہ کافور ہو جاتی ۔ وہ بھی اپنے تقریباً ہرکام سے اجمالاً یا تفصیلاً احقر کو مطلع

فرماتے رہتے تھے۔ یہ حضوری کی عادت اس قدر رائخ ہوگئی تھی کہ جمعہ کے روز چند گھنٹوں کے لئے شہرجانا بھی بھاری معلوم ہوتا تھا اور ہم دونوں بھائی کسی دوسری جگہ کے سفر سے نو حتی الامکان پر ہیز ہی کرتے تھے۔ بعض مرتبہ احباب اور کرم فرما اس پر برا بھی مناتے 'لیکن شدید مجبوری کے بغیر ہم سفر نہیں کرتے تھے'اور اگر چند روز کا سفر پیش آبھی گیا تو روزانہ فون پر بات کئے بغیر چین نہ آتا تھا اور جلد از جلد واپسی کی فکر رہتی تھی۔

ابھی پچھلے شعبان کی بات ہے کہ میں ایک بزرگ کے شدید اصرار پر ایک ہفتے کے لئے لاکل پور اور لاہور کے سفر پر چلا گیا لیکن ادھر تو میرا عالم یہ تھا کہ دل ودماغ ہروقت حضرت والدصاحب رحمتہ اللہ علیہ کی طرف لگا رہتا تھا'ادھر جب میں واپس آیا تو حضرت نے اس ناکارہ سے فرمایا کہ اس مرجمہ بطور خاص تمہاری طرف بہت دھیان لگا رہا اور اسی حالت میں قرآن کریم کی ایک آیت کا مطلب سمجھ میں آیا 'میں سورہ یوسف کی تلاوت کررہا تھا کہ یہ آیت آئی :

" اِنِّیُ کَیَخُرُنُنِیْ اَکْ نَذُ هَبُوْ اِبِهِ فَأَخَافُ اَنْ یَا کُهُ الذِّنْ اللَّهِ اللَّهِ اَبْ اَنْ الله "مجھے یہ بات رنجیدہ کرے گی کہ تم اس (یوسف ) کو (میرے پاس سے) لے جاؤ 'اور مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔"

فرمایا که یماں ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو چیزوں کا ذکرالگ الگ فرمایا ہے۔ ایک جدائی کا رنج 'دو سرے بھیڑئے کے کھا جانے کا اندیشہ۔ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا کرنے میں صرف بھیڑئے کا خوف نہ تھا بلکہ ایک مستقل رنج یہ تھا کہ اتنی دیر کے لئے وہ جدا ہوجائیں گے۔ معلوم ہوا کہ جس سے انسان کو محبت ہو' اس کا محض نظروں سے دور ہو جانا مستقل باعث رنج ہے 'خواہ کوئی اور اندیشہ نہ ہو۔

غرض بات دور نکل گئی' عرض یہ کررہا تھا کہ اگرچہ اپنی نااہلی اور نالا تھی کی بنا پر یہ
ناکارہ حضرت ؓ ہے حاصل کچھ نہ کرسکا جس کی حسرت آج دل کا مستقل داغ بنی ہوئی ہے'لیکن
اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے کہ . تفضلہ تعالیٰ ان کے اتنے قریب رہنے
کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کم از کم آخری دور میں ہمہ وقت ان کے اتنا قریب شاید
کوئی اور نہیں رہا۔

اتنے قرب کی حالت میں عموماً یہ ہو تا ہے کہ محبت خواہ کتنی بڑھ جائے 'لیکن عقیدت

بعض او قات اتنی نہیں رہتی جتنی دور دور سے کسی بزرگ کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ کیونکہ قرب کی وجہ سے زندگی کا ہر گوشہ سامنے آتا ہے اور بیہ ہم جیسے کی طبعی خصلت ہے کہ وہ خود بے علمی کے جس تحت الثریٰ میں ہوں' کسی بزرگ کی کوئی کمزوری سامنے آئے تو اس کی عقیدت میں کمی ضرور واقع ہو جاتی ہے۔

لیکن حفرت والد ماجد علیہ الرحمتہ کا معاملہ اس کے بالکل برعکس میہ تھا کہ ان سے جتنا قرب بڑھتا گیا'ای نبیت ہے ان کی عقیدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ شروع شروع میں ان سے بس ایسی ہی محبت تھی جیسی ایک بیٹے کو باپ سے ہونی چاہئے'لیکن جوں جوں ذرا ہوش آیا اور کار زار حیات میں ان کے بے مثال طرز فکراور جیرت انگیز طرز عمل پر غور کرنے کی توفیق ہوئی'ای نبیت سے محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت بڑھتی ہی چلی گئی۔ جب بھی بھی نجی یا اجتماعی زندگی کا کوئی واقعہ پیش آتا'ان کے ایک نے کمال کا انکشاف ہوتا اور آخر میں تو عقل اور اندازوں نے ہار مان لی تھی کہ ہم جیسے لوگ اس مقام کا ادراک کر ہی نہیں سکتے جمال سے وہ سوچتے اور عمل کرتے ہیں۔

لنذا آج جس قدر صدمہ ایک شفیق ترین باپ کا سابیہ سرے اٹھ جانے کا ہے'اتناہی بلکہ اس سے بھی زا کد صدمہ اس بات کا ہے کہ دنیا ایک الیمی ہستی سے محروم ہو گئی جس نے اسلاف کے کتابی واقعات کا جیتی جاگئی زندگی میں اپنے عمل سے مشاہدہ کرایا تھا۔ ان کا وجود سے اور صرف وجود بھی ۔ نہ جانے کتنے فتنوں کے لئے آڑ بنا ہوا تھا'اور نہ جانے کتنے مسمے ہوئے دلوں کو سمارا دے رہا تھا۔

البلاغ کے بہت سے قار کمین نے جہاں احقر کو تعزیت کے ہمدردانہ پیغامات بھیجے ہیں' وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم حضرت علیہ الرحمتہ کے بارے میں تہماری تحریر کے منتظر ہیں۔ میں ان حضرات کی محبت وشفقت کا ممنون ہوں لیکن انہیں یہ کیسے بتاؤں کہ جس محفص کی تحریروں کی وہ بمیشہ حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں آج اس موضوع پر اس کا قلم ٹوٹ چکا ہے۔

"سانس لينا مجھے مشكل ہے ،فغال كيے ہو"

اب تو ایبا معلوم ہو تا ہے کہ باقی ماندہ زندگی حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کی

ملا قات کے انظار سے عبارت ہے آگر ہید انظار کچھ طویل ہوا' اللہ نے دل کو قرار عطا فرمایا اور حوادث روزگار سے فرصت ملی تو انشاء اللہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی مفصل سوانح اپنی بساط کے مطابق مرتب کرنے کی کوشش کروں گا لیکن بحالات موجودہ اس موضوع پر لکھنا احقرکے لئے ایک نا قابل برداشت آزمائش ہے۔

الحمد الله! بيہ حقیقت ہر آن مستحفر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ دنیا کے اس مسافر خانے میں بھی کوئی ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آتا۔ ساری غلطی یساں سے لگتی ہے کہ ہم اس راہ گذر کو منزل سمجھ بیٹے ہیں اور یساں کے تعلقات اور حاصل شدہ راحتوں کو اپنا دائمی حق قرار دے لیتے ہیں۔ حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ چند سالوں سے قرآن کریم کی بیہ آیت نہایت کثرت سے اور شاید روزانہ کئی کئی بار پڑھا کرتے تھے کہ

مَا عِنْدَكُمُ مَيْفِدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ

تمہارے پاس جو کچھ ہے فنا ہو جائےگا اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہاتی رہنے والا ہے۔ اور یمی وہ قرآنی حقیقت ہے جس سے غفلت کے نتیج میں یہاں کی تکالیف بہا ژمعلوم ہوتی ہیں'اور صدمے نا قابل برداشت ہونے لگتے ہیں۔

جب پونے دو سال پہلے احقرے برادر مرحوم مولانا محمہ زکی صاحب کی وفات ہوئی اس وقت حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ نے جیسا پیکر صبر واستقامت بن کر دکھایا اس کی مثال کمنی مشکل ہے۔ اس موقع پر حضرت نے بار باریہ حکیمانہ بات فرمائی تھی کہ انسان حادثات کے موقع پر دنیا کے واقعات کو الٹاپڑھتا ہے 'اور اس کے نتیج میں بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مثلا وہ یمال سے سوچنا شروع کرتا ہے کہ اس حادثے میں سے میراکیا کیا نقصان ہوگیا؟ اوریہ حادثہ ابھی پیش نہ آیا تو کیا تھا؟ حالا نکہ وہ واقعات کو سیدھا پڑھے تو اس کی سمجھ میں آئے کہ یہ حادثہ تو کسی نہ کی وقت پیش آنا نقد پر میں لکھا تھا لیکن اللہ تعالی نے یہ حادثہ ہمیں کتنا نرم کرکے دکھایا اور اس کے لئے کیا کیا اسباب جمع فرمائے ؟ اگر انسان ان بہ حادثہ ہمیں کتنا نرم کرکے دکھایا اور اس کے لئے کیا کیا اسباب جمع فرمائے ؟ اگر انسان ان باتوں کو سوچے تو اسے صبروسکون آئے۔

آج جب حضرت والد ماجد رحمته الله عليه کے کھولے ہوئے اس راستے پر ذہن سوچتا ہے تو ہے ساختہ الله تبارک تعالیٰ کا شکر زبان پر آتا ہے' اور احساس ہو تا ہے کہ جس واقعے کو ہم صبر کا موقع سمجھ رہے ہیں'وہ در حقیقت شکر کا موقع ہے۔ اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ حضرت والدماجد رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کا بیہ سانحہ بھی نہ بھی پیش آنا ہی تھا۔ حضرات انبیاء علیهم السلام سے زیادہ دنیا کو کس کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جب وہ حضرات وفات سے متثنیٰ نہ ہو سکے تو کون ہے جے اس سے متثنیٰ سمجھ لیا جائے؟ للمذا بیہ وقت تو آنا ہی تھا۔ لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس حادثے کو ہمارے لئے ہلکا کرنے کے لکے کا کے کا کے کا کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کہ کو کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کے کا کہ کا کہ کیکھ کا کو کہ کے کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ ک

کتے لوگ ہیں جن کے باپ بجین ہی میں سرے اٹھ جاتے ہیں 'لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمتہ اللہ کو اس وقت اس دنیا ہے اٹھایا جب کہ ان کی اولاد کا سب ہے کمس فرد یعنی احقر عمر کے چو نتیس سال بورے کرچکا تھا اور آہ! ابھی انقال ہے صرف پانچ دن پہلے کی تو بات ہے '۵ شوال کا دن گزر چکا تھا اور ہم عشاء کے بعد حضرت کے کمرے میں جمع تھے' اچانک مجھے خیال آیا کہ آج ۵ شوال تھی اور یہ میرا یوم پیدائش ہے 'اس لئے ہیساختہ میرے اچانک مجھے خیال آیا کہ آج ۵ شوال تھی اور یہ میرا یوم پیدائش ہے 'اس لئے ہیساختہ میرے منہ ہے نکل گیا'''ابا جی آج میری سالگرہ ہے۔ "حضرت کے چروانور پر محبت ہی محبت چھاگئ اور انتہائی دلاویز تمبیم کے ساتھ یوچھائے:

"احِيما؟ ماشاءالله! اب تمهاري عمر كتني مو گئي؟"

''چونتیں سال پورے ہو گئے۔'' میں نے عرض کیا۔

اس پر ایک لمحہ توقف کے بعد فرمایا "الحمدللہ! اللہ تعالیٰ نے تھوڑی می عمر میں بہت سے مراحل سے گزار دیا۔"

پھر کتنے مصنفین ہیں جو اپنا کوئی خاص شروع کیا ہوا کام ادھورا چھوڑ گئے'لیکن حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے تقریبا سارے ہی کام اللہ تعالیٰ نے پورے کرا دیئے۔ان کی کوئی تصنیف جے مکمل کرنے کاارادہ ہو'نامکمل نہیں رہی بلکہ کوئی تصنیف ایسی نہیں رہی جوان کی زندگی ہی میں شائع نہ ہوگئی ہو۔

پھراگر ان کی وفات کا حادثہ بالکل یک بارگی پیش آیا تو خدا جانے ہماری حالت کیا ہوتی؟ لیکن گزشتہ چار سال میں قدرتی طور سے ان پر امراض وعوارض کا ایسا سلسلہ چل رہا تھا کہ ہر شخص کو ہروقت دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ہرروز بیم درجا کی کیفیت رہتی تھی'اس عرصے میں ان کا گھرسے باہر ٹکلنا تقریباً ختم ہو چکا تھا اور بہت می ذمہ داریاں ہمیں انجام دینے کی عادت بڑنے گئی تھی۔

غرض میہ تو صرف چند پہلو ہیں' اللہ تعالیٰ نے اس عادثے کو زم کرنے کے لئے ایسے غیر معمولی اسباب ہمارے لئے پیدا فرمائے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکرادا کیا جائے 'کم ہے۔

یہ تمام حقا گق اپنی جگہ ہیں' اور بلا شبہ ان پر غور کرنے سے بڑا سکون بھی ماتا ہے' لیکن جس پیکر شفقت و رحمت کی آغوش میں عمر کے چو نتیس سال اس طرح گزرے ہیں کہ دنیا کے کمروبات کا بھی احساس نہیں ہوا' اس کی یا دالی چیز نہیں ہے جسے آسانی سے کم کیا جاسکے۔

اس یاد کی میسیں ختم کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ گھر کی ہر ہر چیزا ور دار العلوم کے ایک اس یاد کی میسیں ختم کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ گھر کی ہر ہر چیزا ور دار العلوم کے ایک اس یاد کی میسی ختم کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ گھر کی ہر ہر چیزا ور دار العلوم کے ایک اس یاد کی میسی نشر دل میں جبوتی ایک کام سے ان کی سینکڑوں یا دیں وابستہ ہیں' اور ہر قدم پر نہ جانے گئے نشر دل میں جبوتی بارے میں ان کی بتائی ہوئی کوئی بات یاد آتی ہے' للذا یا دوں کی اس کا نتا ہوئی کوئی بات یاد آتی ہے' للذا یا دوں کی اس کا نتا ہوئی کوئی بات یاد آتی ہے' للذا یا دوں کی اس کا نتا ہوئی کوئی بات یاد آتی ہے' للذا یا دوں کی اس کا نتا ہوئی کوئی بات یاد آتی ہے' للذا یا دوں کی اس کا نتا ہوئی ہوئی کوئی بات یاد آتی ہے' للذا یا دوں کی اس کا نتا ہوئی ہوئی کوئی بات یاد آتی ہے' للذا یا دوں کی اس کا نتا ہوئی ہوئی کوئی بات یاد آتی ہے' للذا یا دوں کی اس کا نتا ہوئی ہوئی کوئی بات یاد آتی ہے' للذا یا دوں کی اس کا نتا ہوئی ہوئی کوئی بات یاد آتی ہے' للذا یا دوں کی اس کا نتا ہوئی ہوئی کوئی بات یاد آتی ہے' للذا یا دوں کی اس کا نتا ہوئی کوئی ہوئی کوئی بات یاد آتی ہے' للذا یا دوں کی اس کا نتا ہوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی کوئی کوئی ک

اس عالم اضطراب میں حفزت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کی سوانے سے متعلق کوئی باربط اور معتدل تحریر احقر کے بس کی بات نہیں 'اوا رہے میں حفزت کے آخری ایام کے کچھ حالات لکھنے کا خیال تھا'لیکن دماغ شل اور قلم کند رہا۔ اور اللہ تعالی احقر کے بردے بھائی جناب محمد ولی رازی صاحب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس موضوع پر ایک مفصل مضمون سیرہ قلم کردیا جو شامل اشاعت ہے۔

اب میں قارئین سے معذرت کے ساتھ رخصت ہو تا ہوں'اور اس بات کے لئے بھی معذرت خواہ ہوں کہ کئی صفحات کے اس اداریئے میں اپنے جذبات کے لئے بے ربط اظہار کے سواکوئی کام کی بات ان کی خدمت میں پیش نہیں کرسکا۔

ہاں! ایک ضروری بات یاد آگئ۔ رمضان المبارک میں حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ پر بے در بے دل کی تکلیف کے حملے ہوتے رہے اور طبیعت بہت خراب رہی'عید کے بعد جب کیفیت بہتر ہوئی تو ایک روز فرمانے گئے :

"رمضان میں جب میری طبعیت زیادہ خراب تھی تو یہ امید تھی کہ شاید اللہ تعالی مجھے رمضان نصیب فرما دے۔ یہ فرما کروہ کچھ رک اور میں سوچنے لگا کہ وہ رمضان کی موت کی آرزو کا ذکر کرنا چاہتے ہیں مگر معالیہ محسوس ہوا کہ وہ جو کچھ اور کمنا چاہتے ہیں 'اور تردّہ ہو رہا ہے کہ یہ بات کہوں یا ۔۔۔۔۔ نہ کہوں! پھر ذرا سے توقف کے بعد رک رک کر فرمایا :

''لیکن میرا حال بھی عجیب ہے' لوگ تو رمضان میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں' لیکن میں تمنا کرتے ہیں' لیکن میں تمنانہ کرسکا' اس لئے کہ مجھے یہ خیال لگا رہا کہ اگر رمضان میں یہ واقعہ ہوا تو اوپر والوں (گھر والوں اور تعزیت کرنے والوں) کو بڑی تکلیف ہوگی اور ان کے روزوں اور تراویج وغیرہ کے معمولات میں دشواری پیش آئے گی۔''

الله اکبر! میں اپنے کانوں سے بیہ الفاظ من رہا تھا'اور اس ایٹار مجسم کو تک رہا تھا جس کی پرواز فکر ہمارے تصور کی ہر منزل سے آگے تھی۔ عبادت و زہد کے شیدائی بحمہ الله آج بھی کم نہیں لیکن بستر مرگ پر ان رعایتوں کا پاس کر نیوالے اب کمال ملیں گے؟

ان کا یہ بے ساختہ جملہ ان کی پوری زندگی کے طرز فکر کی تصویر ہے'وہ خودا کثریہ شعر

پڑھا کرتے تھے ہی

تمام عمر ای احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چن پہ بار نہ ہو

آخر میں قار ئین ہے اس دعا کا خواہتگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اس سب ہورے حادثے پر صبر جیل کی توفیق بخشے 'قلب کو سکون و قرار نفیب ہو اور باتی ماندہ زندگی ہورہا ہے 'جھزت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے نقش قدم کے مطابق اپنی مرضیات میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایسے صد ہے کے ساتھ ذمہ داریوں کا جو بارگراں برادر بزرگ جناب مولانا محمد رفیع عثانی مد ظلم اور اس ناکارہ کے ان ناتواں کندھوں پر آپڑا ہے اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس مختفرے وجود ناکارہ کے ان ناتواں کندھوں پر آپڑا ہے اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس مختفرے وجود نائواں کندھوں پر آپڑا ہے اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس مختفرے وجود نائواں کندھوں پر آپڑا ہے اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس مختفرے بیاڑ انھا رکھے تھے! للذا قار مین براہ کرم یہ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں سے صدق واخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے مطابق عہدہ بر آ ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

دارالعلوم اور البلاغ کے سرہے ایک ایساعظیم سایہ اٹھ گیا جس ہے ان کی ساری دکشی قائم تھی۔ اب وہ دکشی توکہاں ہے آئے گی؟ لیکن ان کامشن بجمہ اللہ زندہ ہے ان کی تعلیمات وہدایت آج بھی ہمارے لئے مشعلِ راہ ہیں۔ دارالعلوم اورالبلاغ کے خدّام اپنی بوری فروما گی اور عاجزی کے باوجودیہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک دارالعلوم اور البلاغ زندہ ہیں' وہ انشاء اللہ ان کے مشن ان کے طرز فکر اور ان کی قائم کی ہوئی راہِ اعتدال کو اپنی بساط کے مطابق زندہ اور سربلند رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی انہیں اس کی ہمت و توفیق اور اس کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

ابلاغ جلد ١٠ شماره ١١-١٢



## حضرت مولانااطهرعلى صاحب

یہ قدرت کا عجیب وغریب نظام ہے کہ جس رات حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کا وصال ہوا' ای رات چند گھنٹے پہلے ان کے عظیم رفیق حضرت مولانا اطهر علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ میمن عگھ میں واصل بحق ہوئے۔ انا مذہ یہ انا المید راجعون۔

البلاغ جلد ١٠ شاره ١١–١٢



### مولانا محمراحمه تفانوي

الله والوں کے فافلے نیزی سے عالم آخرت کبطرف جارہے ہیں ' پچھلے تین چار مہینے سے کیسی کیسی عظیم ہستیاں اُٹھ گئیں ' ابھی انہی کُے فراق سے دل و دماغ متاثر اور آ تکھیں اشکبار تھیں کہ پچھلے مہینے حضرت مولانا محمداحمہ صاحب تھانوی بھی اللہ کو پیارے ہوگئے۔

البلاغ کے بچھلے شارے ہی میں تو ان کے قلم سے حضرت مولانا اطهر علی صاحب "اور حضرت بابا نجم احسن صاحب "کی تواریخ وفات شائع ہوئی تھیں 'کسے خبر تھی کہ البلاغ کا اگلا شارہ انکی وفات کی خبر کے کم نمودار ہوگا اور یہ ساری تواریخ وفات صرف ایک ہندہ کے اضافے سے خودان کی تواریخ وفات بن جائیں گی۔

حضرت مولانا محمد احمد صاحب تھانوں مد ظلهم کے جھوٹے بھائی تھے جو حکیم الامت حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مد ظلهم کے جھوٹے بھائی تھے جو حکیم الامت حضرت تھانوی کی المہیہ محترمہ کے داماد ہیں۔ انہوں نے سکھر میں مدرسہ اشرفیہ کی بنیاد ڈالی جواپنے علاقے کی ممتاز ترین دین درسگاہ ہے 'اور اس خطے ہیں اس نے علم ودین کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں 'وہ نمایت وجیہ 'باو قار اور فعال شخصیت کے مالک تھے 'ادا ادا سے ذہانت مترشح ہوتی تھی۔ قرآنی آیات سے تواریخ کے استخراج میں ان کو جیرت انگیز حد تک ملکہ مترشح ہوتی تھی۔ قرآنی آیات سے تواریخ کے استخراج میں ان کو جیرت انگیز حد تک ملکہ عاصل تھا' حضرت مولانا محمد ادر ایس کاند ھلوی 'محضرت مولانا ظفراحمہ صاحب عثانی 'اوراحقر کے برادر بزرگ مولانا محمد ذکی کیفی صاحب 'کی وفات پر انہوں نے جو تاریخیں نکالیں' وہ البلاغ میں شائع ہوکر نمایت مقبول ہو ئیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ احقر کے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب '' سے ملا قات کے لئے آئے تو حفزت 'نے ان سے ازراہ مزاح فرمایا:

"آپ کی تاریخیں دیکھ کرتو ہمارا بھی دل چاہنے لگا ہے کہ جلدی ہے مرجائیں' تاکہ آپہماری بھی ایسی اچھی تاریخیں نکالیں۔"

آه! كه يه مزاح كى بات حقيقت بن كئ انهول نے حضرت والد صاحب كى تواريخ

وفات کا انتخراج کیا' جو ذی قعدہ ذی الحجہ کے مشتر کہ شارے میں شائع ہوئی' انگلے شارے میں انہی کے قلم سے حضرت مولانا اطهر علی صاحب ؓ اور حضرت بابا مجم احسن ؓ کی تواریخ وفات شائع ہوئیں' اور اس زیر نظر شارے کے مرتب ہونے تک وہ خود ایک تاریخ بن گئے۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔

ان کی عمر پچھ زیادہ نہ تھی' وہ بمشکل بچپن ساٹھ کے لگ بھگ ہوں گے'لیکن چند سال سے انھیں قلب کا عارضہ لگ گیاتھا' ایک ایکسیڈنٹ میں ان کے ہاتھ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی اور بینائی بھی کمزور ہوگئی تھی۔ چند سال پہلے تک وہ بڑے توانا اور طاقت ور لگتے تھے'لیکن پھرا یک دم سے انکی صحت گرتی چلی گئی یہاں تک کہ چہار شنبہ ہے محرم 20ھ کی صبح انہیں جو قلب کا دروہ ہوا اس نے انھیں اس جمان فانی کی کشاکش سے آزاد کردیا۔

وہ آخروفت تک مصروف عمل رہے۔ حضرت والد ماجد کی وفات کے بعد ان کے کئی خطوط آئے جن سے صحت متر شج تھی ' پھر ابھی چند روز پہلے انہوں نے اپنے صاحبزا دے کی شادی پورے اہتمام سے کی ' لیکن اس فرض سے سبکدوش ہو کر خود ہی اپنے خالق سے جاملے۔ اللہ تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے ' انہیں اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے اور ان کے بسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

مدرسہ اشرفیہ سکھران کا صدقہ عجاریہ ہے'اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزاد گان اور متعلقین کو توفیق بخشے کہ وہ اس امانت کی ٹھیک ٹھیک حفاظت کرکے اسے دین کا مضبوط حصار بناسکیں۔ آمین۔

البلاغ جلد اا ثماره ٢



### حضرت مولاناعبدالماجد دريا بإدى

جانا تو سبھی کو وہاں ہے جہاں ہے کوئی اوٹ کر دنیا میں نہیں آتا کین پچھلے چند سال سے اور بالحضوص گزشتہ چند مہینوں سے ایسی ایسی شخصیتیں اٹھ رہی ہیں جن کا صدمہ کی ایک فرد 'انجمن یا ادارے کا نہیں بلکہ پوری ملت کا صدمہ ہوتا ہے۔ ابھی رمضان سے محرم تک کے حادثات پر آنسو خٹک نہیں ہوئے تھے کہ ای مہینے جناب مولانا عبدالماجد دریا بادی " بھی اللہ کو پیارے ہوگئے الماللہ والحبی مولانا دریا بادی " کی ذات برصغیر میں کی تعارف کی محتاج نہیں تھی ۔ وہ ایک صاحب طرز ادیب 'بلند پایہ صحافی 'صاحب تصنیف' تعارف کی محتاج نہیں تھی ۔ وہ ایک صاحب طرز ادیب 'بلند پایہ صحافی صاحب تصنیف' قانی اور اردو انگریزی کے مضہور مفسر قرآن تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی فلف کے 'دگاں فلفی اور اردو انگریزی کے مضہور مفسر قرآن تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی فلفے کے 'دگاں آباد'' میں بسر ہوئی اور وہاں ہے وہ دین اور وہئی عقائد کے بارے میں شکوک و شہمات میں ایسے جتلا ہوئے کہ مدتوں الحاد و تشکیک کا شکار رہے۔ لیکن پھراللہ نے ایسی توفیق دی کہ قرآن و سنت کی صدافت و حقانیت واضح ہوئی۔ فلفے کا خمار ایزا' عقل و عقلیت کے فریب کھلے 'تصوف کا رنگ چڑھا اور بالا خر ملی اور اپنر کا یہ شیدائی خانقاہ تھائی بھون کے ایک بوریہ نشین (حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ) کے آگے دوزانو ہوگیا۔

مولانا دریا بادی اس لحاظ سے بھی ایک مثالی مخصیت تھے کہ انہوں نے بیعت تو حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ کے ہاتھ پر فرمائی لیکن حضرت مدنی ہی کی اجازت بلکہ ایماء پر تربیت کا تعلق آخر تک حکیم الامت تھانوی سے قائم رکھا۔ یہ پوری داستان انہوں نے اپنی کتاب "حکیم الامت" میں جس دلنواز انداز سے بیان کی ہے اور حضرت تھانوی کی پہلی ملاقات سے لیکر تربیت کے مختلف مراحل تک کے حالات جس دلکشی کے ساتھ قلم بند کئے ہیں وہ مولانا دریا بادی ہی کا حصہ تھا۔

ان کا ثنار حضرت تھانویؓ کے خلفاء میں تو نہیں لیکن ممتاز متوسلین میں ضرور تھا۔ وہ حضرت تھانویؓ کے عاشق تھے اور اپنی تحریروں میں جگہ جگہ حضرت کو مرشد تھانوی 'کے لقب سے یا د کرتے ہیں'لیکن بہت ہے معاملات میں ان کی رائے حضرت تھانویؓ ہے مختلف رہی

ہے۔ حضرت سے متعدد مسائل پر سوال و جواب ہوئے اور مولانا دریا بادی مفترت کی فہمائش کے بعد بھی اپنی رائے پر قائم رہے 'اسکے باوجود تعلق اور عقیدت میں فرق نہیں آیا۔ ان کا اخبار جو پہلے ''بچ ''کھر ''صدق ''اور آخر میں ''صدق جدید ''کے نام سے نکاتا رہا اپنے طرز کا منفرد اور نرالا جریدہ تھا' جے کتابت و طباعت کی عصری خوشمائی عمر بھر نفییب نہ ہو سکی 'لیکن مولانا دریا بادی آئے قلم کی حلاوت الی تھی کہ اسے شروع کرکے ختم کئے بغیر جھوڑ دینا اہل ذوق کے لئے مشکل تھا۔ وہ اپنے اداریہ میں (جو تچی باتیں کے زیر عنوان ہوا کرتا تھا) عموماً کی کا موضوع پر لکھنے کی بجائے دنیا بھر کے اخبارات و رسائل کے تراشے نقل کرتے اور ہر تراشے کے ساتھ اپنا مختصر تبھرہ ایک دو سطروں میں کردیتے' لیکن یہ ایک دو سطریں مفصل اداریوں پر بھاری ہوتی تھیں۔ ان کا قلم صبح معنی میں بے باک اور نڈر تھا۔ انہوں نے جس بات کو درست سمجھا اس کے اظہار میں اکونہ بھی حکومت کا خوف دامن گیر ہوا'اور نہ عوام یا رائے عامہ کا۔ وہ آخر تک اپنی رائے کا اظہار بے خوف و خطر کرتے رہے جواہ اس کے نتا کی پچھے ہوں۔

قادیا نیت کے مسئلے میں ان کا نرم گوشہ پوری امت کے خلاف تھا اور بلاشبہ بیہ ان کی علین ترین غلطی تھی جس پر اللہ ان کی مغفرت فرمائے لیکن وہ پوری امت کی مخالفت کے باوجود اپنے اس موقف پر قائم رہے۔ عیفا اہدلتہ تعالیٰ عندہ و غیفر لئے

اردواورا گریزی زبان میں انکی تغییریں خاصی مقبول ہو گیں آور مسلمانوں کو ان سے کافی فائدہ پہنچا۔ چو نکہ انہوں نے دبنی علوم زیادہ تر مطالع سے حاصل کئے تھے 'اس لئے تغییر بعض باتیں جمہور کے خلاف بھی آگئیں۔ لیکن مجموعی حیثیت سے وہ ایک مفید تغییر ہے جس میں عصری معلومات کا بھی بڑا ذخیرہ ہے 'خاص طور سے فرقہ عیسائیت کے مباحث بے نظیر ہیں۔

دو سروں پر تنقید کے معاملے میں مولانا دریا بادی ؓ بڑے معتدل اور متوازن مزاج کے مالک تھے 'کسی کی مخالفت کے جوش میں حد ہے گزر جانا ان کا طریقہ نہ تھا'وہ اختلاف رائے کے باوجود دو سروں کی اچھی باتوں کی تعریف میں بخل سے کام نہ لیتے تھے۔

را قم الحروف کو مولانا ہے بالمثافہ تو بھی نیاز حاصل نہ ہوسکا لیکن خط و کتابت کافی رہی۔ وہ غائبانہ ہی اس ناکارہ پر ہے حد شفقت فرماتے تھے۔ "البلاغ" بڑے شوق ہے پڑھتے تھے اور اس کے مضامین کو"صدق جدید" میں نقل کرکے ناچیز کی عزت افزائی فرماتے رہے تھے۔ صدق میں جب بھی ابلاغ کا ذکر فرماتے تو دو چار تعریفی جملے ضرور لکھ دیتے سے۔ بارہا البلاغ کو انہوں نے ''پاکستان کا بہترین دینی ماہنامہ'' قرار دیا۔ ''تفییر ماجدی'' کی جلد اول طبع ہوئی تو انہوں نے ازراہ شفقت احقر کے پاس بھیجی' اور اس پر تبعرہ لکھنے کا بھی حکم دیا۔ احقر نے اس پر جو تبعرہ لکھا اس میں تعریف کے ساتھ بعض باتوں پر اوب کے ساتھ تفید بھی تھی۔ احقران کے سامنے طفل کمتب کی بھی حیثیت نہیں رکھتا'لکین یہ ان کی بوائی کی بات تھی کہ انہوں نے پوری وسعت قلب کے ساتھ اے گوارا فرمایا۔ البلاغ میں احقر کی بات تھی کہ انہوں نے پوری وسعت قلب کے ساتھ اے گوارا فرمایا۔ البلاغ میں احقر کی کوئی تحریر انہیں پہند آتی تو اکثر جمت افزائی فرماتے' اور بھی بھی احقر کی غلطیوں پر متنبہ فرمادی تھے۔ عرصہ سے وہ فالح کی بناء پر بالکل صاحب فراش تھے' اور اس کی وجہ سے دم فرمادی تھی مختر اور غیر مرتب سا ہونے لگا تھا۔ احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی وفات پر انہوں نے بھی مطال ایک سطر کا تعزیت نامہ بھیجا اور بالآخر ریڈیو سے یہ شفیع صاحب کی وفات پر انہوں نے بھی میں ایک سطر کا تعزیت نامہ بھیجا اور بالآخر ریڈیو سے یہ اطلاع مل ہی گئی کہ وہ ونیا کے جسبھی ہے نجات پاکر اپنے مالک حقیق سے جا ملے۔ اللہ تعلیٰ ان کی ذرات ہے وہ ونیا کے جسبھی ہے نجات پاکر اپنے مالک حقیق سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ذرات سے درگر در فرما کر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین۔

افسوس ہے کہ احقر کے پاس مولانا دریا بادیؓ کے تمام خطوط محفوظ نہیں رہ سکے لیکن معمولی تلاش سے دو خط مل گئے وہ ذیل میں حاضر ہیں۔

#### مورخه ۲۷ د حمبر ۱۹۲۷ء

السلام علیم ورحمتہ اللہ 'ابیلاغ برابر پنچا رہتا ہے۔ ماشاء اللہ و بارک اللہ
رو تجدّد میں بہت ی کوششیں آپ کے ملک میں ہور ہی ہیں اور جوش خروش ان
میں اچھا خاصا ہو تا ہے لیکن جتنی سنجیدہ پر مغز'متین و محکم اور ساتھ ہی مہذب و
شائستہ البلاغ کی تحریب ہوتی ہیں وہ اس کا مخصوص حصہ ہے۔
ایک ہلکی می فروگز اشت البتہ عرض کردینے کے قابل ہے حضرت مسے کے
سلسلے میں بار بار جو ''پھانسی ''کالفظ آپ کے ہاں آتا ہے' اس کے بجائے ''سولی''
ہونا چاہے دونوں کے در میان فرق عظیم ہے۔ رومی قانون میں رواج صرف سولی
کا تھا۔ والسلام دعا گو و دعا خواہ 'عبد الماجد۔

۱۳ گست ۱۹۷۶ء

برادرم محترم 'السلام عليكم

جولائی کا ابلاغ پنجا آپ کا مقاله "جدت پرستی" پر بے مثل ہے۔انشاءاللہ دوہفتہ بعد صدق میں نقل شروع ہوگی اور ۲۲۔۵ قسطوں میں ہوجائے گی۔صدق خود ہی بہت مختصر ہوگیا اور بالکل منتشراور غیر مرتب ہوگیا ہے۔

فالج میں مدت سے مبتلا ہوں' ساعت'بصارت کی ابتری میں گر فقار ہوں'نسیان وغیرہ۔ خدا کرے مولا تا شفیع صاحب صحیح و تند رست ہوں' مولا نا عبد الباری ندوی مرحوم ہو چکے۔ میں اپنا خط خود نہیں پڑھ سکتا ہوں والسلام۔ دعا گو و دعا خواہ' عبد الماجد

البلاغ جلداا شاره س

wind. Style by adv.



# حضرت مولانا محمد سليم صاحب

پچھے مہینے مدرسہ صولند کہ کرمہ کے مہتم حضرت مولانا محمہ سلیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس دارفانی سے کوچ کرکے اپنے مالک حقیقی سے جاملے۔ إِنَّا لِلْهِ وَالْمِالِيَّةُ وَاجِعُونْ مُوصوف حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پوتے تھے 'اور انہوں نے مکہ کرمہ میں مدرسہ صولت کے نام سے جس مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی' آخروقت تک اس کی پاسبانی کرتے رہے۔ شروع میں حضرت مولانا سلیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے دبلی سے ماہنامہ "ندائے حرم" کے ذریعے عرصے تک دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ کی طرف ججرت فرما گئے' اور آخروقت تک مدرسہ صولت کے انتظام وانھرام میں معروف رہے۔ یہ مدرسہ تعلیمی خدمات انجام دینے کے علاوہ مکہ مکرمہ میں تجاج اور میں معروف رہے۔ یہ مدرسہ تعلیمی خدمات انجام دینے کے علاوہ مکہ مکرمہ میں تجاج اور زائرین کو گوناگوں سمولیات فراہم کرنے کی خدمت بھی انجام دیتا ہے۔

حضرت مولانا محمر سلیم صاحب رحمته الله علیه ایک باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے۔
اور ضعف من کے باوجود اپنے دفتر میں روزانہ بری محنت سے اپنے فرائش انجام دیتے تھے۔
راقم الحروف پر نهایت مهریان تھے اور جب بھی مکه مکرمہ حاضری ہوتی' ان کی شفقتوں سے
بہرہ اندوز ہونے کا موقع ملتا تھا۔ مکه مکرمہ میں اکثر قیام ان کے پاس ہی رہتا اور ان کے زیر
سایہ بالکل اپنے گھر کی می راحت میسر آتی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دردمند دل عطا فرمایا تھا جو ہر خطے کے مسلمانوں کے دکھ درد سے بے چین ہو تا اور ان کے مسائل کے حل کے کئے متفکر رہتا تھا' مکہ مکرمہ میں چو نکہ عالم اسلام کے تمام اطراف سے اہل علم و فکر کی آمدورفت رہتی ہے اسلئے وہ ہر خطے کے مسائل سے باخبر رہتے تھے اور ان کے بارے میں لوگوں کو مشورے بھی دیتے رہتے تھے ۔ وہ اتحاد مسلمین کے داعی تھے' اور مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگیوں کو رو کئے کے لئے کوشاں رہتے تھے۔ بلاشبہ ان کی وفات علمی ودینی حلقوں کے لئے ایک ہڑا سانچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں مقانم بلند عطا فرمائے۔ آمین

اب موصوف کے فرزند ارجند مولانا محمد شمیم صاحب مدرسہ صولت کے امین ہونگے۔ بعنفلہ تعالی وہ اپنے مزاج وغداق 'اور اخلاق وعادات کے اعتبارے اپنے والد ماجد آ کی صحیح یادگار ہیں۔ اللہ تعالی انہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وار العلوم کراچی کے تمام اساتذہ 'طلبہ اور کارکن این صدمے میں ان کے ساتھ شریک ہیں اور دلی تعزیت پیش کرتے ہیں۔

البلاغ جلد ااشاره ٩

wind. Strad. Oto



# حضرت علامہ سید محمد بوسف صاحب بنوری ؓ اک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خموش ہے

بقیۃ السلف' استاذ العلماء' شیخ الحدیث حضرت علامہ سید مجمہ یوسف صاحب بنوری (رحمتہ اللہ علیہ) بھی راہی آخرت ہو گئے۔ گذشتہ شارے میں ان کے حادثہ وفات کی اطلاع کے ساتھ ان پر قدرے تفصیل کے ساتھ لکھنے کا وعدہ کرچکا ہوں' لیکن آج جبکہ اس موضوع پر قلم اٹھانا چاہتا ہوں تو یادوں کا ایک طویل سلسلہ قلب و ذہن میں اس طرح مجتمع ہے کہ ابتدا کرنے کے لئے ہرا ہاتھ نہیں آیا۔

حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی دلنواز 'ایسی حیات افروز 'ایسی باغ و بہار اور ایسی بھاری بھر کم شخصیت تھی کہ اس کی خصوصیات کا ایک مختصر مضمون میں سانا مشکل ہے۔ ان کی ذات اپ شخ حضرت علامہ سید انور شاہ تشمیری قدس سرہ کی مجسم یا دگار تھی۔ علم حدیث تو خیران کا خاص موضوع تھا جس میں اس وقت ان کا ٹانی ملنا مشکل تھا۔ لیکن اپ شخ کی طرح وہ ہر علم وفن میں معلومات کا خزانہ تھے'ان کی قوت حافظ'ان کی وسعت مطالعہ'ان کا ذوق کتب بنی'ان کی عربی تقریرو تحریر'ان کا پاکیزہ شعری نداق'اکابر واسلاف کے تذکروں سے ان کا شغف'علاء دیوبند کے ٹھیٹھ مسلک پر تصلب کے ساتھ ان کی وسعت نظراور رواداری' دین کے لئے ان کا جذبہ اخلاص' للّیت' زندگی میں نفاست' سادگی اور بے تکلفی کا امتزاج'ان کا ذوق مہماں نوازی'ان کی باغ و بہار علمی مجلسیں'ان کے عالمانہ لطائف و ظرائف'ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جے بھلایا جا سکتا ہو؟

دنیا کا تجربہ شاہر ہے کہ محض کتابیں پڑھ لینے سے کسی کو علم کے حقیقی ثمرات حاصل نہیں ہوتے بلکہ اس کے لئے ''بیش مردے کا ملے پامال شو'' پر عمل کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا بنوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو مقام بلند نصیب فرمایا وہ ان کی ذہانت و ذکاوت اور علمی استعداد سے زیادہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری ؓ کے فیض صحبت اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے فیض نظر کا

بتیجہ تھا۔ انہوں نے تحصیل علم کے لئے کسی ایک مدرسے میں صرف کتابیں پڑھ لینے اور ضابطہ کی سند حاصل کر لینے پر اکتفاء نہیں کیا' بلکہ اپنے اساتذہ کی خدمت و صحبت سے استفاده کواپنانصب العین بنالیا۔ وہ ایک ایسے وفت دا رالعلوم دیو بند پنچے تھے جب وہاں امام العصر حضرت علامه انور شاہ صاحب کشمیری رحمته الله علیه کے علاوہ شیخ الاسلام حضرت مولا تا شبيراحمه صاحب عثاني " 'عارف بالله حضرت مولانا سيد اصغر حسين صاحب" 'حضرت مولانا حبيب الرحمٰن صاحبٌ مفرت مولانا اعزاز على صاحبٌ مفرت مولانا مفتى عزيزالرحمٰن صاحبٌ اور حضرت مولانا مفتى شفيع صاحبٌ جيس آفتاب و ماهتاب مصروف تدريس تھے۔ حضرت مولانا بنوریؓ اپنے تمام ہی اساتذہ کے منظور نظر رہے لیکن امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ ہے آپ کو جو خصوصی تعلق رہا اس کی مثال شاید حضرت شاہ صاحب کے دو سرے تلاندہ میں نہ ملے۔ مولانا مرحوم نے حضرت شاہ صاحب کی خدمت و صحبت کو اینی زندگی کا نصب العین بنالیا تھا۔ چنانچہ وہ ایک عرصہ تک سفرو حضر میں اینے شیخ کی نہ صرف معیت ہے مستفید ہوتے رہے ' بلکہ ان کی خدمت اور ان سے علمی و روحانی استفادے کی خاطر مولا تا ؒنے نہ جانے کتنے مادّی اور دنیوی مفادات کی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جن غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا'ان کے پیش نظراگر وہ جاہتے تو تخصیل علم سے فراغت کے بعد نہایت خوشحال زندگی بسر کر سکتے تھے'لیکن انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی صحبت اور علمی مذاق کی تسکین پر ہردو سرے فائدے کو قرمان کر دیا۔ اور پیہ بات خود انہوں نے احقر کو سنائی تھی کہ ''جب میرا نکاح ہوا تو بدن کے ایک جوڑے کے سوا ميري ملكيت ميں كچھ نہ تھا۔"

علم و دین کے لئے مولانا کی بیہ قربانیاں بآلا خرر نگ لائیں ' حفرت شاہ صاحب کی نظر عنایت نے علمی رسوخ کے ساتھ ساتھ ان میں للبیت اور اخلاص عمل کے فضا کل کی آبیاری کی 'اور اس کا بتیجہ تھا کہ دین کے خدام میں اللہ تعالی نے انہیں مقبولیت 'محبوبیت اور ہردلعزیزی کا وہ مقام بخشاجو کم لوگوں کو نصیب ہو تا ہے۔ ان کے اساتذہ 'ان کے ہم عصر اور ان کے جھوٹے 'تقریباً سب 'ان کے علمی مقام اور ان کی للبیت کے معترف رہے۔ حکیم اور ان کی جھوٹے 'تقریباً سب 'ان کے علمی مقام اور ان کی للبیت کے معترف رہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ 'جیسے مردم شناس بزرگ کی خدمت میں مولانا کی حاضری تین چار مرتبہ ہے زیادہ نہیں ہوئی 'لیکن اننی تین چار ملا قاتوں خدمت میں مولانا کی حاضری تین چار مرتبہ ہے زیادہ نہیں ہوئی 'لیکن اننی تین چار ملا قاتوں

کے بعد حضرت تھانویؓ نے ان کواپنا مجاز صحبت قرار دیدیا تھا۔

الله تعالیٰ نے حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ کواس دور میں علمی و دینی خدمات کے لئے نہ صرف چن لیا تھا' بلکہ ان کے کاموں میں غیر معمولی برکت عطا فرمائی تھی۔ ان کے علم و فضل کا سب ہے بڑا شاہکار ان کی جامع ترندی کی شرح ''معارف السن'' ہے جو تقریبًا تین ہزار صفحات پر مشتمل ہے اور چھ جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ چو نکہ پچھلے سات سال سے دارالعلوم کراچی میں جامع ترندی کا درس احقرکے سپردہے' اس لئے .نفضلہ تعالی مولانا کی اس کتاب کے مطالعے کا خوب موقع ملاہے 'اور اگر میں سے کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو گا کہ احقر کواس کتاب کا ایک ایک صفحہ پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔لہذا میں بلاخوف پر دیدیہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر حضرت علامے ابور شاہ صاحب تشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے محتر ثانہ مذاق کی جھلک سمی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے تو وہ معارف اکسن ہے۔ افسوس ہے کہ علم و فضل کا پیہ خزانہ تشنہ تکمیل رہے گا'اور کتاب الجج کے بعد اس کی تصنیف آگے نہ بڑھ سکی'احقرکے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحت الله علیہ نے نہ جانے کتنی بار مولاناً سے اس کی تکمیل کی طرف توجہ دینے کی خواہش ظاہر فرمائی کیکن مولانا کی مصروفیات اس قدر برم چکی تھیں کہ وہ اس خواہش کو پورانہ فرما سکے۔ اب اول تواہی کی شکیل کی ہمت کون کرے؟ اور اگر کوئی کرے بھی تو حضرت شاہ صاحب گاوہ فیضان علمی اور حضرت مولانا بنوریؓ کاوہ اسلوب بیان کہاں سے لائے؟

الله تعالیٰ نے مولانا کو عربی تقریر و تحریر کا جو ملکہ عطا فرمایا تھا وہ اہل عجم میں شاذو نادر ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ خاص طور ہے انکی عربی تحریریں اتن بے ساختہ 'سلیس' رواں اور شگفتہ ہیں کہ ان کے فقرے فقرے پر ذوق سلیم کو حظ ملتا ہے 'اور ان میں قدیم و جدید اسالیب اس طرح جمع ہو کر یک جان ہو گئے ہیں کہ پڑھنے والا جزالت اور سلاست دونوں کا لطف ساتھ ساتھ محسوس کرتا ہے۔ مولانا کی تحریروں میں اہل زبان کے محاورات 'ضرب الامثال اور استعارے الی بے تکلفی کے ساتھ استعال ہوئے ہیں کہ بہت سے عربوں کی الامثال اور استعارے الی بے تکلفی کے ساتھ استعال ہوئے ہیں کہ بہت سے عربوں کی تحریروں میں بھی یہ بات نہیں ملتی۔ '' نفحۃ العنبر '' توایک طرح سے خالص ادبی تصنیف ہے '
لیکن ''معارف السن'' اور '' بہتیتہ البیان'' جیسی ٹھوس علمی اور تحقیقی تصانیف میں بھی ادب کی چاشنی اس انداز سے رچی بہی ہوئی ہے کہ وہ نہایت دلچسپ اور شگفتہ کتا ہیں بن گئی ادب کی چاشنی اس انداز سے رچی بہی ہوئی ہے کہ وہ نہایت دلچسپ اور شگفتہ کتا ہیں بن گئی

ال-

حضرت مولانا بنوری رحمتہ اللہ علیہ کواللہ تعالیٰ نے حق کے معاملے میں غیرت و شدت كا خاص وصف عطا فرمايا تھا'وہ اپنی انفرادی زندگی اور عام بر تاؤ میں جتنے نرم'خلیق اور شگفته تھے' باطل نظریات کے بارے میں اتنے ہی شمشیر برہنہ تھے' اور اس معاملہ میں نہ کسی مدا ہنت یا نرم گوشے کے روادار تھے'اور نہ مصالح کو اہمیت دیتے تھے۔ بعض او قات ان کی کسی تحریر یا تقریر کے بارے میں یہ شبہہ گزر تا تھا کہ شاید یہ عام دینی مصالح کے خلاف ہو' لیکن چونکہ ان کے اقدامات کا محرک للٹیت اور اخلاص کے سوا کچھ نہ تھا'اس لئے اللہ تعالی ان کے اقدامات میں برکت عطا فرماتے 'ان کے بہتر نتائج ظاہر ہوتے 'اور ''لاکھ حکیم ستربجیب ایک کلیم سربکت "کاعملی مشاہرہ ہوتا' چنانچہ باطل فرقوں اور نظریات کی تردید میں الله تعالیٰ نے مولاناً سے بڑا کام لیا۔ انکار حدیث کا فتنہ ہویا تجدّد اور قادیا نیت کا'مولانا ہمیشہ ان کے تعاقب میں پیش پیش میش رہے۔ اس کے علاوہ جس کسی نے بھی قرآن و سنت کی تشریح میں جمہورامت ہے الگ کوئی رائے تا اختیار کیا' مولانا ؒ ہے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ اس کے نظریات پر سکوت اختیار کیا جائے۔ مولا تا کو خاص طور سے اس بات کی بردی فکر رہتی تھی کہ علائے دیوبند کا مسلک کسی غلط نظریے سے ملبش نہ ہونے پائے 'اور سیاس سطح پر کسی مخص کے ساتھ علمائے دیوبند کے اتحاد و تعاون سے بیہ مطلب نہ کے لیا جائے کہ علمائے دیوبند اس مخض کے نظریات کے ہم نوا ہیں۔

 ہے 'جواب" بتمیتہ البیان "کے نام ہے الگ بھی شائع ہو چکا ہے۔

ای طرح مولانا عبید الله سندھی مرحوم چونکه حضرت شیخ الند کی تحریک کے رکن ركين رہے ہيں' اور آزادي ہند كے لئے انہوں نے بے مثال قرمانياں دى ہيں' اس لئے علمائے دیوبند نے اس جت ہے ہمیشہ انکی قدر دانی کی ہے'اور جہاں آزادی ہند کے لئے علماء دیوبند کی جدوجہد کا ذکر آتا ہے وہاں مجاہدین کی فہرست میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کا نام بھی شامل ہو تا ہے'لیکن مولانا سندھی مرحوم دا رالعلوم دیوبند کے تعلیم یا فتہ نہ تھے'اور ان کے نظریات میں دینی اعتبار ہے وہ تصلّب نہ تھا جو علماء دیوبند کا طرہ امتیاز رہا ہے' ای لئے وہ بعض عقائد واحکام میں و قتاً و قتاً جاُدہ اعتدال ہے ہٹ جاتے تھے۔ احقرنے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله علیہ سے ساہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی ایسے ہی نظریۓ کا اعلان کردیا تھا جو جمہور علائے امّت کے خلاف تھا تو حضرت شیخ الهند رحمته الله عليہ نے ان کو فہمائش کی'اوڑیائ سمجھ میں آنے پر انہوں نے دا رالعلوم دیوبند کی مسجد میں علی الاعلان اپنی غلطی کا اعتراف اور ندامت کا اظهار کیا۔ لیکن حضرت شیخ الهند کی وفات کے بعد کوئی مخص ایبانہ رہا جو نظریا تی طور پر ان کی رہنمائی کرسکے۔ اس کے علاوہ ان کے مزاج میں مسلسل مصائب جھلنے سے تشدّد بھی پیدا ہو گیا۔ چنانچہ آخری دور میں انہوں نے پھر بعض ایسے نظریات کی تبلیغ شروع کر دی جو جمہور علائے امت کے خلاف 'بلکہ نہایت خطرناک اور زائغانہ تھے۔ ادھرچو نکہ علمائے دیوبند کی جد وجہد آزادی میں برابر مولانا سندھی مرحوم كا نام آتا تھا'اس لئے خطرہ تھا كہ ان كے نظریات علماء ديو بند كى طرف منسوب نہ ہوں'اس لئے حضرت مولانا بنوریؓ نے نہ صرف مولانا سندھیؓ کے ان نظریات کی تردید کی' بلكه شيخ العرب و العجم حضرت مولانا سيد حسين احمه صاحب مدنى رحمته الله عليه كو بهي اس طرف متوجه کیا جو سیاسی جدوجهد میں مولانا سندھی مرحوم کے رفیق رہے تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا مدنی قدس سرہ نے مولانا سندھی مرحوم کے ان نظریات کی تردید میں ایک مضمون لکھا جو اخبار مدینہ بجنور میں شائع ہوا۔ مولانا سندھی مرحوم کی تردید کے بارے میں یہ تمام تفصیلات احقرنے خود حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ سے سی ہیں۔ اور گذشتہ سال دوبارہ مولاتاً نے احقر ہے ان کی توثیق فرمائی۔

جماعت اسلامی کے حضرات ہے اجتماعی معاملات میں مختلف مراحل میں مختلف علماء

دیوبند کا اشتراک عمل جاری رہا' با کیس دستوری نکات کی تر تیب اور تحریک ختم نبوت وغیرہ میں خود مولاناً نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا' لیکن جہاں تک مولانا مودودی صاحب کے نظریات کا تعلق ہے' مولاناؓ نے ان پر مفصل تنقید فرمائی' اور حال ہی میں عربی زبان میں کیے بعد دیگرے تین کتابجے تحریر فرمائے 'جن میں ہے دو شائع ہو چکے ہیں 'اور تیسرا زیر طبع ہے۔ غرض میہ مولانا کا خاص مزاج تھا کہ وہ جمہور علمائے سلف کے خلاف کسی نظریئے کو خاموشی سے برداشت نہ کر سکتے تھے۔ عام مجلسوں میں بھی ان کا نہی رنگ تھا کہ غلط بات پر بروقت تنقید کرکے حق گوئی کا فریضہ نفتر ادا کر دیتے تھے۔ ۱۹۲۸ء میں جب ادارہ تحقیقات اسلامی کی طرف سے ایک بین الاقوامی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی (جس کا اہتمام ادارہ تحقیقات کے سابق ڈائر کیٹر ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب نے کیا تھا) تو اس کے پہلے ہی اجلاس میں ایک مقرر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولیات کو غلط انداز میں پیش کر کے متجدّ دین کے آزاد اجتماد کے لئے گنجائش پیدا کرنی چاہی اور اس کے لئے انداز بھی ایبا اختیار کیا کہ جیے قوت اجتمادیہ میں حضرت عمر کے اور ہمارے در میان کوئی خاص فرق نہیں۔ اس محفل میں عالم اسلام کے معروف اور جید علاء موجود تھے۔ لیکن اس موقع پر اس بھرے مجمع میں جن صاحب کی آواز سب سے پہلے گونجی' وہ حضرت مولانا بنوری تھے' انہوں نے مقرر کی تقریر کے دوران ہی صدر محفل مفتی اعظم فلسطین مرحوم سے خطاب کرکے فرمایا۔ سيدى الرُّنس إ ارجوكم أن تلجموا هذا الخطبيب ارجوكم أن تلجم وله ماذا بقول؟ جناب صدر!ان مقرر صاحب کولگام دیجئے 'براہ کرم ان کولگام دیجئے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے بیہ بلیغ الفاظ آج بھی کانوں میں گونج رہے ہیں!

مولانا کی رگ و پے میں اس بات کا بقین و اعتقاد پیوست تھا کہ اکابر علماء دیو بند اس دور میں " مااہا علیہ واصحابی" کی عملی تفسیر تخفے اور ان کا فہم دین اس دور میں خیرالقرون کے مزاج و مذاق سے سب سے زیادہ قریب تھا' وہ چاہتے تھے کہ اکابر دیو بند کے افکار اور ان کے علمی و دینی کارناموں کو زیادہ سے زیادہ بھیلایا جائے۔ چنانچہ جب مولانا ایک طویل عرصے کے ملمی و دینی کارناموں کو زیادہ سے مغربر تشریف لے گئے تو وہاں قیام کے مقاصد میں سے کے لئے پہلی بار حجاز اور مصروشام کے سفر پر تشریف لے گئے تو وہاں قیام کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ علماء دیو بند کی خدمات اور ان کی علمی تحقیقات سے عالم عرب کو روشناس کرایا جائے۔ چنانچہ مولانا سے علماء دیو بند اور ان کی علمی و عملی خدمات پر مفصل روشناس کرایا جائے۔ چنانچہ مولانا سے علماء دیو بند اور ان کی علمی و عملی خدمات پر مفصل

مضامین لکھے جو وہاں کے صف اول کے اخبارات و رسائل میں شائع ہوئے۔ اور ان کے ذریعے مصرو شام کے چوٹی کے علماء مولانا بنوریؓ سے قریب آگئے۔ مولاناؓ نے انہیں مختلف صحبتوں میں اکابر دیو بند کے علوم سے متعارف کرایا اور کم از کم علماء کی حد تک مصرو شام میں علماء دیو بند کے کارنا ہے اجنبی نہیں رہے۔

ای دوران ایک مشہور عربی رسالے کے دفتر میں مولانا کی ملاقات علامتہ جو ہر طنطاوی مرحوم سے ہوگئ 'جنگی " تغییر الجوا ہر" اپنی نوعیت کی منفرد تغییر ہے۔ بعض لوگوں نے توامام رازی کی تغییر کبیر پریہ فقرہ چست کیا ہے کہ " فیدہ کل شئ الا النف پر" (یعنی اس میں تغییر کے سواسب کچھ ہے) لیکن واقعہ یہ ہے کہ تغییر کبیر کے بارے میں یہ جملہ بست بردا ظلم ہے۔ ہاں اگر موجودہ دور میں کی کتاب پریہ جملہ کسی درج میں صادق آسکتا ہے تو وہ علامہ طنطاوی مرحوم کی تغییر الجوا ہر ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب تغییر کی نہیں بلکہ سائنس کی منطاوی مرحوم نے بعض جگہ آیات قرآنی کی تغییر میں محوم نے بعض جگہ آیات قرآنی کی تغییر میں تھو کریں بھی کھائی ہیں۔

علامہ منطاوی مرحوم سے حضرت مولانا بنوری گا تعارف ہوا تو انھوں نے مولانا سے پوچھا کہ کیا آپ نے میری تغییر کا مطالعہ کیا ہے؟ مولانا کے فرمایا کہ ''ہاں! اتنا مطالعہ کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر کتاب کے بارے میں رائے قائم کرسکتا ہوں۔ علامہ طنطاوی نے رائے پوچھی' تو مولانا کئے فرمایا '' آپ کی کتاب اس لحاظ سے تو علاء کے لئے احسان عظیم ہے کہ اس میں سائنس کی بے شار معلومات عربی زبان میں جمع ہوگئ ہیں۔ سائنس کی کتابیں چو نکہ عوماً انگریزی زبان میں ہوتی ہیں اس لئے عوماً علائے دین ان سے فائدہ ضمیں اٹھا تھے۔ آپ کی کتاب علاء دین کے لئے سائنس معلومات عاصل کرنے کا بھترین ذریعہ ہے لیکن جمال کی کتاب علاء دین کے لئے سائنس معلومات عاصل کرنے کا بھترین ذریعہ ہے لیکن جمال کو شش میہ ہوتی ہے کہ عاس سلط میں آپ کے طرز فکر سے جمھے اختلاف ہے۔ آپ کی کوشش میہ ہوتی ہے کہ عمر ماضر کے سائنس دانوں کے نظریات کو گئی نہ کی طرح قرآن کوشش ہے ہوتی ہوئی ہے کہ سائنس کے کریم سے خابت کریا جائے اور اس غرض کیلئے آپ بسا او قات تغیر کے مسلمہ اصولوں کی خلاف ورزی سے بھی دریغ ضمیں کرتے۔ عالا نکہ سوپنے کی بات میہ ہو کہ سائنس کے خلاف ورزی سے بھی دریغ ضمیں کرتے۔ عالا نکہ سوپنے کی بات میہ ہو کہ سائنس کے خلاف ورزی سے بھی دریغ ضمیں کرتے۔ عالا نکہ سوپنے کی بات میہ ہو کہ سائنس کے خلاف ورزی سے کہ کل وہ خود سائنس دانوں کے نزدیک غلط خابت ہوجائے 'کیا اس صورت ہیں ہو سکتا ہے کہ کل وہ خود سائنس دانوں کے نزدیک غلط خابت ہوجائے 'کیا اس صورت

میں آپ کی تفییر پڑھنے والا مخص بیہ نہ سمجھ بیٹھے گا کہ قرآن کریم کی بات "معاذاللہ" غلط ہوگئ!

مولاتا نے یہ بات ایسے موثر اور دلنشیں انداز میں بیان فرمائی کہ علامہ طناوی مرحوم برے متاثر ہوئے اور فرمایا" ایھا الشیخ الست عالما ھند با وا نما انت مدان اندل الله صن السماء لاصلاحی" (مولاتا! آپ کوئی ہندوستانی عالم نہیں ہیں بلکہ آپ کوئی فرشتے ہیں جے اللہ تعالی نے میری اصلاح کے لئے نازل کیا ہے)۔ یہ واقعہ میں نے مولاتا سے بارہا سنا اور شاید "بینات" کے کسی شارے میں بھی مولاتاً نے اسے نقل بھی کیا ہے۔

\_\_\_\_\_

احقرکے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته اللہ علیہ کو مولانا بنوری ّ سے بردی محبت تھی اور ان کے اخلاص و للتیت اور علمی وعملی صلاحیتوں کی بردی قدر فرماتے تھے۔ اگرچہ دارالعلوم کے جلسوں میں کئی بار مولاناً نے تقریر کے دوران فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب میرے استاد ہیں اور میں کے مقامات حریری آپ ہی سے پڑھی ہے الیکن حضرت والد صاحب رحمته الله عليه مولاناً كے علمی وعملی کمالات كی بنا پر ان كا نهايت اكرام فرماتے تھے' چنانچہ بیہ دونوں بزرگ علمی اور اجتاعی مسائل میں ایک دو سرے سے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ ملا قاتیں اور مشورے تو پہلے بھی رہتے تھے لیکن جب سے مولانا کراچی میں قیام پذیر ہوئے'اس وقت سے تو دونوں بزرگوں کے درمیان آمدورفت بہت بڑھ گئی تھی۔ اس وجہ سے ہم خدام کو گزشتہ ہیں سال میں حضرت مولانا بنوری کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے اور جتنا جتنا قرنب بردھتا گیا'اسی نسبت سے مولانا کی محبت و عظمت اور عقیدت میں اضافہ ہو تا چلاگیا۔ حضرت والدصاحب رحمتہ اللہ علیہ اور مولا تا ؒنے جدید فقهی مسائل کی تحقیق کے لئے مدرسہ عربیہ نیو ٹاؤن اور دارالعلوم کراچی کے علماء پر مشتل ایک «مجلس تحقیق مسائل حاضره" قائم فرمائی تھی جس کا اجلاس ہر ماہ دا رالعلوم کورنگی یا مدرسہ عرسیہ نیو ٹاؤن میں منعقد ہوا کر تا تھا۔ یہ مجلس عام طور سے صبح کو شروع ہو کر شام تک جاری رہتی' پیج میں کھانے اور نماز کا وقفہ ہو تا' پیچیدہ فقہی مسائل زیر بحث آتے' کتابوں کا اجتماعی طور سے مطالعہ ہو تا۔ تمام شرکاء مجلس اپنا اپنا نقطہ نظر آزادی ہے پیش کرتے۔ ہم جیسے فرو مایہ خدام بھی اپنے طالب علمانہ شبهات کھل کرپیش کرتے 'اور یہ بزرگ

کمال شفقت کے ساتھ انہیں سنتے اور جب تک تمام شرکاء مطمئن نہ ہوجاتے 'فیصلہ نہ ہو تا۔ حضرت والد صاحب رحمته الله عليه اور حضرت مولانا بنوريٌّ دونوں كي طبيعت ان مجلسوں میں کھل جاتی تھی اور ہم خدّام دونوں کے علمی افادات سے نہال ہوجاتے 'اور پھر پیر مجلسیں خٹک علمی مسائل تک محدود نہ تھیں' بلکہ دونوں بزرگوں کی شگفتہ مزاجی اور علمی و ا دبی نداق نے ان مجلسوں کو ایسا باغ و بہار بنادیا تھا کہ مجلس کا دن آنے ہے پہلے ہی بڑے اشتیاق کے ساتھ اس کا انظار لگتا تھا۔ علمی تحقیقات کے علاوہ یہ مجلسیں نہ جانے کتنے لطا ئف و ظرا ئف اور دلچپ و سبق آموز واقعات ہے معمور ہوتی تھیں۔ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ذہن اکابر علمائے دیو بند کے واقعات کا خزانہ تھا' اور کوئی بھی موضوع چھڑ جائے ' حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ دیو بند کے بزرگوں میں سے مجھی حضرت تھانوی کا 'مجھی حضرت میاں صاحب کا 'مجھی حضرت شاہ صاحب کا 'مجھی حضرت مفتی عزیزالرحمان صاحب کا' اور تبھی کئی اور بزرگ کا کوئی واقعہ سنادیتے اور مجلس کے لئے رہنمائی کا ایک نیا دروا زہ کھل جاتا۔ حضرت مولانا بنوری رحمتہ اللہ علیہ نے بارہا فرمایا کہ مجھے تو حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے ملاقات کا شوق اس لئے لگتا ہے کہ ان کے پاس پہنچ کراینے بزرگوں کے نئے نئے واقعات سننے کو مل جاتے ہیں۔ ادھر حضرت بنوری رحمتہ الله عليه كو حضرت شاه صاحب عن جو خصوصي صحبتيں رہيں 'حضرت والد صاحب رحمته الله علیہ ان کے حالات بڑے ذوق و شوق ہے با قاعدہ فرمائش کرکے سنا کرتے۔ اور سنانے والے حضرت والدصاحبٌ موں یا حضرت بنوریٌ ہم خدام کے لئے تو ہرحال میں چاندی ہی چاندی تھی' اللہ اکبر' یہ پر کیف نورانی مجلسیں کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے خواب و خیال ہو گئیں۔ حضرت والدصاحب رحمته الله عليه ان محفلول ميں اکثرا ہے اساتذہ کا ذکر فرما کر عجیب کیف کے عالم میں یہ مصرعہ یو ھاکرتے تھے کہ ع

ا یک محفل تھی فرشتوں کی جو برخاست ہوئی

کے خبر تھی کہ چند ہی سالوں میں یہ محفلیں بھی برخاست ہونے والی ہیں!

غرض علمی اور اجتماعی مسائل میں حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت بنوریؓ کا اشتراک عمل ہم خدام کے لئے گوناگوں فوائد کا دروازہ بن گیا۔ اکثرو بیشتراجتماعی مسائل میں کوئی تحریر لکھی جاتی تو وہ حضرت والد صاحبؓ اور حضرت بنوریؓ کی طرف سے مشترکہ طور پر شائع ہوتی'اور اس کا مسودہ تیار کرنے کا مرحلہ آٹا تو ہم خدام میں ہے کسی کو اس کے لئے مامور کیا جاتا'اور بسا او قات قرعہ فال احقر کے نام پڑتا' مسودے کو جب ان بزرگوں کے سامنے پیش کیا جاتا اور بیہ حضرات اس کی عبارت میں کوئی اصلاح فرماتے تو اس ہے نت نئے آداب و فوائد حاصل ہوتے تھے اور جب کسی تحریر پر ان حضرات کی طرف سے دعائیں ماتیں تو ایسا محسوس ہوتا کہ دنیا و مافیما کی تمام نعمتیں دامن میں جمع ہوگئی ہیں۔

حضرت والدصاحب اور حضرت بنوری کی وجہ سے کراچی کو پورے ملک میں علمی اور دین اعتبار سے مرکزیت حاصل تھی۔ چنانچہ جب کوئی اجتاعی مسئلہ اٹھتا 'اطراف ملک سے اہل علم کراچی کا رخ کرتے تھے 'اس طرح ان حضرات کے طفیل ملک بھر کے اہل علم و دین سے نیاز حاصل ہو تا رہتا تھا۔ پچھلے سال جب حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے وصال کا حادثہ پیش آیا تو اس مرکزیت کا ایک زبردست ستون گرگیا۔ حضرت بنوری آس وقت سکھر میں تھے اور تقریباً سومیل کا خوکر کے کراچی کے لئے طیارہ پکڑنا چاہا' لیکن سیٹ نہ مل سکی ' اور نماز جنازہ اور تدفین میں شامل نہ ہو سکے۔ بعد میں جب تعزیت کے لئے تشریف لائے تو وہ بچول کی طرح رور ہے تھے 'اور زبان پر باربار ہے اختیار یہ جملہ تھا کہ ''اب ہم مشور ہے کے کماں جا ئیں گے ''؟ کے معلوم تھا کہ مولانا کا تیہ اضطراب صرف سال بھر کا ہے 'اور گئیا۔ حضرت والد سال اس مینے میں کراچی کی دینی مرکزیت کا یہ دو سرا ستون بھی گر جائیگا۔ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت بنوری کی ذات ہم سب کے لئے ایک عظیم سارا تھی آہ!کہ اب یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ اب ملک کے دو سرے حصوں کی طرح کراچی میں بھی خاتی سال ہے۔

#### انالله واناالب لجعون

\_\_\_\_\_\_

حضرت بنوری کی وفات یوں تو پوری ملت کے لئے ایک عظیم سانحہ ہے 'لیکن احقراور براور محترم جناب مولانا محمد رفیع عثانی مد ظلم کے لئے یہ ایسا ہی ذاتی نقصان ہے جیسے مولانا کے قریبی اعزہ کے لئے۔ اس لئے کہ وہ ہم پر اس درجہ شفیق اور مہرمان تھے کہ الفاظ کے ذریعہ ان کا بیان ممکن نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے بیس سال تک حضرت مولانا کی صحبتیں عطا فرمائیں۔ صرف علمی محفلوں ہی میں نہیں نجی مجلسوں اور سفرو حضر میں بھی

مولانا کی معیت نصیب ہوئی۔ مولانا کی شفقتوں کا عالم یہ تھا کہ وہ ہماری مکمنی کا لحاظ کرتے ہوئے خود بھی بچوں میں بیجے بن جاتے تھے۔

١٩٦٥ء بيں حضرت والد صاحبٌ اور مولاناً نے مشرقی پاکستان کا ایک ساتھ تبلیغی سفرکیا' یہ ناکارہ بھی ہمراہ تھا۔ سلمٹ میں ہمارا قیام مجدالدین صاحب مرحوم کے صاجزادے محی ا لسَّة صاحب کے یہاں تھا۔ سلہٹ بڑا سرسبزاور شاداب اور خوبصورت علاقہ ہے 'لیکن یماں پہنچنے کے بعد مسلسل علمی اور تبلیغی مجلسوں کا ایبا تانتا بندھا کہ جس کمرے میں آگر ا ترے تھے' وہاں سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہ ملا' یہاں تک کہ جب اگلے دن فجر کی نماز ہے فارغ ہوئے تو حضرت والد صاحب ؒ ای کمرے میں اپنے وظا نُف و اوراد کے معمولات میں مشغول ہو گئے اور حضرت مولانا بنوریؓ نے بھی اپنے وظا نُف شروع کردیئے۔ میں اس ا نظار میں تھا کہ ذرا مہلت ملے تو حضرت والد صاحب ؓ ہے اجازت لے کر کہیں ہوا خوری کے لئے باہر چلا جاؤں۔ مولا تا نے میرا کیہ ارادہ بھانپ لیا اور خود ہی بلا کریو چھا ''کیا باہر جانا چاہتے ہو"۔ مجھے مولانا نے بے تکلف بنایا ہوا تھا' میں نے عرض کیا حضرت ارادہ تو ہے مگر آپ بھی تشریف لے چلیں تو بات ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ مولاناً اپنے معمولات کو مختصر کرکے تیار ہوگئے اور خود ہی حضرت والد صاحب ؓ ہے فرمایا ذرا میں تقی میاں کو سیر کرالاؤں۔ چنانچہ با ہر نکلے اور تقریبًا گھنٹہ بھر تک مولا تأ اس نا کارہ کے ساتھ تبھی چائے کے باغات میں 'تبھی شہر کے اونچے اونچے ٹیلوں پر گھومتے رہے' سلمٹ کے علاقے میں نباتات اس کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ ایک گز زمین بھی خشک تلاش کرنی مشکل ہے۔ مولاناً جب کوئی خاص بودا دیکھتے تو اس کے بارے میں معلومات کا ایک دریا بہنا شروع ہوجا تا'اس پودے کا اردو میں یہ نام ہے عربی میں بیہ نام ہے فارسی اور پشتو میں فلاں نام ہے' اور اس کے بیہ بیہ خصائص ہیں..... غرض په تفريح بھي ايک دلچيپ در بن ميں تبديل ہو گئے۔

مجھے بعد میں خیال بھی ہوا کہ مولاناؒ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے'اور میں نے خوا مخواہ مولاناؒ کو زحمت دی' چنانچہ میں نے بھی بار اپی جہارت پر معذرت کی لیکن مولاناؒ ہر باریہ فرماتے کہ مناظر قدرت اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہیں اور انہیں و کچھ کر نشاط حاصل کرنے کا شوق انسان کا فطری تقاضا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں بھی ان مناظر سے محظوظ ہو گیا اور پھر جتنے دن سلمٹ میں رہے' روزانہ فجر کے بعد یہ معمول بن گیا۔ مولاناؒ کے زیر سایہ سلمٹ کی یہ سیر

تفریح کی تفریح ہوتی'اور درس کا درس ہوتا'مولانا کو معلوم تھا کہ احقر کو عربی نے لگاؤ ہے۔ اس لئے مولانا ؒ اس دوران عربی ادب کے لطا نف و ظرا نف بیان فرماتے۔ بادر اشعار سناتے'شعراء عرب کے درمیان محا کمہ فرماتے'اور اس تفریح میں نظروں کے ساتھ قلب و روح بھی شاداب ہوکرلو مجے تھے۔

اسی طرح ایک مرتبہ برادر محرّم جناب مولانا محمر رفیع عثانی برظلهم (مهتم وارالعلوم کراچی) ڈھاکہ میں حضرت والدصاحب ؒ کے ساتھ تھے 'مولاناؒ بھی تشریف فرما تھے 'مولاناؒ نے خود بھائی صاحب ہے فرمایا کہ چلو تہمیں چانگام کی سیر کرالاؤں۔ چنانچہ والدصاحب ؒ ہے اجازت لیکر مولاناؒ اور بھائی صاحب ڈھاکہ سے چانگام روانہ ہوگئے 'ریل میں جگہ نگ تھی' اور ایک ہی آدمی کے لیننے کی گنجائش تھی۔ مولاناؒ نے بھائی صاحب کو لیننے کا تھم دیا 'لیکن اور ایک ہی آدمی کے لیننے کی گنجائش تھی۔ مولاناؒ نے بھائی صاحب کو لیننے کا تھم دیا 'لیکن بھائی صاحب نہ مائے 'قرانہیں زبردستی لٹادیا 'اور خود ان کی ٹاگوں کو اس زور سے پکڑ کران کی طرف لیٹ گئے کہ وہ اٹھ نہ سکیں 'اپنے ایک شاگرد کے ساتھ یہ معاملہ وہی شخص کر سکتا ہے جے اللہ نے حقیقی تواضع کے مقام بلند سے سرفراز کیا ہو۔

مولاناً کی شفقوں کا کہاں تک شار کیا جاسکتا ہے؟ بفضلہ تعالی ان کے ساتھ بہت سے سفروں میں بھی رفاقت نفیب ہوئی اور ہر سفر مولانا کی محب و عظمت اور عقیدت میں کئی گنا اضافہ کرکے ختم ہوا۔ اپنے رفقاء کے ساتھ مولانا کا طرز عمل حیرت انگیز حد تک مشفقانہ ہو تا تھا' اور اس ناچیز کے ساتھ تو مولانا بالکل ایبا معالمہ فرماتے تھے اور احقر کا ایسی باریک بنی کے ساتھ خیال رکھتا ہے۔ رمضان ۱۳۹۵ بنی کے ساتھ خیال رکھتا ہے۔ رمضان ۱۳۹۵ ہو میں مولانا جب افریقہ کے سفر ہوائے بھی رفاقت کا شرف عطا فرمایا۔ پہلے ہم جاز گئے اور اللہ تعالی نے تجاز تک والد صاحب کی معیت بھی نفیب فرمادی' لیکن حضرت والد صاحب آئے اور احقر حضرت بنوری کے والد صاحب آئے اور احقر حضرت بنوری کے ساتھ تجاز میں ٹھر گیا' ان دنوں حضرت والد صاحب آئی طبیعت ناساز تھی' اس لئے صبح و شام انتہائی احق کے لئے انتہائی صبر آزما ہے۔ وہ خود فرماتے تھے کہ میں جانتا ہوں' تنہیں انتہائی احقر کے لئے انتہائی صبر آزما ہے۔ وہ خود فرماتے تھے کہ میں جانتا ہوں' تنہیں اپنے والد صاحب آئے والد صاحب آئے مولانا آپی شگفتہ مزاجی سے میری فکر کو زاکل سے والد صاحب آئے عشق ہے' اس لئے مولانا آپی شگفتہ مزاجی سے میری فکر کو زاکل کے دول کی کوشش فرماتے رہتے تھے' اس کے بعد ہم نیوبی پنچ تو وہاں کی آب و ہوا قدرتی کرنے کی کوشش فرماتے رہتے تھے' اس کے بعد ہم نیوبی پنچ تو وہاں کی آب و ہوا قدرتی

مناظراور خنگ موسم سے میری صحت پر اچھا اثر ہوا'ادھر حفزت والدصاحب کی صحت کی خبر بھی مل گئی تھی'اس لئے میری طبیعت میں قدرے شگفتگی اور نشاط پیدا ہوگیا۔ ای دوران ایک دوببر کو ہم کھانے پر بیٹھے تھے'میرے اور مولاناؒ کے درمیان دو آدمی حاکل تھے'کھانے کے بعد جب احقر مولاناؒ کے کمرے میں پہنچا تو فرمانے لگے آج مجھے بڑی خوشی ہور ہی ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں' فرمایا ''آج کے کھانے پر تم نے رغبت کے ساتھ دوسے زیادہ روٹیاں کھائی ہیں''۔

مولاناً کا یہ جواب من کرمیں دنگ رہ گیا۔ اللہ اکبر! مولاناً اپنے ایک ناکارہ خادم کے بارے میں یہاں تک خیال رکھتے تھے کہ اس کی بھوک میں کیا کی اور کیا اضافہ ہورہا ہے؟ اور یہ قوایک چھوٹا سا واقعہ ہے 'اگر میں مولاناً کے ساتھ کئے ہوئے سفروں کے واقعات لکھنے شروع کروں تو ایک مفصل مقالہ صرف اس کے لئے چا ہیئے احقر نے افریقہ سے واپسی پر حضرت والد صاحب نے مولانا کی اس فیم کی رعایتوں کا ذکر کیا تو حضرت والد صاحب نے فرمایا : "یہ وصف صرف کتا ہیں پڑھنے سے انسان میں پیدا نہیں ہوتا 'یہ جو ہر بزرگوں کی صحبت سے ماتا ہے "۔

یوں تو احقر مولانا کا شاگرہ ہی تھا اور ہر ملا قات میں مولانا ہے کوئی نہ کوئی علمی فا کدہ حاصل ہوجا یا تھا لیکن ان سے با قاعدہ کوئی کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ حقر نے کئی بار خواہش فلا ہر کی تو مولانا گرح دے گئے۔ افریقہ کے سفر میں احقر نے تہیہ کیا کہ اس موقع سے بیہ فاکدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ انفاق سے احقر نے مدینہ طیبہ سے اصول حدیث پر حافظ ابن کثیر کی ایک کتاب 'الباعث الحیث 'خرید لی تھی۔ احقر نے عرض کیا کہ میں یہ کتاب آپ سے کی ایک کتاب 'الباعث الحیث 'خرید لی تھی۔ احقر نے عرض کیا کہ میں یہ کتاب آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولانا شروع میں اپنی تو اضع کے سبب انکار فرماتے رہے' بالآخر احقر نے ایک روز فجر کے بعد مولانا شروع میں اپنی تواضع کے سبب انکار فرماتے رہے' بالآخر احقر نے جاؤں گا کسی موقع پر آپ کا دل چاہے تو کچھ بیان فرمادیں ورنہ میں صرف عبارت پڑھنے پر اکتفا کروں گا۔ اس پر مولانا گراضی ہو گئے۔ میں جانتا تھا کہ جب بات چھڑے گی تو مولانا گا حاش نے اور خاموش نہ رہ سکیں گے۔ چنانچہ احقر نے عبارت پڑھنی شروع کی بس پھر مولانا گھل گئے' اور خاموش نہ رہ سکیں گے۔ چنانچہ احقر نے عبارت پڑھنی شروع کی بس پھر مولانا گھل گئے' اور تقریبا کتاب کے ہر فقر سے پر چھے افراقہ سے جلد واپس آنا پڑا اور یہ کتاب مولانا کے سامنے صاحب کی علالت کی بناء پر مجھے افریقہ سے جلد واپس آنا پڑا اور یہ کتاب مولانا کے سامنے صاحب کی علالت کی بناء پر مجھے افریقہ سے جلد واپس آنا پڑا اور یہ کتاب مولانا کے سامنے صاحب کی علالت کی بناء پر مجھے افریقہ سے جلد واپس آنا پڑا اور یہ کتاب مولانا کے سامنے سامنہ کی علالت کی بناء پر مجھے افریقہ سے جلد واپس آنا پڑا اور یہ کتاب مولانا کے سامنے

کمل نہ ہوسکی'لیکن بحمراللہ اس طرح ضابطے کا تلمذ بھی مولاناٌ سے حاصل ہوگیا۔ مندرجہ ذیل باتنیں جومولاناؓ نے اس درس میں بیان فرمائی تھیں اب تک یا دہیں :۔

(۱)حافظ ابن کثیرٌ اگرچہ مسلکاً شافعی ہیں 'لیکن علامہ ابن تیمیہ ؒ کے شاگر دہونے کی وجہ سے ان کے متعدد تفردات میں ان کے ہم نوا ہیں ' مثلاً شدرٌ حال کے مسئلے میں۔

(۲) علاء حدیث کا اس مسکد میں اختلاف رہا ہے کہ کونسی سند اصح الا سانید ہے۔ امام احمد "خرین کے دوری عن سالم عن ابیہ "کو اصح الا سانید قرار دیا ہے۔ علی ابن المدی " نے محمد بن سیون عن عبیدة عن علی کو' یجی بن معین " نے "اعمش عن ابراہیم عن ملقمہ عن ابن مسعود " کو لیکن در حقیقت ان میں ہے کسی کو علی الا طلاق اصح الاسانید کمنا مشکل ہے۔ در حقیقت اقوال کا بیہ اختلاف اپنے علاقوں کی وجہ ہے ہے۔ امام احمد کا قول اہل مدینہ کے لحاظ ہے درست ہے علی ابن المدین کا قول اہل بھرہ کے لحاظ سے صحیح ہے' اور یجی بن معین کا قول اہل کوفہ کے لحاظ ہے اس کھی اس درس کی بعض با تیں احقر کے باس کھی موئی محفوظ ہیں۔

احقر پر حضرت بنوری کے احسانات میں ہے ایک عظیم احسان یہ تھا کہ جب سے
ابلاغ شائع ہونا شروع ہوا وہ احقر کی تحریوں پر عام طور سے ایک سرسری نظر ضرور ڈال
لیتے تھے اور ملاقات کے وقت کوئی قابل اصلاح بات ہوتی تو اس پر تنبیہہ بھی فرماد سے اور نے بات احقر کے لئے مائیہ صدافتار
کوئی بات پیند آتی تو اس پر حوصلہ افزائی بھی فرماتے۔ اور یہ بات احقر کے لئے مائیہ صدافتار
ہے کہ حضرت مولانا نے البلاغ کی تحریوں پر اظہار پندیدگی کرتے ہوئے اپنی تصنیف
"معارف السن" کا ایک سیٹ احقر کو بطور انعام عطا فرمایا جس کی پہلی جلد پر اپنے قلم سے یہ
عبارت نمایت پاکیزہ خط میں تحریر فرمائی کہ : اقد مرھذ ۱۱ کمت بباجزاء الستہ المطبوعة میارت نمایت پاکیزہ خط میں تحریر فرمائی کہ : اقد مرھذ ۱۱ کمت بباجزاء الستہ المطبوعة می دورہ علی سے بات خلافت و ملو دیت ددا

کتبه محمر یوسف البنوری ۲۷- ۳-۹۱ ه

جہاں تک کتابی علم کا تعلق ہے' دنیا میں اب بھی اس کی کمی نہیں'نہ جانے کتنے بوے بوے محققین آج بھی موجود ہیں' لیکن اللہ تعالیٰ نے اکابر علماء دیوبند کو جو خصوصیت عطا فرمائی تھی وہ یمی تھی کہ علم وفضل کا دریائے تاپیدا کنار ہونے کے باوجود ان کی ادا سادگی اور تواضع میں ڈوبی ہوتی تھی۔ حضرت مولاتا ہنوری کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مشائخ کی اس میراث سے حصہ وا فرعطا فرمایا تھا'ان کے عظیم کاموں کا را زدر حقیقت ان کے اخلاص'ان کی لکٹیت ان کی سادگی و بے تکلفی اور ان کی تواضع میں تھا۔

مولاناً کے عملی کارناموں میں سب سے نمایاں کارنامہ تحریک ختم نبوت کی کامیاب قیادت تھی۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ سالها سال سے چلا آرہا تھا'اور ۱۹۵۳ء میں ہزار ہا مسلمانوں نے اس کیلئے عظیم قربانیاں دی تھیں' لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو سرکاری اور قانونی سطح پر ۱۹۷۳ء کی جس تحریک کے ذریعے حل کرایا اس کے قائد مولانا بنوری تھے۔ اس تحریک کے دوران احقر کو مولانا کے ساتھ کئی سفروں میں ساتھ رہنے کا موقع ملا' اور احقر نے ان کے جس طرز عمل کا مشاہدہ کیا اس کے پیش نظراحقر کو یہ یقین ہوگیا تھا کہ انشاء اللہ یہ تحریک ضرور گامیائی ہے ہمکنار ہوگی۔

کوئٹے کے سزیں احقر مولانا کے ہمراہ تھا کیمیاں مولانا کو کل چوہیں گھنٹے ٹھرہا تھا جس ہیں تین مجلوں سے خطاب کرنا تھا ایک پریس کا نفرنس تھی ہور زبلوچتان سے ملا قات تھی اور عشاء کے بعد جامع مجد میں ایک عظیم الشان جلسے عام تھا۔ سارے دن مولانا کو ایک لمحہ بھی آرام نہ مل سکا 'اور رات کو جب ہم جلسے عام سے فارغ ہو کر آئے تو بارہ بج چھے تھے۔ خود میں حکس سے نڈھال ہورہا تھا 'مولانا ُ تو یقینا مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے 'میں نے خود میں حکس سے نڈھال ہورہا تھا 'مولانا ُ تو یقینا مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے 'میں نے بارہا کو حش کی تھی کہ مولانا گہی جسمانی خدمت کا موقع دیدیں 'لیکن وہ ہیشہ بخی سے انکار فرما دیتے تھے۔ اس رات احقر نے کچھ ایسے ملتجانہ انداز میں مولانا ؒ سے پاؤں دبانے کی اجازت دیدی لیکن سے محض میری خاطر داری تھی 'چنانچہ ہم تھوڑی در بعد وہ کچھ دعا میں دے کرپاؤں سمیٹنے کی کو حشش کرتے 'بالآ خر داری تھی 'چنانچہ ہم تھوڑی در بعد وہ کچھ دعا میں دے کرپاؤں سمیٹنے کی کو حشش کرتے 'بالآ خر میں نے جھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں سوگیا' رات کے آخری جھے میں آئھ کھی تو دیکھا کہ مولانا میں نے جھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں سوگیا' رات کے آخری جھے میں آئھ کھی تو دیکھا کہ مولانا کی چار بائی خال ہے اور وہ قریب بجھے ہوئے ایک مصلے پر سجدے میں پڑے ہوئے سکیاں کا نالہ نیم شبی کی چار بائی خال ہے اور وہ قریب بجھے ہوئے ایک مصلے پر سجدے میں بھی ان کا نالہ نیم شبی کی چار بائی خال ہے اور وہ قریب بجھے ہوئے ایک مصلے پر سجدے میں بوئے سکیاں کا نالہ نیم شبی جاری تھا' بید دیکھ کر مجھے ایک تو ندامت ہوئی کہ مولانا اُ اسے ضعف 'علالت اور سفر کے باوجود جاری تھا' بید دیکھ کر مجھے ایک تو ندامت ہوئی کہ مولانا اُ اسے ضعف 'علالت اور سفر کے باوجود

بیدار ہیں اور ہم صحت اور نوعمری کے باوجود محو خواب! اور دو سری طرف بیہ اطمینان بھی ہوا کہ جس تحریک کے قائد کا رشتہ ایسے ہنگامہ دارو گیر میں بھی اپنے رب کے ساتھ اتنامتحکم ہو انشاء اللہ وہ ناکام نہیں ہوگی۔

اس زمانے میں ملک بھر میں مولانا کا طوطی بول رہاتھا' اخبارات مولانا کی سرگرمیوں کی خبروں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اور ان کی تقریریں اور بیانات شہ سرخیوں سے شائع ہوتے تھے' چنانچہ جب صبح ہوئی تو میزبانوں نے اخبارات کا ایک ملیندہ لاکر مولانا کے سامنے رکھ دیا' یہ اخبارات مولانا کے سفر کوئٹہ کی خبروں' بیانات' تقریروں اور تصویروں سے بھرے ہوئے تھے۔ مولانا نے یہ اخبارات اٹھا کر ان پر ایک سرسری نظرڈالی اور پھر فورا ہی انہیں ایک طرف رکھ دیا' اس کے بعد جب کمرے میں کوئی نہ رہا تو احقر سے فرمایا :

"آجکل جو کوئی تحریک دین کے لئے چلائی جائے اس میں سب سے بڑا فتنہ نام ونمود کا فتنہ کا حتے ہوا فتنہ نام ونمود کا فتنہ کا ختنہ دینی تحریک کو تباہ کرڈالتا ہے۔ مجھے بارباریہ ڈرلگتا ہے کہ میں اس فتنہ کا شکار نہ ہو جاؤں اور اس طرح یہ تحریک نہ ڈوب جائے۔ دعا کیا کرد کہ اللہ تعالی اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے 'ورنہ یہ ہمارے اعمال کو توبے وزن بنا ہی دے گا'اس مقدس تحریک کو بھی لیکر بیٹھ جائے گا۔"

یہ بات فرماتے ہوئے مولانا کے چرہ پر کسی تصنع یا تکلف کے آثار نہ تھے 'بلکہ دل گ
گرائیوں میں پیدا ہونے والی تشویش نمایاں تھی ......! مولانا بنوری کے علم وفضل اور دین
کے لئے ان کی جدوجہد کے حالات تو انشاء اللہ بہت لکھے جائیں گے 'لیکن مولانا بنوری کے
اصل کمالات یہ تھے جو انہیں اپنے بزرگوں کی خدمت وصحبت سے حاصل ہوئے تھے۔ خوف
وخشیت 'بیم ورجاء' اخبات وانابت اور اخلاص وللست کی یہ صفات تھیں جنہوں نے ان کو
مقبولیت کے اس مقام بلند تک پہنچایا اور جنہوں نے ان کے کاموں میں برکت اور ان کی
جدوجہد کو کامیا بی عطاکی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ و طبیب شرا لا وجعل الجنة مشوالا !!

والد ماجد حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله علیه کی وفات ہم لوگوں کے لئے زندگی کا سب سے برا وھکا اور سب سے برا حادثہ تھا' اس حادثے پر جن بزرگوں من مربرستی فرما کر ہم لوگوں کی ڈھارس بندھائی ان میں ہمارے مرشدو مربی عارف بالله ڈاکٹر عبدالحق صاحب عارفی (متعنا الله بطول حیاتہ بالعافیتہ) حال صدردا رالعلوم کراچی کے عبدالحق صاحب عارفی (متعنا الله بطول حیاتہ بالعافیتہ) حال صدردا رالعلوم کراچی کے

احسانات تو بے حدوحساب ہیں ہی'اللہ تعالیٰ ان کے فیوض سے تادیرِ مستفید ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ آمین'لیکن مدارس کے ماحول میں حضرت بنوری کی ذات ہمارے لئے بہت بڑا سمارا تھی۔

حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد برا در محترم جناب مولانا محمد رفع صاحب عثانی مد ظلم العالی کو دارالعلوم کے اہتمام کی ذمہ داری قبول کرنے میں بڑا ترد تھا اس موقع پر حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ نے بھائی صاحب کو بلا کربا صرار فرمایا کہ بیہ فریضہ آپ ہی پر عاکم ہو تا ہے 'اور آپ ہی اے بمتر طور پر انجام دے سے جیں 'اور ساتھ ہی ایک مہتم مدرسہ پر جو فرا نفن عاکد ہوتے ہیں 'ان کے بارے میں ایسے زریں رہنما اصول بھائی صاحب مظلم کو بتلائے جو مولانا آ کے تجربات کا نچو ڑتھ 'اور اب تک بھائی صاحب کی رہنمائی کررہے ہیں۔ حضرت والد صاحب آ سے مولانا آ کو جو تعلق تھا 'مولانا آ نے آخر دم تک اس کا حق ادا کیا 'وقیا فوقا دارالعلوم تشریف لاکر رہنمائی فرماتے رہے 'ایک مرتبہ تو بغیر کی سابقہ اطلاع کے تشریف لے کر آئے جس کی مسرت و طاوت آ ہے تک محسوس ہور ہی ہے۔ بلکہ یہ بھی ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں مینے میں کم از کم ایک دن دا را لعلوم میں گزار تا چاہتا ہوں۔ گوناگوں مصروفیات کے سبب پھراس کا تو موقع نہ مل سکا لیکن ان کی توجمات اور عنایتیں مسلسل اہل مصروفیات کے سبب پھراس کا تو موقع نہ مل سکا لیکن ان کی توجمات اور عنایتیں مسلسل اہل دار العلوم کو حاصل رہیں۔ حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد بخاری شریف کا افتتاح بھی مولانا نے کرایا۔

اور ابھی وفات سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے جب دار العلوم میں تعلیم کا آغاز ہورہا تھا تو برادر محترم جناب مولانا محمد رفیع صاحب عثانی نے مولاناً سے فون پر عرض کیا کہ "حضرت! اب تو ہمیں آپ سے بخاری شریف کا افتتاح کرانے کی عادت ہو گئی ہے۔ "جواب میں پہلے تو مزاعاً فرمایا کہ: "لیکن التزام تو مستجات کا بھی واجب الترک ہو جا تا ہے' اور آپ تو فقہاء ہیں۔ "بھائی صاحب نے فرمایا۔ "حضرت یہ التزام نہیں' احتیاد ہے۔ "فرمانے لگے کہ "اگر آپ نہ کہتے تب بھی میری یمی خواہش ہوتی۔" بھائی صاحب نے عرض کیا کہ "صبح نو بگار آپ نہ کہتے تب بھی میری یمی خواہش ہوتی۔" بھائی صاحب نے عرض کیا کہ "صبح نو بھے انشاء اللہ گاڑی پہنچ جائے گی' لیکن ہمارے پاس سوزو کی ہے' اور اسے حضرت کے پاس بھیجے ہوئے ندامت ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو (گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے) زحمت ہوتی ہے۔" فرمانے لگے "نہاس کی بالکل فکر نہ ہے۔" فرمانے لگے "نہیں 'نہیں 'نہیں آوہ تو ہوی آرام دہ گاڑی ہے' آپ اس کی بالکل فکر نہ

کریں۔ "شام کو بھائی صاحب نے احقر سے فرمایا کہ مولانا سے دوپہر کے کھانے کی بھی درخواست کردوں 'چنانچہ احقر نے فون پرعرض کیا کہ "اگر افتتاح بخاری کے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی پہیں ہو جائے تو مزید کرم ہو" فرمایا: "پچھ حرج نہیں 'البتہ میرے ساتھ مدینہ طیبہ کے شیخ عبدالقادر بھی ہوں گے 'ان کے لئے بغیر مرچ کا کھانا بنوالینا 'اور مجھے چو نکہ پر بیز ہے اس لئے تھوڑی می بخنی بنوالینا۔ گربس تھوڑی می ہو' لقیمات بیتمن صلبہ ("چند چھوٹے سے نوالے لینے ہیں جو پشت سیدھی رکھ سکیں) "مولانا نے یہ فرمائش کرکے مزید دل خوش کردیا۔

دوشنبہ ۲۵ شوال ۱۳۹۷ ہو کو مولانا تشریف لائے اطبیعت بحال نہ تھی اور چانا پھرنا تو عرصہ سے دو پھر تھا الیکن نمایت شگفتگی کے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے کہ «محض تحکیہ کلفسم تھوڑا سابیان کوں گا زیادہ کی ہمت نمیں الیکن جب درس شروع ہوا تو طبیعت کھل گئی اور تقریباً ایک گھنٹہ تدوین حدیث کے موضوع پر بری فاصلانہ تقریر فرمائی اجس کا خلاصہ ای شارے میں عزیزم مولوی شیخ رحیم الدین سلمہ کے قلم سے الگ شائع ہورہا ہے۔ درس کے بعد دیر تک حاضرین کو اپنے علمی لطائف و ظرائف سے محظوظ فرماتے رہے اسی دوران ہم نے چائے کے لئے درخواست کی تو فرمایا کہ "خفیف قتم کی چائے بنوالو" لیکن ای بھرخود ہی فرمایا کہ "خفیف قتم کی چائے بنوالو" لیکن پھرخود ہی فرمایا کہ "خفیف قتم کی چائے بنوالو" لیکن پھرخود ہی فرمایا کہ "خفیف قتم کی چائے بنوالو" لیکن میں بانی ہوش دے کر بہیں لے آئے "پی میں خود ڈالوں گا۔" چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور پہروں کی طرح چائے کے بارے میں بھی مولانا گا ذوق بڑا نفیس تھا فرمایا کرتے تھے کہ تھام چیوں کی طرح چائے کے بارے میں بھی مولانا گا ذوق بڑا نفیس تھا فرمایا کرتے تھے کہ اچھی چائے کی تین خصوصیات ہیں۔ اب دوز ہو اب سوز ہوا ور لبریت ہو۔

چائے کے بعد حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر تشریف لے گئے 'اور واپس آگر دو پسر کا کھانا تناول فرمایا ' برادر محترم جناب مولانا محمد رفیع عثانی پاس بیٹھے تھے ' وہ جس جس چیز کے تناول فرمانے کی درخواست کرتے ' مولانا ؒ لے لیتے ' کے معلوم تھا کہ وارالعلوم میں یہ آخری بار مولانا ؒ کی خاطروا ری ہورہی ہے 'اور ایک ہفتہ بعد ٹھیک ای دن اور ای وقت مولانا ؒ ملاءاعلیٰ کی مہمانی کے لئے تیار ہورہے ہوں گے!

#### مولاناً كا آخرى سفر

ای روز مولاناً نے احقر سے پوچھا: "اسلامی مشاورتی کونسل کا اجلاس جمعرات کو ہے 'کب چلو گے؟"احقر نے عرض کیا: "جب آپ تشریف لے جائیں" فرمایا: "میں نے جمعرات کی صبح آٹھ ہجے کے طیار ہے سیٹ بک کرالی ہے۔"میں نے عرض کیا: "میں بھی اس نے عرض کیا: "میں بھی اللہ تعالی نے "میں بھی اللہ تعالی نے احقر کو رفاقت کا شرف عطا فرما دیا۔

جعرات آئی 'صبح کو میں ایئر پورٹ بہنچا تو مولانا تشریف نہیں لائے تھے 'میں دروا زے پر انتظار کرتا رہا' تھوڑی دیر بعد مولانا تشریف لائے' کچھ دنوں سے عام طور پر حضرت بنوری کے ساتھ سفر میں مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہوا کرتے تھے' لیکن اس بار وہ صرف بہنچانے کے لئے آئے' اور ساتھ جانے کے لئے حضرت کے صاجزادے مولانا محمہ بنوری صاحب سلمہ تھے۔ طیارے میں ہم ساتھ چڑھے' میں نے اور مولانا محمہ صاحب نے مولانا کو صاحب سلمہ تھے۔ طیار کے بین ہم ساتھ چڑھے' میں نے اور مولانا محموصاحب نے مولانا کو چڑھتے رہے' کے معلوم تھا کہ بیہ مولانا کا آخری سفر ہے' اور ای لئے قدرت نے اس سفر میں فلاف معمول ان کے صاجزادے کو ساتھ کردیا ہے۔ بظا ہر طیارہ راولپنڈی جارہا تھا اور مولانا کو اسلام آباد جانا تھا' لیکن بیہ کون جانے کہ مولانا گی منزل مقصود اسلام آباد ہے بہت آگے کو اسلام آباد جانا تھا' لیکن بیہ کون جانے کہ مولانا گی منزل مقصود اسلام آباد ہے بہت آگ ہوا انشاء اللہ ایک گفتہ بچتیں منٹ میں اسلام آباد کے ہوائی اؤے پر پنچ گا' لیکن بیہ کسی کو جوائی اؤے پر پنچ گا' لیکن بیہ کسی کو خرنہ تھی کہ مولانا گے لئے یہ کمیں اور سے بلاوا آبا ہے۔

کس نہ دانست کہ منزل مکہ مقصود کجاست این قدرہست کہ بانگ جرسے می آید

مولانا کو سفر میں چو نکہ معاون کی ضرورت ہوتی تھی' اس لئے وہ اسلامی کونسل کے اجلاس میں اپنے کسی رفیق کو اپنے خرچ پر ساتھ لے جاتے تھے' میں نے مولاناً سے عرض کیا کہ «حضرت آئندہ آپ کو اپنی خدمت کے لئے کسی کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں' میں ساتھ موجود ہوتا ہوں' اور مجھے علیحہ' کمرے میں قیام کی بھی ضرورت نہیں' میں آپ ہی کے ساتھ موجود ہوتا ہوں' اور مجھے علیحہ' کمرے میں قیام کی بھی ضرورت نہیں' میں آپ ہی کے

کرے میں آپ کے ساتھ ٹھرجایا کروں گا'اور اس طرح مجھے بھی تحصیل سعادت کا موقع مل جائے گا۔" مولاناؒ اس پر مسرور تو ہوئے'لیکن فرمایا: "آپ کو اس نیت کا ثواب مل گیا' نینۃ المرء خبرمن عملہ (انسان کی نیت اس کے عمل سے بہترہ) میں ابھی اپنا کام خود کرلیتا ہوں' میں نے اس وقت زیادہ اصرار نہ کیا کہ آئندہ سفر کے موقع پر دیکھا جائے گا۔ لیکن سے معلوم نہ تھا کہ قدرت سے الهامی الفاظ زبان سے اوا کرار ہی ہے'اور احقر کی اس نیت کو نیت ہی رہنا ہے'اس کے ملبوس عمل ہونے کی نوبت بھی نہ آسکے گی۔

طیارے میں مولاناً حسب معمول شگفتہ رہے 'اور جمعرات کا دن بھی ہشآش بشآش رہ کر گزارا'اس روز کونسل کی دو نشتیں تھیں' مولاناً نے دونوں میں بھرپور حصہ لیا' جمعہ کو تیسری نشست تھی۔ اس میں مولاناً نے کونسل میں ایک نمایت اصولی' مخفر' گرجامع تقریر فرمائی جو مولاناً کی آخری تقریر تھی۔ کونسل کی نشتوں میں ایجنڈے سے باہر کی باتیں بھی بعض او قات چھڑجاتی ہیں'اسی سلسلہ میں دراصل ہوا یہ تھا کہ بعض حفزات نے مولاناً سے فرمائش کی تھی کہ دہ ٹیلی ویژن پر خطاب فرمائیس' مولاناً نے ریڈیو پر خطاب کرنے کو تو قبول کرایا تھا' لیکن ٹیلی ویژن پر خطاب کرنے سے معذرت فرمادی تھی کہ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ اسی دروان غیررسی طور پر یہ گفتگو بھی آئی تھی کہ فلموں کو مخرب اخلاق عناصر خلاف ہے۔ اسی دروان غیررسی طور پر یہ گفتگو بھی آئی تھی کہ فلموں کو مخرب اخلاق عناصر نے باک کرے تبلیغی مقاصد کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں مولاناً نے جو پچھا ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا :۔

اس سلسلہ میں میں ایک اصولی بات کہنا چاہتا ہوں'اور دہ آپہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس بات کے ملک نہیں ہیں کہ جس طرح بھی ممکن ہو'لوگوں کو پکا مسلمان بنا کر چھوڑیں' ہاں اس بات کے ملک ضرور ہیں کہ تبلیغ دین کے لئے جتنے جائز ذرائع و وسائل ہمارے بس میں ہیں ان کو اختیار کرکے اپنی پوری کوشش صرف کردیں۔ اسلام نے ہمیں ہماں تبلیغ کا تھم دیا ہے' وہاں تبلیغ کے باو قار طریقے اور آداب بھی بتائے ہیں' ہم ان طریقوں اور آداب کے دائرے میں رہ کر تبلیغ کے ملک ہیں'اگر ان جائز ذرائع اور تبلیغ کے ملک ان آداب کے ساتھ ہم اپنی تبلیغی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں مراد ہے' لیکن اگر بالفرض ان جائز ذرائع اختیار کرکے لوگوں کو دین کی دعوت دیں' اور آداب تبلیغ کو پس نہیں ہیں کہ ناجائز ذرائع اختیار کرکے لوگوں کو دین کی دعوت دیں' اور آداب تبلیغ کو پس بہت ڈال کرجس جائز وناجائز طریقے سے ممکن ہو'لوگوں کو اپنا ہم نوابنانے کی کوشش کریں۔ بشت ڈال کرجس جائز وناجائز طریقے سے ممکن ہو'لوگوں کو اپنا ہم نوابنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم جائز وسائل کے ذریعے اور آداب تبلیغ کے ساتھ ہم ایک مخص کو بھی دین کا پابند

بنادیں گے تو ہماری تبلیغ کامیاب ہے 'اور اگر ناجائز ذرائع اختیار کرکے ہم سو آدمیوں کو بھی اپنا ہم نوابنالیس تو اس کامیابی کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔ کیونکہ دین کے احکام کو پالمال کرکے جو تبلیغ کی جائے گی وہ دین کی نہیں کسی اور چیز کی تبلیغ ہوگی۔ فلم اپنے مزاج کے لحاظ سے بذات خود اسلام کے احکام کے خلاف ہے 'للذا ہم اس کے ذریعے تبلیغ دین کے ملکت نہیں ہیں۔ اگر کوئی فحض جائز اور باو قار طریقوں سے ہماری دعوت کو قبول کرتا ہے تو ہمارے دیدہ ودل اس کے لئے فرش راہ ہیں 'لیکن جو محض فلم دیکھے بغیردین کی بات سننے کے ہمارے دیدہ ودل اس کے لئے فرش راہ ہیں 'لیکن جو محض فلم دیکھے بغیردین کی بات سننے کے کتار نہ ہواسے فلم کے ذریعے دعوت دینے سے ہم معذور ہیں 'اگر ہم یہ موقف اختیار نہ کریں تو آج ہم لوگوں کے مزاج کی رعایت سے فلم کو تبلیغ کے لئے استعمال کریں گے کل بے حجاب خوا تین کو اس مقصد کے لئے استعمال کیا جائے گا' اور رقص و سرود کی محفلوں سے حجاب خوا تین کو اس مقصد کے لئے استعمال کیا جائے گا' اور رقص و سرود کی محفلوں سے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے گا' اس طرح ہم تبلیغ کے نام پر خود دین کے لیے ایک تا میں خود دین کے ایک ایک تعمم کو پایال کرنے کے مرتکب ہوں گے۔ "

یہ کونسل میں مولانا کی آخری تقریر تھی'اور غور ہے دیکھا جائے تو یہ تمام دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لئے مولانا کی آخری وصیت تھی جو لوح دل پر نقش کرنے کے لا کُق سے سیام کرنے والوں کے لئے مولانا کی آخری وصیت تھی جو لوح دل پر نقش کرنے کے لا کُق

مولاناً کی اس تقریر کے بعد وہ غیر رسمی گفتگو تو ختم ہو گئی' اور پھرا یجنڈے کے مطابق کار روائی ہوتی رہی جس میں مولاناً نے حصہ لیا۔

شام کو کونسل کی چوتھی نشست تھی' اور اس میں بھی مولاناٌ پورے نشاط طبع کے ساتھ تشریف لے گئے' جاتے ہوئے حفزت بنوری گار کی اگلی نشست پر تشریف فرما تھے' اور احقر پچپلی نشست پر تھا' احقر کو اجلاس میں ایک مسودہ پیش کرنا تھا' اس لئے راستے میں اس پر نظر ثانی کرنے لگا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا' اور کار سبزہ و گل سے لدے ہوئے پہاڑ کے وامن میں بل کھاتی ہوئی سرک پر جارہی تھی جس کے دونوں طرف سر سبز منا ظر تھے۔ مولانا نے پیچپے مرکز میری طرف دیکھا تو میں قلم ہاتھ میں لئے مسودے کی نوک پلک ٹھیک کر رہا تھا' مولانا نے فرمایا : "ایتھا الشیخ المنا ہے ایش ایش میں ان قدرتی منا ظرکا بھی کچھ حق ہے' اور رہے دو' باہر کی طرف دیکھو' کیسے حسین منا ظرہیں؟ ان قدرتی منا ظرکا بھی کچھ حق ہے' اور سے دو' باہر کی طرف دیکھو' کیسے حسین منا ظرہیں؟ ان قدرتی منا ظرکا بھی کچھ حق ہے' اور سے دو' باہر کی طرف دیکھو' کیسے حسین منا ظرہیں؟ ان قدرتی منا ظرکا بھی جھے حق ہے' اور سے دو' باہر کی طرف دیکھو' کیسے حسین منا ظرہیں؟ ان قدرتی منا ظرکا بھی احساس ہوا' اور مولانا گی

عظمت کا بھی مکہ نداق ہی نداق میں حق شناسی کی کیسی تعلیم دیدی'اور منا ظرقدرت سے لطف اندوز ہونے کو بھی عبادت بنا دیا۔

یہ کونسل میں مولانا کی آخری تشریف آوری تھی' نماز مغرب انہوں نے ہی پڑھائی اور دیر تک دعائیں کراتے رہے' مغرب کے بعد بھی دیر تک اجلاس جاری رہا اور وہ اس میں پوری شکفتگی کے ساتھ شریک رہے' عشاء کے بعد ہم واپس گور نمنٹ ہاسل آگئے' مولاناٌ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور میں اپنے کمرے میں آگیا۔

ہفتے کی صبح ناشتے کے بعد مجھے مولانا کے کرے میں جانا تھا۔ برادر محرم مولانا سمج الحق صاحب مدیر ماہنامہ الحق احقے ہوں ہمود اشرف عثانی سلمہ اور عمہ زادہ جناب زابد حسن انصاری صاحب بھی میرے پاس آئے ہوئے تھے اور رات میرے ساتھ رہے تھے ہم جہ مولانا کے گلے میں کوئی تکلیف رہے تھے ہم جہ مولانا کے گلے میں کوئی تکلیف ہوئی ہے اور مولوی محر ہنوری صاحب سلمہ ان کو معائنہ کیلئے پولی کلینک لے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مولانا تشریف لے آئے اور ہمیں دیکھ کرسوال کے بغیری فرمایا کہ صبح میرے محلے میں کچھ عجیب می تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کے بعد بتایا کہ بدول کی تکلیف نہیں کہ میں کچھ عجیب می تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کے بعد بتایا کہ یہ دل کی تکلیف نہیں کہ ہے کہ دل پر معمولی دباؤ ہوا ہے۔ مولانا کو چو تکہ اس سے پہلے دل کی تکلیف ہو چکی تھی اس لئے میرا ماتھا ٹھنکا۔ اور میں نے مولانا کے ورخواست کی کہ آج کے تمام پروگرام منسوخ کرکے تمام پروگرام منسوخ کرکے تمام پروگرام منسوخ کرکے تمام نہیں ازام فرمائیں 'ہم نے عرض کیا کہ ہم کرے کا دروازہ بند کرکے باہر آدی منس نہیں 'انشاء اللہ تھوڑے ہے آرام کے بعد طبیعت بحال ہو جائے گی ..... تھوڑی دیر بعد میں 'انشاء اللہ تھوڑے سے آرام کے بعد طبیعت بحال ہو جائے گی ...... تھوڑی دیر بعد مولانا کیے ہم باہر چلے آئے۔

اس روز صبح کے وقت کونسل کا کوئی اجلاس نہ تھا' بلکہ ارکان کونسل کو اوارہ تحقیقات اسلامی کا معائنہ کرنے کے لئے جانا تھا۔ چنانچہ وس بجے میں وہاں چلا گیا۔ دو بجے کے قریب میں واپس آکرا پنے کمرے میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ مولاناً کے صاحبزادے کا فون آیا کہ مولاناً کی طرف لیکا تو طبیعت زیادہ خراب ہے' فوراً پہنچے۔ میں ای حالت میں مولاناً کے کمرے کی طرف لیکا تو مولوی محمد صاحب سلمہ' کمرے سے باہر آبدیدہ کھڑے تھے' ان کی حالت و کیھ کر مجھے سخت تشویش ہوئی' قریب بہنچ کر معلوم ہوا کہ مولاناً کو شدید دورہ ہوا ہے اس وقت مولاناً نیم غورگی کی حالت میں لیٹے تھے' اور وقفے وقفے سے کراہ رہے تھے۔

انقاق ہے اسلامی کونسل کے چیئر مین جناب جسٹس محمد افضل چیمہ صاحب بھی ای وقت مولانا کی عیادت کے لئے بہنچ گئے تھے 'میں اور وہ دونوں فورا پولی کلینک بہنچ 'ڈاکٹر صاحب وہاں موجود نہ تھے تو ان کے گھر جاکران ہے ملا قات کی 'جسٹس چیمہ صاحب نے ان سے مختفراً مولانا کی کیفیت بیان کی 'ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے مولانا ہے صبح بھی درخواست کی تھی کہ دو تین روز کے لئے ہپتال میں داخل ہو جائمیں 'گروہ نہ مانے اب ان کا ہپتال میں داخل ہو تائمیں بولی کلینک لے آئمیں 'چیمہ صاحب نے ان کا ہپتال میں داخل ہونا ضروری ہے 'آپ انہیں بولی کلینک لے آئمیں 'چیمہ صاحب نے ان سے کہا کہ آپ ایمبولینس کا انتظام کردیں 'انہوں نے اس کا وعدہ کیا 'اور ہم ہوسٹل لوٹ آگے۔ یہاں احقر نے جسٹس چیمہ صاحب سے عرض کیا کہ جب ہپتال میں داخل کرنا ہے تو بولی کلینک کے بجائے کمبائنڈ ملٹری ہپتال میں داخل کرنا زیادہ مناسب ہوگا' چنانچہ چیمہ صاحب نے مختلف جگہ فون کرکے وہاں داخلے کا انتظام کیا'اور وہاں سے بھی ایک ایمبولینس مولانا کو لینے کے لئے روانہ ہوگئی۔

کافی دیرگزرگی-اور دونوں میں ہے کوئی ایمبولینس بھی نہ پینجی 'باربار فون کرنے کے بعد بولی کلینک کی ایمبولینس بھی روانہ ہو چکی تھی اور وہ زیادہ آرام دہ ہوتی ہے' اس کئے چیمہ صاحب کی رائے تھی کہ چند منٹ اس کا انظار کرلیا جائے لیکن مولانا گی کیفیت دیکھ کر لمحہ بہ لمحہ میزا اضطراب بڑھ رہا تھا' میں نے عرض کیا کہ اب مزید انظار کا مخل معلوم نہیں ہو تا' اس لئے جو ایمبولینس موجود ہے ای میں چلنا چاہئے۔ اس دوران براور محرّم مولانا قاری سعید الرحمٰن صاحب (مہتم جامعہ اسلامیہ راولپنڈی) بھی پہنچ چکے تھے جو بھشہ راولپنڈی میں حضرت بنوری کے خصوصی میزبان ہوا کرتے تھے' اور قاری رفیق صاحب بھی آگئے تھے' جو اسلام آباد میں مولانا کے قیام کے موران ان کی خدمت کا شرف حاصل کرتے تھے۔ جب ہم اسٹریچ لیکر مولانا کے قیام کے موران ان کی خدمت کا شرف حاصل کرتے تھے۔ جب ہم اسٹریچ لیکر مولانا کے قریب پنچ تو مولانا کہ بیدار سے' میں نے جم کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ برف ہورہا تھا' اور کپڑے بینے میں اس مولانا کے میری طرف دیکھا تو ایک عربی طرح شرابور تھے کہ انہیں بلا تکلف نچوڑا جاسکا تھا' مولانا کے میری طرف دیکھا تو ایک عیب کیفیت کے ساتھ فرمایا :

"آج کی تکلیف بالکل نئ قتم کی تکلیف ہے'اس کوڈاکٹر نہیں سمجھ سکیں گے۔" اس سے قبل دورے کی شدت کے عالم میں اپنے صاحب زادے سے بھی مولاناً" یمی بات فرما چکے تھے اور ساتھ ہی ہے بھی کہ "اب میں جارہا ہوں۔"

احْرِنے عرض کیا: "محفرت!الله تعالی انشاءالله ہم پر فضل فرمائیں گے ہم آپ

کو کمبائنڈ ملٹری ہپتال لیجانا چاہتے ہیں۔ "مولاناً نے خود ہپردگی کے عالم میں فرہایا۔ "جیسے مولانا گی دائیں جانب ہے انہیں اٹھانے کے لئے بیٹ سے تو فرہایا۔ "میں خودا ٹھ جاؤں گا"اور مولانا گی دائیں جانب ہے انہیں اٹھانے کے لئے بیٹ سے تو فرہایا۔ "میں خودا ٹھ جاؤں گا"اور ماتھ ہی کچھ اٹھنے کی کوشش بھی کی لیکن نقابت اتنی زیادہ تھی کہ اٹھانہ گیا، ہم سب نے باصرار عرض کیا کہ "آپ بالکل اٹھنے کی کوشش نہ کریں" چنانچہ مولانا کو اسٹریچ پر اٹھا کر ایسولینس میں سوار کر دیا گیا، مولانا محمد صاحب، قاری سعید الرحمٰن صاحب اور آقاری رفیق صاحب ایر احتر چیمہ صاحب ایر احتر چیمہ صاحب ایر احتر چیمہ صاحب ایر احتر چیمہ صاحب کے ساتھ ان کی کار میں ہپتال روانہ ہوئے، راستہ بڑا طویل تھا عمر کے قریب ہم صاحب کے ساتھ ان کی کار میں ہپتال روانہ ہوئے، راستہ بڑا طویل تھا عمر کے قریب ہم ہپتال پنچ وہاں پہلے ہے مولانا کی تشریف آوری کی اطلاع ہو چکی تھی، اور انتمائی طبی توجہ ہپتال پنچ وہاں پہلے ہے مولانا کی تشریف آوری کی اطلاع ہو چکی تھی، اور انتمائی طبی توجہ شخصے بین اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن باہر مولانا گو داخل کردیا گیا۔ اس جمع ہوگی تھی۔ اللہ تعالی براور محترم مولانا قاری سعید الرحمٰن صاحب کو بڑائے خیردے کہ انہوں نے مولانا کو راحت پہنچانے کے ممکد انتظامات میں کوئی کراٹھانہ رکھی، اگر چہ حضرت ہپتچانے کے ممکد انتظامات میں کوئی کراٹھانہ رکھی، اگر چہ حضرت ہپتچانے کے مکان میں رہے۔

رات کی میٹنگ کے بعد فون پر احقر نے خیریت معلوم کی تو پیشے چلا کہ بحد اللہ طبیعت
بہتر ہورہی ہے اور جسم میں گری بھی عود کر آئی ہے۔ اس خبر پر اللہ تعالی کا شکرادا کیا'اتوار کی صبح سویر ہے بھی خیریت ہی کی اطلاع ملی'اور ساتھ ہی ڈاکٹروں کا بیہ ارادہ بھی معلوم ہوا کہ وہ
انشاء اللہ ایک دو روز میں مولانا کو آئی ہی یو ہے ہپتال کے عام کمرے میں منقل کردیں
گے۔ اس سے مزید اطمینان ہوا'اتفاق سے اتوار کے روز کونسل کا اجلاس صبح ہ بجے سے
رات ساڑھے بارہ بجے تک جاری رہا' سہ پہر کے وقت جو وقفہ ہوا اس میں بھی ایک ذیلی
کمیٹی کام کرتی رہی جس میں احقر بھی شامل تھا۔ البتہ بچ بچ میں ہپتال سے مولانا کی خیریت
معلوم ہوتی رہی' رات کے وقت قاری سعید الرحمٰن صاحب کو مولانا ُسے ملا قات کا موقع مل
گیا' اس وقت طبیعت کافی بشاش تھی' مولانا ؒ نے قاری صاحب سے باتیں بھی کیں' اور
افاقے کا حال بھی بتایا۔

دو شنبہ کی صبح ناشتہ کے بعد میں ہپتال جانے کی تیاری کرہی رہا تھا اور خیال یہ تھا کہ انشاء اللہ مولانا کو احجی حالت میں دیکھوں گا' کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی' یہ جسٹس چیمہ صاحب کا فون تھا' انہوں نے بیہ دلخراش خبر سائی کہ آج صبح مولاناً ہم سے رخصت ہو گئے۔ ا نا لللہ و اناالب داجعون ۔

بیاری کے پہلے دن تشویش تو تھی'لیکن میہ بالکل اندازہ نہ تھا کہ مولاناُ اُ تی جلدی چلے جائیں گے۔ اچانک میہ کرب انگیز خبرصاعقہ بن کر گری' ہوش وحواس قابو میں نہ رہے' افقاں خیزاں ہپتال پنچے تو مولاناُ اس دارا کمن کی سرحد پار کرچکے تھے' کھلے ہوئے پُرنور چرے پرایک جیب طرح کا سکون طاری تھا جیسے ایک تھکا ہوا مسافر منزل پر پہنچ کر آسودہ ہوگیا ہو ع

#### عمر بھر کی بے قراری کو قرار آہی گیا

ول كى مرائيوں كوما تكلى كرا الله هواكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارًا خبيًا من داره اهلًا خبيًا من أهله وفقه من الخطاباكما بنقى النوب الأبيض من الدنس و بتغه الدرجات العلى من الجينة على من على من العلى العلى من العلى العلى العلى من العلى العلى

حضرت بنوری کی وفات کے ساتھ ایک پوری قرن کا خاتمہ ہوگیا' یہ حادثہ صرف مولانا کے اعزہ کا نہیں' پورے ملک کا' پوری ملت کا' بلکہ پورے عالم اسلام کا حادثہ ہے۔ اس حادثے سے دارالعلوم کرا جی بھی اتنائی متاثر ہوا ہے جتنامدرسہ عربیہ نیوٹاؤن۔ اور احقر کے لئے تو متعدد جہات سے یہ ایک عظیم ذاتی سانحہ ہے' اور شاید ہی وجہ ہے کہ ملک کے بہت سے حضرات نے اس حادثہ بر جہال مولانا کے اعزہ کے پاس تعزیق خطوط روانہ کئے ہیں' وہاں احقر اور برادر محترم جناب مولانا محمد رفیع عثانی صاحب کو بھی تعزیت کے لئے خطوط لکھے ہیں' میں ان حضرات کا منہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس صدمہ جانکاہ کی نوعیت کو میں فرماکراس مشکل وقت میں اظہار ہدردی فرمایا۔

الله تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ایک مسلمان کا شیوہ ہونا چاہیے' اس لئے عظیم صدے کے باوجود جس کے بعد کمرٹوٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے' اس بات پر ایمان ہے کہ جو کچھ ہوا وہی الله تعالیٰ حضرت مولاناٌ بنوری ہوا وہی الله تعالیٰ حضرت مولاناٌ بنوری قدس سرہ کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے' ان کے متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق بخشے اور ان کے متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق بخشے اور ان کے نسبی و روحانی وارثوں اور بطور خاص برادر عزیز مولانا محمہ بنوری صاحب کو توفیق عطا

فرمائے کہ وہ اس صدمے پر صبر جمیل کے ساتھ مولاناً کے نقش قدم پر چل کر اس مثن کو آگے بردھائیں جس کا پرچم سربلند رکھنے کے لئے مولاناً نے آخر وقت تک جدوجہد جاری رکھی'اور جس کی خاطرانہوں نے غریب الوطنی میں جان دی۔

الله تر لا تحرّمنا اجرة و لا نفتنا بعده ، إنّ فيك عزاء من حلّ مصيبة و خلفا من حلّ حالك ، ولا حول ولا قوة إلا بك ، ولا ملجاً ولا منجا منك إلّا اليك -

البلاغ جلد اا ثناره ١٢



## استاذ محترم حضرت مولاناا كبرعلى صاحب ٌ

گذشتہ چند سالوں میں علماء صلحاء اس تیزی کے ساتھ دنیا ہے اٹھے ہیں کہ اہل علم کی محفل کیک بیک سنسان ہو کر رہ گئ ہے۔ کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں کہ ملک ان دلآویز شخصیتوں سے مالامال نظر آتا تھا جو علم و فضل اور ورع و تقویٰ میں اکابر علمائے دیوبند کی یاد گارتھے 'جنہوں نے ان نفوس قدسیہ کے جمال جماں آراء کا نظارہ کیا تھا جو دار العلوم دیوبند کی چٹائیوں پر بیٹھ کر برصغیر کی علمی ' دبنی ' تبلیغی اور سیاسی تاریخ کے دھارے موڑتے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر برصغیر کی علمی ' دبنی ' تبلیغی اور سیاسی تاریخ کے دھارے موڑتے رہے 'اور جن کے کردارو ممل نے قرون اولی کی یاد تازہ کردی۔

کین چند سال سے بیہ بساط اتنی تیزی کے ساتھ لیٹ رہی ہے کہ جدھر نظر اٹھاؤ 'ساٹا نظر آ تا ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی ' حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی' ،

' حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری' ' حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب' ' حضرت مولانا اطهر علی صاحب' بیہ سارے بزرگ دوڑھائی سال کے عرصے میں ایک ایک کرکے راہی آخرت مولائا ہے کہ کمر مولائا سید محمد یوسف بنوری صاحب کی وفات نے توابیا لگتا ہے کہ کمر ہی تو ٹردی ہے۔

ہوگئے 'اور ابھی حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب کی وفات نے توابیا لگتا ہے کہ کمر ہی تو ٹردی ہے۔

حضرت مولانا بنوری کی وفات کو ابھی پندرہ دن بھی نہ ہوئے تھے کہ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا اکبر علی صاحب بھی داغ مفارقت دے گئے۔ انا مللہ وانا الدہ داجعون یوں تو ایک عالم کا دنیا ہے اٹھ جانا پورے عالم کے لئے ایک زبردست حادثہ ہو تا ہے لیکن خاص طور سے دار العلوم کراچی کیلئے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ حضرت مولانا اکبر علی صاحب "اس وقت دار العلوم کے بزرگ ترین استاد تھے ،جنہوں نے مظاہر العلوم سمار نپورکے اکابر علماء سے براہ راست علم دین حاصل کیا پھر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی عرصہ دراز تک صحبت اٹھائی اور پورے پچاس سال علوم دین کی تدریس میں مصروف رہے وہ ان خوش نصیب اہل علم میں سے تھے جنہیں حضرت مولانا کی تدریس میں مصروف رہے وہ ان خوش نصیب اہل علم میں سے تھے جنہیں حضرت مولانا کی تدریس میں مصروف رہے وہ ان خوش نصیب اہل علم میں سے تھے جنہیں حضرت مولانا کی تدریس میں مصروف رہے وہ ان خوش نصیب اہل علم میں سے تھے جنہیں حضرت مولانا خمر کیلی صاحب کاندھلوی "کی زیارت اور ان

#### سے استفادے کی بھی سعادت ملی تھی۔

استاذ محترم "سمار نبور کے باشندے تھے "اور ۱۳۳۲ھ میں مظاہر العلوم سمار نبور میں طالب علم کی حیثیت سے داخل ہوئے 'جمال انہوں نے شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلم 'حضرت مولانا حافظ عبد اللطیف صاحب" حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب کیمبلپوری" حضرت مولانا استعد الله صاحب" حضرت مولانا استعد الله صاحب" حضرت مولانا زکریا صاحب قدوی "حضرت مولانا مفتی ضاء احمد صاحب گنگوی "اور حضرت مولانا مولانا زکریا صاحب قدوی "حضرت مولانا مفتی ضاء احمد صاحب گنگوی "اور حضرت مولانا صدیق احمد صاحب گنگوی اور حضرت مولانا مولانا حمد ساحب گنگوی اور شعبان کے ۱۳۳۲ھ میں وہیں سے فارغ التحصیل ہوئے۔

حضرت مولاناً کی لیافت اور علمی استعداد کی بنا پر اسی سال شوال میں آپ کو مظاہرالعلوم میں بحیثیت معین مدرس مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ مظاہرالعلوم کے باضابطہ استاذکی حیثیت سے مسلسل تمیں سال تک علمی و دینی خدمات انجام دیتے رہے۔ مظاہرالعلوم میں قیام کے دوران حضرت مولاناً کے ہاتھوں اطراف عالم کے ہزار ہاشاگر دعالم بنے جو اپنے اپنے حلقوں میں دینی خدمات کے اندر مصروف ہیں۔ اس دوران آپ وعظ وارشاد کے لئے بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں تشریف لے جاتے رہے اور ایک مرتبہ وارشاد کے لئے بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں تشریف لے جاتے رہے اور ایک مرتبہ اس سلسلے میں برما کا بھی دورہ کیا۔

ای عرصہ میں آپ ایک مرتبہ سال بھرکی طویل رخصت کے کرعلاج کے سلسلے میں لاہور تشریف لے گئے 'اس زمانے میں مولانا ظفر علی خان مرحوم کا مشہور اخبار" زمیندار" ہندوستان بھرمیں بڑے ذوق وشوق سے پڑھا جاتا تھا'اس یک سالہ تعطیل کے دوران مولاناً 'اس اخبار کے شعبہ ادارت سے مدیر معاون کی حیثیت میں وابستہ رہے۔

الاسلام میں جب دارالعلوم کراچی نانک واڑہ کی قدیم عمارت سے گور تگی کے وسیع رقبہ زمین پر منتقل ہوا تو احقر کے والدماجد حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب سمی دعوت پر مولاناموصوف ؓ نے یہاں فرائض تدریس انجام دینا منظور فرما لیا' آپ محرم الحرام ۷۷سلام میں کراچی تشریف لا کر ہمارے دارالعلوم میں مصروف تدریس ہوئے' اور گذشتہ ہیں سال سے یہاں تدریس ہوئے' اور گذشتہ ہیں سال سے یہاں تدریس خدمات انجام دے رہے تھے۔

اس طرح گذشتہ شعبان میں استاذ محترم می تدریس کو پورے پچاس سال مکمل ہوئے

تھے۔ اس نصف صدی کے دوران بڑے بڑے علماء نے مولاناً کے سامنے زانوے تلمذیۃ کیا۔ مشاھیر میں سے حکیم الامت حضرت تھانویؓ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا ابرا رالحق مرظلهم بھی مولاناؓ کے شاگر دہیں 'اور ان کے علاوہ جن معروف اہل علم نے مولاناؓ سے علم حاصل کیاان میں سے چند کے اساء گرامی درج ذیل ہیں۔

"ر کیس التبلیخ حضرت مولانا مجریوسف صاحب کاندهلوی" سابق امیر جماعت تبلیغ، حضرت مولانا انعام الحن صاحب مدظلهم حال امیر جماعت تبلیغ، حضرت مولانا عبیدالله صاحب مدظلهم ناظم جماعت تبلیغ، حضرت مولاناسعید احمد خان صاحب امیر تبلیغی جماعت مجاز 'حضرت مولانا سیم احمد صاحب بجنوری سابق مجاز 'حضرت مولانا سیم احمد صاحب بجنوری سابق المیشر ما بهنامه نظام کانپور وغیره - به حضرات وه بین جضول نے سار نپور میں مولانا سے کسب فیض کیا۔ "

اور دارالعلوم کراچی میں جن اہل علم نے مولانا سے پڑھا ان میں حضرت مولانا محمد رفیع صاحب عثانی مرظلهم حال مهتم دارالعلوم کراچی مولانا مفتی عبدالله صاحب مهتم مدرسه اسلامیه منگلوبرما مولانا عبدالرشید صاحب افغانی ناظم جمعیته علاء انگلتان لندن مولانا مفتی بشیراحمد صاحب قاضی و مفتی تحصیل باغ آزاد کشمیر مولانا عزیزالرحمان صاحب مواتی استاذدارالعلوم کراچی وغیرجم بطور خاص قابل ذکریں۔

یوں تو مولانا کو تحریر و تصنیف ہے بھی شغف تھا 'اور اظہار الحق کا اردو ترجمہ مولانا گی قابل قدر یا دگارہے 'لیکن ان کا اصل میدان تدریس ہی تھا 'ان کا انداز تدریس اس قدر ولئتیں ہو تا تھا کہ مشکل ہے مشکل بحث پانی ہو جاتی تھی۔ اس ناکارہ نے مولانا ؒ ہے تو منج 'جلالین اور ضیح مسلم شریف پڑھی ہے 'اور اس وقت پڑھی جب مولانا ؒ کے قوُی مضبوط اور تدریسی کمال اپنے شاب پر تھا 'ہمیں مولانا ؒ کے درس میں بھی کوئی مشکل بحث معلوم نہیں ہوئی۔ ''تو فیح ''اصول فقہ کی بڑی معیاری کتاب ہے اور اسکے مباحث خاصے دقیق ہیں 'لیکن مولانا ؒ ہے پڑھتے وقت ہمیں وہ بالکل سمل ممتنع معلوم ہوئی اور اس میں اور ''نورالا نوار'' میں دقت کے اعتبار سے کوئی فرق معلوم نہیں ہوا' دقت کا اندازہ اس وقت ہوا جب ''تو ضی '' فرر حقیقت مولانا ؒ کے کمال تغیم کا اثر تھا۔ ورحقیقت مولانا ؒ کے کمال تغیم کا اثر تھا۔

تفییرے مولانا کو خاص شغف تھا 'اور ان کا جلالین کا درس اس قدر سلیس 'روال، شکفتہ اور مفید ہوتا تھا کہ قرآن کریم کے مضامین بڑی خوبی کے ساتھ ذہن نشین ہوتے جاتے تھے۔ مباحث میں تفصیل و اختصار کے لحاظ سے مولاناً کے یہاں آغاز سال اور اختمام سال کے درمیان کوئی امتیاز نہ تھا'وہ جس معیار پر شوال میں درس شروع فرماتے ای معیار پر شعبان تک ثابت قدم رہتے 'اور کتابیں اپنے وقت پر ختم ہو جاتی تھیں۔

مولاناً کے درس میں خارجی ہاتیں 'لطا کف اور قصے وغیرہ بت کم ہوتے تھے 'اس کے باوجودوہ زیردرس بحث ہی کواس قدر دلچیپ اور شگفتہ بنا کر پیش کرتے تھے کہ شروع سے اخیر تک درس کی شادا بی بر قرار رہتی تھی۔ مولانا گاامتحان بھی تمام طلباء میں بڑا سخت مشہور تھا۔
کیونکہ مولانا گام طور سے مشہور امتحانی مقامات سے ہٹ کر سوالات مرتب کیا کرتے 'اور ان کے امتحان میں ذہانت اور استعداد کے ساتھ حافظے کا امتحان بھی ہو تا تھا۔ اسکے علاوہ مولانا گنبردینے میں بھی محتاط تھے۔ چنانچہ جس کتاب کا امتحان مولانا گئے پاس چلا جا تا 'اس مولانا گنبردینے میں دو تلخ یادیں اننی سے ڈر ہی لگا رہتا کہ خدا جانے نتیجہ کیا ہو؟ چنانچہ احقر کے امتحان میں دو تلخ یادیں اننی کتابوں میں ہمارے نمبرتوقع کے بالکل برخلاف تیبرے درجے کے نمبرتھے اور پھردورہ حدیث کے سال میں یہ خوشگواریاد کے بالکل برخلاف تیبرے درجے کے نمبرتھے اور پھردورہ حدیث کے سال میں یہ خوشگواریاد کی بھی کہ سنن نسائی کے امتحان میں مولانا گئے احقر کواتے نمبر نمیں دیئے تھے 'بلکہ احقر کے پرچ پر مطابق اپنی تدریس کی تاریخ میں کسی کو بھی اسے نمبر نمیں دیئے تھے 'بلکہ احقر کے پرچ پر مطابق اپنی تدریس کی تاریخ میں کسی کو بھی اسے نمبر نمیں دیئے تھے 'بلکہ احقر کے پرچ پر مطابق اپنی تدریس کی تاریخ میں کسی کو بھی اسے نمبر نمیں دیئے تھے 'بلکہ احقر کے پرچ پر مطابق اپنی تدریس کی تاریخ میں کسی کو بھی اسے نمبر نمیں دیئے تھے 'بلکہ احقر کے پرچ پر مصنوق انعام ہے۔

"اظمارالحق" کا اردو ترجمہ جو" بائیل سے قرآن تک" کے نام سے شائع ہوا ہے ،
مولانا کی گرانقذیادگار ہے۔ حضرت مولانار حمت اللہ صاحب کیرانوی گی ہے کتاب ردعیسائیت
میں بے نظیر کتاب ہے ، لیکن دنیا کی پانچ زبانوں میں ترجمہ ہونے کے باوجوداردو کا دامن اس
قیمتی علمی سرمائے سے خالی تھا۔ آج سے اٹھارہ سال پہلے جب راقم دورہ حدیث کا طالب علم
تھا ، حضرت مولانانور احمد صاحب مدظلهم "سابق ناظم دارالعلوم کراچی" کی فرمائش پر حضرت
مولانا اکبر علی صاحب "نے اس کتاب کا اردو ترجمہ شروع کیا اور چھ ماہ کی مسلسل محنت کے
بعد اسے پایہ جمیل تک پہنچا دیا ۔ مولانا کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے یہ ترجمہ کی مدد گار کتاب
کے بغیر کممل فرمایا۔ حدید ہے کہ کتب مقدسہ کی عبارتوں کا ترجمہ کرتے وقت بائبل کے

موجودہ اردو ترجے کو بھی سامنے نہیں رکھا۔ اور اس کے باوجود بائبل کی دقیق ترین عبار توں کا ترجمہ اتنا صحیح اور برمحل کیا کہ بعد میں جب احقر نے بائبل کے دو سرے ترجموں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا تو بعض جگہ جیرت ہو گئی۔ کیونکہ اگر بائبل کا مسلسل ترجمہ کیا جاتا تو بھی وہ انتہائی مشکل کام تھا 'چہ جائیکہ مسلسل کتاب کے بجائے صرف ان اقتباسات کا ترجمہ کیا جائے جوعام طورے سیاق و سباق کی مدد کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔

بالآخر مولاناً کے اس کارنامے کی خدمت کی سعادت مجھ ناچیز کو عاصل ہوئی اور پھریہ ترجمہ احقر کی تشریح و تحقیق اور مبسوط مقدمے کے ساتھ شائع ہوا اور اس کام کی تحمیل پر مولاناً گی طرف ہے بے شار دعائیں نصیب ہوئیں۔

مولاناً کی عمرستر سے متجاوز ہو چکی تھی 'لیکن اس ضعف کی حالت میں بھی ان کی ہمت اور جسمانی محنت کا حوصلہ جوانول کیلئے بھی لا کُق صد رشک تھا اور وہ اپنی ہمت کی بنا پر بسالو قات جوانوں کو شرمندہ کردیتے تھے۔ایک مرتبہ دارالعلوم میں اسباق تقسیم ہو رہے تھے ایک سبق جبکا وقت ظہر کے متصل بعد طے ہوا تھا۔ کئی نوجوان اساتذہ پر پیش کیا گیالیکن ہر ایک سبق جبکا وقت ظہر کے متصل بعد طے ہوا تھا جس کے لئے اہتمام کے ساتھ ایک اے اسے لیتے ہوئے کہما رہا تھا کیونکہ سبق ایسا تھا جس کے لئے اہتمام کے ساتھ مطالعے کی ضرورت تھی' اور ظہر کے متصل بعد کا وقت کسل کا وقت ہوتا ہے جب کئی نوجوان اساتذہ اسے قبول کرنے میں اپنے تامل کا اظہار کر چکے تو مولانا گئے فرمایا : ''جھائی اس سبق کیلئے نوجوانوں کو تکلیف نہ دو' اسے مجھ ہو ڑھے کے نام لکھ دو'' اور مولانا گئے اس جملے نے ہم سب کویانی یانی کردیا۔

مولاناً ایک عرصے تک تو دارالعلوم کے احاطے ہی میں رہے 'لیکن تقریباً تین سال پہلے انھوں نے شہر میں اپنا مکان بنوالیا تھا'اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ اس میں منتقل ہو گئے تھے 'اس مکان کا فاصلہ دارالعلوم سے سترہ اٹھارہ میل کے قریب ہو گا 'لیکن مولاناً اتن دور سے پوری پابندی وقت کے ساتھ دارالعلوم تشریف لاتے اور شام کو واپس جاتے تھے۔ دور ایک سال قبل تک بیہ سارا سفر بس میں طے کرتے تھے۔ دارالعلوم کی طرف سے بارہاان سے عرض کیا گیا کہ حسب سابق دارالعلوم ہی میں قیام اختیار فرمالیں'لیکن وہ بعض ذاتی مصالح کی بنا پر اپنی جگہ مقیم رہے اور اس زبردست صعوبت کو ہنسی خوشی گوارا فرمایا' البتہ مصالح کی بنا پر اپنی جگہ مقیم رہے اور اس زبردست صعوبت کو ہنسی خوشی گوارا فرمایا' البتہ بھیلے سال جب ضعف بہت بڑھ گیا تو دارالعلوم کی طرف سے ان کے لئے یہ انتظام کردیا گیا

تھا کہ شہرسے جو گاڑی دارالعلوم کے کام سے روزانہ آتی 'وہ مولانا کو ان کے مکان سے لیکر آیا کرتی تھی۔اسطرح بیہ سفر گاڑی میں ہونے لگا تھا'لیکن اپنے دو سرے کاموں سے انھیں شہر میں جہاں کہیں جانا ہو تا وہ آخر وقت تک بس میں سفر کرتے رہے اور بیہ بات ان کے جانے والوں میں مشہور تھی کہ کھچا تھچ بھری ہوئی بس میں جب مولانا اُس کاڈنڈا پکڑ لیتے تو کوئی کڑیل جوان بھی اسے چھڑانہ سکتا تھا۔

مولانا ترب خلیق 'ملنسار اوروضع دار بزرگ تھے 'اور جس کی ہے ایک مرتبہ تعلق مودت قائم ہو جاتا اسے آخر وقت تک نبھاتے تھے۔ انکی شکفتگی مزاج اور حاضر جوابی ہے دارالعلوم کے اساتذہ کی محفلیں باغ و بہار بنی رہتی تعیں۔ احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ؒ اکثران مجلسوں میں مولانا کو چھیڑ دیتے 'اور جواب میں ان کے پر لطف فقروں سے محفلوظ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ گفتگویہ چل رہی تھی کہ آج کے زمانے میں بعض فقری مسائل ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کیلئے کسی مجتد کی بصیرت در کار ہے۔ اس سنجیدہ گفتگو کے مین در میان حضرت والد صاحب ؒ نے مولانا ؒ سے ازراہ مزاح فرمایا۔

کے مین در میان حضرت والد صاحب ؒ نے مولانا ؒ سے ازراہ مزاح فرمایا۔

"مولانا اکبر علی صاحب آ آپ ہی اجتماد کا وعویٰ کردو"

مولاناً نے چند کمحے توقف فرمایا 'اور چرکے پر بردی سنجیدگی اور معصومیت پیدا کرکے جواب دیا: ''حضرت ۔ کرنے کو تو اجتماد کا دعویٰ گردوں 'لیکن مشکل میہ ہے کہ کوئی تقلید کرنے والا نہیں ملے گا''۔۔۔۔۔اور مجلس کشت ِزعفران بن گئی۔

اس سال رمضان کی تعطیلات کے بعد شوال کے آغاز میں مولاتا اور العلوم تشریف لائے 'برادر محترم جناب مولانا محمد رفیع صاحب عثانی مہتم وارالعلوم کرا چی سے لمے 'اور فرمایا کہ کافی دن سے متعدد عوارض چل رہے ہیں 'اور ڈاکٹروں کا کمنا ہے کہ اگر آپ نے آرام نہ کیا تو یافالج ہو جائے گا یا دل کا حملہ ہو جائے گا۔ بھائی صاحب نے اس پر مولانا کو آرام کا مشورہ دیا اور مولانا نے ایک ماہ کی رخصت علالت لے لی۔ اس روز احقر کے پاس تشریف لائے تو خلاف معمول معانقہ بھی کیا' اور ساری عمر میں پہلی اور آخری بار احقر کی بیشانی پر بوسہ دے کر سے دعا دی کہ ''اللہ تعالی تم سے اسلامی کونسل میں دین کی صحیح خدمت میشانی پر بوسہ دے کر سے دعا دی کہ ''اللہ تعالی تم سے اسلامی کونسل میں دین کی صحیح خدمت معلوم ہو گیا کہ در حقیقت ہے اپنے ایک ناکارہ شاگرد سے الوداعی ملا قات کا خدا ساز اہتمام معلوم ہو گیا کہ در حقیقت ہے اپنے ایک ناکارہ شاگرد سے الوداعی ملا قات کا خدا ساز اہتمام معلوم ہو گیا کہ در حقیقت ہے اپنے ایک ناکارہ شاگرد سے الوداعی ملا قات کا خدا ساز اہتمام

تھا۔ چنانچہ عالم ہوش میں مولانا سے بیر احقر کی آخری ملا قات تھی۔

ایک ہفتہ بعد جعہ کے روز جب کہ میں شرمیں تھا' مغرب کے وقت مولاناُ کا یہ پیغام ان کے صاحبزادے کی معرفت ملا کہ" میری طبیعت زیادہ خراب ہے 'ذرا در کو آکر مل جاؤ" صاحبزادے سے جو حالت معلوم ہوئی اس سے اندیشہ ہوا کہ بیہ دل کا دورہ نہ ہو۔

احقرنے فوراً اپنے کرم فرہا ڈاکٹرسید اسلم صاحب کو فون کیا جو حضرت والد صاحب کے خصوصی معالج قلب رہ چکے ہیں 'انہوں نے مولانا کو فوراً ہپتال لانے کا مشورہ دیا 'چنانچہ سات ہج کے قریب ہم مولانا کے مکان پر پہنچ تو وہ سینے کے شدید ورد سے نڈھال سے 'اور بات کرنا ممکن نہ تھا'احقر صرف اتنا وریافت کر سکا کہ ''کیا اب بھی ورد ہے؟'' مولانا گئے اثبات میں سرملادیا 'اس کے بعد اتنا وریافت کر سکا کہ ''کیا اب بھی صاحب نے حسب معمول بری توجہ سے معائد کرنے کے بعد ہتایا کہ مولانا کی عالت نازک ہے اور انہیں فوراً انہائی طبی توجہ سے معائدہ کرنے کے بعد ہتایا کہ مولانا کی عالت نازک ہے اور انہیں قلب کے معلاج کیلئے تمام جدید ترین وسائل مہیا ہیں۔ رات گیارہ بیج تک احقر مولانا کے پاس رہاادھر براور محترم جناب مولانا محمد رفع صاحب عثانی مظلم مولانا کے پاس آنے کیلئے بے چین سے 'براور محترم جناب مولانا محمد و نفر اسلام صاحب 'حضرت مولانا شمس الحق صاحب اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب مولانا شمس الحق صاحب اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب مولانا شمس الحق صاحب اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب مولانا کے کے قریب یہ حضرات واپس آئے تو قدرے اواقے کی خبرلیکر آئے۔ ہپتال میں مولانا کے صاحب دولوی نعت اللہ صاحب مولانا کے صاحب کی اس رہے۔ میاں محمد اسلم صاحب 'وارالعلوم کے استاذ مولوی نعت اللہ صاحب مولانا کے عام مولوی نعل الرحمان چترالی رات بھر مولانا کے پاس رہے۔

کیکن مولاناً گا وقت آچکا تھا'چار ہے ہپتال سے بیہ جانکاہ خبر ملی کہ مولاناً اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ انا لللہ والماليہ دا جعوب ۔

فجرکے بعد حضرت مولانا محمد رفیع صاحب عثانی مد ظلهم نے پر درداندا زمیں اس جانگاہ خبر کا علان کیا' پورا مدرسہ غم والم کی فضامیں ڈوب گیا۔ دا رالعلوم میں تعطیل ہوئی اور سارا دن ایصال ثواب ہوتا رہا۔ مولاناؒ کے اعزہ سے مشورے کے بعد دا رالعلوم ہی کے احاطے میں سپرد خاک کرنا طے ہوا۔ چنانچہ تجمیز و تعفین کے بعد ظهر کی نماز کے وقت جنازہ دا رالعلوم پہنچ سپرد خاک کرنا طے ہوا۔ چنانچہ تجمیز و تعفین کے بعد ظهر کی نماز کے وقت جنازہ دا رالعلوم پہنچ سپرد خاک کرنا جے متاز اہل علم' مدارس کے اساتذہ و منتظمین' مولاناؒ کے اعزہ' شاگرد اور

متعلقین بڑی تعداد میں دارالعلوم پنچے 'نمازہ جنازہ میں کم و بیش تین ہزار آدمی شریک ہوں گے۔ اور اسطرح نماز ظهر کے بعد علوم قرآن و سنّت کا بیہ خادم خدمتِ دین میں اپنی نصف صدی پوری کرنے کے بعد دارالعلوم کے قبرستان میں آسودہ ہو گیا۔ اللہ تعالی انکی بال بال مغفرت فرماکرانہیں اعلی علیبین میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔

مولاناً نے اہلیہ کے علاوہ چارصا جزادے برا درم اختر علی صاحب 'میاں محمد اسلم 'میاں محمد اسلم 'میاں محمد اجتلی ان سب محمد اجتلی اور میاں محمد اعظم اور چار ہی صاحبزا دیاں سوگوا رچھوٹری ہیں۔اللہ تعالی ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے 'اور انہیں مولاناً کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ مولاناً کے اہل خاندان کے علاوہ یہ دار العلوم کا نا قابلِ تلافی نقصان ہے۔ قار کین البلاغ سے درخواست ہے کہ وہ حضرت مولاناً کی روح کو ایصال ثواب کرنے کا اہتمام فرمائیں 'اور جملہ متاثرین کے لئے مبر جمیل اور نفرت خداوندی کی دعا فرمائیں۔

البلاغ جلد ١٢ شاره ا

WING. STITE



## آه پروفیسرحسن عسکری مرحوم

کے صفر ۱۳۹۸ھ کی صبح اچا تک یہ جانکاہ خبر بجلی بن کرگری کہ میرے محن 'کرم فرما اور بزرگ دوست پروفیسر محمد حسن عسکری اچا تک اس سفر پر روانہ ہوگئے جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آیا۔ ''بزرگ دوست ''کی ترکیب شاید اجنبی اور ناموس ہو۔ لیکن میرے ساتھ مرحوم کے تعلقات کی جو نوعیت تھی' اس کے اظہار کے لئے مجھے بہت سوچنے کے بعد بھی کوئی اور لفظ نہیں ملا کوہ اپنی عمر' معلومات' تجربے 'کہنہ مشقی اور مجھ پر احسانات کی بنا پر میرے بزرگ تھے' لیکن اپنی محبت' بے تکلفی' سادگی' اور میرے ساتھ مجموعی طرز عمل کے لحاظ سے میرے بہترین دوست بھی تھے۔

ان کے اچانک انقال کی خرالی غیر متوقع اور ناگہانی تھی کہ انھیں خود کندھا دیے'
ان کی نماز جنازہ پڑھانے اور انھیں اپنے سامنے قبر میں آثار نے کے باوجود اسکی تقدیق کرنے کو جی نہیں چاہتا' بمشکل پچاس پچپن سال کے در میان ہوں گے۔اور ان کے ساتھ میرے گیارہ سالہ تعلق میں بھی یہ وہم و گمان بھی نہیں ہوا کہ وہ اتنی جلدی ہم سے بچھڑ جائیں گے'لیکن موت ایسی چیزہے کہ جس نے اندا زوں اور تخمینوں کو بھیشہ شکست دی ہے' پھر بھی انسان اپنی زندگی میں موت کو وہم اور تخمینوں کو بھین سمجھتا آیا ہے۔ اپنے پیا روں کو اپنا تھ سے مٹی دینے کے بعد بھی اس کانفس میں فریب دیتا رہتا ہے کہ ''ابھی تو میں جوان ہوں'

بہرکیف! عسکری صاحب اچانک ہم ہے جدا ہوگئے 'انکی کی موت نے نہ جانے کتنے بڑے بڑے منصوبے 'کتنی بڑی بڑی امیدیں اور کتنی خوشگوار آرزوئیں پل بھر میں جلا کر راکھ کردی ہیں 'اور آج جب کہ راکھ کے اس ڈھیر میں سے ان کے ساتھ گذرے ہوئے لمحات کی یا دیں جمع کرنا چاہتا ہوں تو جیرت و حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔

عسکری صاحب مرحوم کے ساتھ میرے تعلق کی کہانی بھی عجیب ہے۔ بظاہر ہم دونوں کی دنیا ایک دوسرے سے بالکل الگ تھی۔ وہ اصلاً افسانوی ادب وشعرو تنقید کے آدمی تھے' اور میں شروع سے دین کا خشک طالب علم 'وہ اپنی ادبی تحریوں کی وجہ سے ملک بھر میں مشہور' اور میں بالکل گمنام' وہ شعروا دب سے لے کر فلسفہ وسیاست تک ہر کوچ کی خاک چھانے ہوئے' اور میں سدا سے بھم اللہ کے گنبد میں گوشہ نشین۔ اس لئے بظا ہر دونوں میں کسی دیر یا تعلق کا سوال نہ تھا۔ بھی بھی ادبی پرچوں میں ان کے مضامین ضرور نظر سے گذرتے تھے لیکن بھی وہم بھی نہ آیا تھا کہ ان سے کوئی قربت قائم ہو سکتی ہے' چنانچہ آج سے گیارہ سال پہلے جب وہ اچا تک میرے مکان پر تشریف لائے اور اپنانام "مجمد حسن عسکری" بنایا تو ایک لیحے جب وہ اچا تک میرے مکان پر تشریف لائے اور اپنانام "مجمد حسن عسکری" بنایا تو ایک لیحے کے لئے تو ذہن اس "مجمد حسن عسکری" کی طرف گیا جس کے تقیدی شہ باروں سے ادبی دنیا گونج رہی تھی' لیکن دو سرے ہی لمحے ذہن نے اس خیال کی تردید کردی' میروانی اور پاجامہ ' سرپر ململ کی وہ دو پلی ٹوپی ادا ادا میں مسکنت اور تواضع۔ آگر بیٹھے بھی تو شیروانی اور پاجامہ ' سرپر ململ کی وہ دو پلی ٹوپی ادا ادا میں مسکنت اور تواضع۔ آگر بیٹھے بھی تو قسون کے سوا پچھ نہ ہو لے۔ اس کم مخن' مرنجان آجھ مضامین اور چو مکھے فھونڈے سے بھی وہ گونجناگر جنا نقاد نظر نہ آسکا جس کے تسلمے مضامین اور چو مکھے فقووں سے جدید مغربی ادب کا کیچ چھانی ہے۔ وہ مضامین اور چو مکھے فقووں سے جدید مغربی ادب کا کیچ چھانی ہے۔

وہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجمر شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی دبی مسئلے میں معلومات حاصل کرنے آئے تھے' اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں عیسائیت پر کوئی کتاب لکھ رہا ہوں تو ازراہ عنایت میرے پاس بھی تشریف لے آئے'اور اپنے محبوب فرانسیسی مصنف "رینے کلینوں" کی ایک انگریزی کتاب مجھے دے کر چلے گئے۔ اس پہلی فرانسیسی مصنف "ریخ گئے۔ اس پہلی ملاقات میں مجھے آخر تک اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ وہی "محمد حسن عسکری" ہیں جو اپنے افسانوں اور تنقیدوں کیلئے مشہور ہیں۔

لیکن اس کے بعد جب ملا قانوں کا سلسلہ دراز ہوا 'اور اجنبیت کے حجاب اٹھے تب یہ راز کھلا کہ یہ معروف افسانہ نگار شعروا دب' تنقید' مصوری اور موسیقی کی سیاحی کے بعد بالا خردین و مذہب اور تضوّف کی آغوش میں آسودہ ہو گیا ہے۔

عسکری صاحب کو شروع ہی ہے مطالعے کا شوق تھا'اسی وجہ سے انھوں نے شادی بھی نہیں کی 'اور بھی شوق انھیں کشاں کشاں حکیم الامت حضرت مولاناا شرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تصانیف اور ان کے مواعظ و ملفوظات تک لے گیا ہماں پہنچ کر اخصیں مخسوس ہوا کہ جس علم و حکمت کی تلاش میں انھوں نے اردو' ھندی' انگریزی اور فرانسیسی ادب اور فلفے کی خاک چھانی ہے وہ تھانہ بھون کے ایک درویش مصنف کی بظاہر بے آب و رنگ تصانیف میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد ایک ہزار تک پہنچتی ہے 'عسکری صاحب نے ان میں سے بیشتر کتابوں کا ذوق وشوق سے مطالعہ کیا۔ اس دوران ان کی علمی زندگی میں بھی دینی اعتبار سے بڑا خوشگوار تغیر پیدا ہوا۔ سالهاسال سے وہ نہ صرف نماز باجماعت کے پابند بلکہ بہت سے اذکار و اور اور کے بھی عادی تھے۔ تصوف وہ نہ صرف نماز باجماعت کے پابند بلکہ بہت سے دخصوصی عقیدت کی بنا پر وہ ان سے تعلق رکھنے والے علماء کے پاس آنے جائے گئے 'اور میرے والد ماجہ حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب والے علماء کے پاس آنے جائے گئے 'اور میرے والد ماجہ حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب والے علماء کے پاس آنے جائے گئے 'اور میرے والد ماجہ حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب والے علماء کے پاس آنے جائے گئے 'اور میرے والد ماجہ حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب والے علماء کے پاس آنے جائے گئے 'اور میرے والد ماجہ حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب والے علماء کے پاس آنے جائے گئے 'اور میرے والد ماجہ حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب والے علماء کے پاس آنے جائے تھے۔

جوں جوں جوں عسکری صاحب کو قریب نے دیکھنے کا موقعہ ملا دل میں ان کی محبت و عظمت بڑھی گئی 'وہ صرف اپنے و سیع مطالعے اور وا فر معلومات کی بتا پر ہی قابل قدر نہ تھے' بلکہ اپنی خوش خلقی' تواضع' ایٹار اور سادگی میں اپنی مثال آپ تھے۔ مشرافت و متانت کے ایسے پکیر میں نے زندگی میں کم دیکھے ہیں۔ سالماسال اس طرح گذرے کہ میں اکتر جعد کوان کے یماں چلا جا تا'اور وہ تقریباً ہر اتوار کو وار العلوم آجاتے' اور بسااو قات سارا سارا دن میرے پاس رہتے تھے۔ اس پورے عرصے میں 'میں نے ان کے اندر ایک تڑپ موجزن پائی 'اور وہ سے کہ مارے زمانے میں جولوگ مغربی افکار کی چک دمک سے مرعوب ہیں' کسی طرح انھیں قدیم عملی ناری اور اردو کتابوں میں چھے ہوئے لعل وجوا ہرے آشنا کیا جا سکے' تاکہ انھیں معلوم ہو کہ بہت می وہ بحثیں اور وہ الجھے ہوئے لعل وجوا ہرے آشنا کیا جا سکے' تاکہ انھیں معلوم ہوجود الجھتے ہی جا رہے ہیں' انھیں ان' دقیانوی'' کتابوں نے کس خوبصورتی ہے حل کردیا ہوجود الجھتے ہی جا رہے ہیں' انھیں ان' دقیانوی'' کتابوں نے کس خوبصورتی ہے حل کردیا ہوجود الجھتے ہی جا رہے ہیں' انھیں اور فاری کے علم بلاغت کے مطالع میں مصروف ہو 'اور میرے ساتھ ہر نشست میں جو کہ مطالع میں میں وہ بلوٹ کے اس موضوع پر کئی پرانی کتابیں لیکر پڑھیں اور آخری نشست میں شخ مجم علی تھانوی'' کے اس مصوف کی کئی ہوئی کی برانی کتابیں لیکر پڑھیں اور آخری نشست میں شخ مجم علی تھانوی'' کی کتاب ''کشاف اصطلاحات الفنون'' سے '' افعال ناقصہ'' کی ایک بحث کا خلاصہ میری سے کہ کتاب ''کتابی کتابیں لیکر پڑھیں اور آخری نشست میں شخ مجم علی تھانوی'' کی کتاب ''کشاف اصطلاحات الفنون'' سے '' افعال ناقصہ'' کی ایک بحث کا خلاصہ میری

زبانی سنا تواس کے ایک ایک لفظ پر وجد کرتے رہے کہ اس بحث نے ایک ایسے مسئلے کو ہالکل صاف کر دیا ہے جو آجکل مغربی علم لغت کے ماہرین میں طویل مباحث کا محور بنا ہوا ہے۔

میرے زدیک عسکری مرحوم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعے مغرب کی مرعوبیت بلکہ ذہنی غلامی کے بتوں کو پاش پاش کیا ہے 'وہ اپنے وسیع و عمیق مطالعے کے ذریعے اس راز کو پاچکے تھے کہ مغرب کی سب سے بنیادی عمرای مابعد الطبیعت سے اعراض ہے 'اور یہ عمرای صرف فلفے اور اخلاق وغیرہ تک محدود نہیں رہی 'بلکہ اس نے مغرب کی ایک ایک حرکت و نقل کو متاثر کیا ہے 'یماں تک کہ وہ ادب' شاعری اور تقید میں بھی ایسے غیر محسوس انداز سے رچ بس گئی ہے کہ سرسری نظر میں اسکا اندازہ بھی نہیں ہو تا۔ چنانچہ انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کی ابتداء میں جن اندازہ بھی نہیں ہو تا۔ چنانچہ انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کی ابتداء میں جن مسلمانوں نے مغربی اوب کا مطالعہ کیا انھوں نے اس کی بہت می با تیں معصوم اور بے ضرر مسلمانوں نے مغربی اوب کا مطالعہ کیا انھوں نے اس کی بہت می با تیں معصوم اور بے ضرر اس ضمن میں عسکری صاحب نے سرسید 'عالی اور شبلی مرحوم پر جو تنقیدیں کی ہیں وہ انگی باریک بنی اور سوچ کی گرائی کی دلیل ہیں۔

میری ادارت میں نکلنے والے ماہنا ہے "البلاغ" میں انھوں نے بڑے گرانقدر مضامین لکھے ہیں 'ان میں سب ہے پہلے مضمون کا عنوان تھا" اردو کی ادبی روایت کیا ہے؟ "
اس مضمون کا بنیادی نقط یمی ہے کہ شعرو ادب اور تنقید میں بھی ہم نے شعوری یا غیر شعوری طور پر مغرب کی تقلید کرکے اپنا رشتہ اپناس عظیم سرمائے ہے کاٹ لیا ہے 'جو فیر شعوری طور پر مغرب کی قلری اڑان ہے بالا تر تھا' بلکہ آج مغرب کے مفکرین جن مسائل کے شرواب میں سرگرداں ہیں ان ہے نجات کا واحد راستہ بھی وہیں سے نکل سکتا ہے۔ عسکری صاحب کا یہ مضمون ادبی حلقوں میں عرصے تک موضوع گفتگو بنا رہا' اس پر بچھ لے دے بھی ہوئی' لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ادب اور تنقید کے شائقین کے سامنے فکر و نظری نئی راہیں کھولی ہیں۔

عسکری صاحب چونکہ مختلف افکار' فلسفوں اور نظام ہائے حیات کے مشاہدہ نما مطالعے کے بعد پوری بصیرت کے ساتھ دین کی طرف آئے تھے اس لئے ان کی دین فکر ہیں دور دور تک معذرت خواہی کی کوئی پرچھائیں نہیں تھی'انہوں نے دینی فکر کو پورے اعتماد و یقین کے ساتھ اپنایا تھا'اسلئے انہیں وہ مکتب فکر بھی ایک آنکھ نہیں بھایا جو مغربی افکار سے مرعوب ہو کر دین میں کتر بیونت کے درپے ہے چنانچہ وہ دین میں تحریف کی کوششوں کو سیکولرا زم سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔

ان کی بیشتر زندگی انگریزی ادب پڑھانے میں گزری اور وہ اردو کی طرح انگریزی کے بھی صاحبِ طرزادیب تھ اس لئے میں نے بارہا ان سے فرمائش کی کہ وہ بعض دبنی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کریں 'شروع میں یہ کمہ کرعذر کرتے رہے کہ دین کا معاملہ نازک ہے 'لیکن پھرانہوں نے خود ہی سب سے پہلے میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مقالے" اسلام کا نظام تقسیم دولت" کا انگریزی ترجمہ کیا جو جناب پروفیسر کرار حسین صاحب کی نظر ٹانی کے بعد ( Distribution Of Wealth ) کے نام سے چھپا 'اور اب تک بلامبالغہ لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوچکا ہے۔

خیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوئی کی کتاب "الانتہاہت المفیده"
میری طرح عسکری صاحب کو بھی پیند بھی "کیونکہ اس میں مغرب کی اہم گراہیوں اور مغربی طرز استدلال کی بنیادی خامیوں کو بڑے مختراور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ میری فرمائش پر عسکری صاحب نے اس کتاب کا بھی بڑا و لکش ترجمہ کیا۔ اصل کتاب چو نکہ بہت مختراور اصطلاحات ہے پر تھی "اس لئے یہ بڑا مشکل کام تھا" لیکن عسکری صاحب نے اس کے ترجمے میں غیر معمولی فضل و کمال کامظامرہ کیا ہے۔ یہ کتاب بھی جناب پروفیسرکرار حسین صاحب کی نظر فانی کے بعد Modernism کے نام ہے شاکع ہو چکی صاحب کی نظر فانی کے بعد معمولی فضل و کمال کامظام ہو گیا ہے۔ یہ کتاب بھی جناب پروفیسرکرار حسین ہو چکی مارسول و اقعہ یہ ہے کہ یہ انگریزی ترجمہ مجھے اصل سے زیادہ آسان معلوم ہو تا ہے۔ ارسطواور افلاطون سے لے کر جدید مغربی فلاسفہ تک تمام مشہور مفکرین کے بنیادی فلسفوں کو بڑے انتھار اور جامعیت کے ساتھ بیان کیا تھا "اور مغرب کی فکری گراہیوں کی ایک کراپوں کی ایک جامع فہرست بڑی دیدہ ریزی ہے مرتب کی تھی۔ انہوں نے بارہا یہ کتاب شائع کرانی چاہی "گر جامع فہرست بڑی دیدہ ریزی ہے مرتب کی تھی۔ انہوں نے بارہا یہ کتاب شائع کرانی چاہی "گر وہا منامندی ظام کر دی تھی لیکن ابھی چھپ نہیں سکی تھی کہ وہ رخصت ہو گئے۔ یہ کتاب رضامندی ظام کر دی تھی لیکن ابھی چھپ نہیں سکی تھی کہ وہ رخصت ہو گئے۔ یہ کتاب رضامندی ظام کر دی تھی لیکن ابھی چھپ نہیں سکی تھی کہ وہ رخصت ہو گئے۔ یہ کتاب

ان کے مسودات میں محفوظ ہو گی۔

پھراللّٰہ تعالیٰ کو عسکری صاحب ہے ایک اور عظیم الثان کام لینا تھا جو انکی زندگی کے تمام دو سرے کاموں پر بھاری تھا۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله عليه كي ايك اردو تفيير"معارف القرآن " آٹھ جلدوں ميں شائع ہو چكي ہے 'اورغالباً عصر حاضر کی اردو تفاسیر میں سب سے زیادہ مفصل اور جامع تفسیر ہے۔ میں نے عسکری صاحب ے فرمائش کی کہ وہ اسکا انگریزی ترجمہ شروع کردیں۔ابتداء میں وہ عذر کرتے رہے لیکن چو نکه وه خود اسکی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ انگریزی میں کوئی متنداور مفصل تغییر منظر عام پر آئے۔ اس لئے بالاً خراس شرط پر راضی ہوگئے کہ میں بھی مشورے میں برابر شریک رہوں۔ چنانچہ تقریباً تین سال پہلے انہوں نے ایک عظیم الثان کام کا بیڑا اٹھالیا۔وہ ہفتہ بھر تغییر کا ترجمہ کرتے 'جعہ کے دن مغرب کے بعد میں اور عبدالوحید قریثی صاحب ان کے پاس بہنچ جاتے۔ رات گئے تک ہماری نشست رہتی جس میں وہ اپنا لکھا ہوا مسودہ ہمیں سناتے 'مشورہ طلب امور میں مشورہ کرتے 'اور مسودہ میرے حوالے کر دیتے 'ان کا معمول یہ تھا کہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ میری موجودگی ہی میں کرتے تھے 'اور اس غرض کیلئے وہ ا تنی محنت اٹھاتے تھے کہ جتنے انگریزی اور فرانسیسی تراجم ان کے پاس موجود تھے ان سب میں ے متعلقہ آیات کا ترجمہ وہ ترتیب وارایک کابی میں لکھ لیتے تھے ' ٹاکہ سارے تراجم ایک نظرمیں سامنے آجا کیں'اس کے بعد باہمی مشورے سے الفاظ اور تر کیبوں کا انتخاب کر کے آیات کا طے شدہ ترجمہ لکھ لیتے تھے'عسکری صاحب بھی کہا کرتے تھے اور خود میرا تجربہ بھی یمی تھاکہ تصنیف و تحریر کا کوئی کام قرآن کریم کے ترجے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ عسكرى صاحب كے ساتھ بيہ ہفتہ وار نشست جو تين سال ہے تقريباً بلاناغہ جاري تھی'اسقدر دلچیپ مفیداور معلومات آفریں ہوتی تھی کہ پہلے سے اسکاا نظار لگا رہتا تھا'اور میں بھی اس کا اسقدر اہتمام کر تا تھا کہ بعض او قات سفرے کراچی پہنچ کر اپنے مکان کے بجائے سیدھا عسکری صاحب کے یہاں پہنچ جایا کرتا تھا۔ لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ یہ پر کیف مجلس اسقدر جلد اجرُ جائے گی۔ ابھی قرآن کریم کا سوایارہ' تفسیر کی پہلی جلد کا دو تهائی حصہ' اور انگریزی مسودے کے تقریباً پانچ سو صفحات ہو پائے تھے کہ عسکری صاحب رخصت ہوگئے رع فصل گل سیرنه دیدیم و بهارآ خر شد

عسکری صاحب نے تفییر کا بیہ کام اسقد راخلاص کے ساتھ شروع کیا کہ اس پر کوئی اونیٰ معاوضہ لینے کا تو۔۔۔۔ میرے اصرار کے باوجود۔۔۔۔۔ ان کے یماں کوئی سوال نہ تھا'انہوں نے اصل اردو تفییر بھی دام دیکر خریدی تھی'اور اس کو بھی میری ناگواری کے باوجود ہدستے گینا گوارا نہیں کیا'ان کا کہنا ہے تھا کہ میں آپ ہے کوئی اور کتاب تحفہ میں لے سکتا ہوں لیکن تفییر تحفہ میں لوں گاتو مجھے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

عسکری صاحب سگریٹ نوشی کے جیسے عادی تھے اسے ان کے سب ملنے والے جانے ہیں 'لیکن تغییر کے کام کے دوران وہ بھی سگریٹ نہیں چیتے تھے' عالا نکہ ہماری یہ نشست بعض او قات کی گئے فنے دراز ہو جاتی تھی۔"معارف القرآن "کا ترجمہ شروع کرتے وقت انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب ؓ نے اس کے شروع میں لکھا ہے کہ "قرآن کریم ختم کرنے کی چیز شیس ہے بلکہ ایس چیز ہے جس میں عمر ختم کردی جائے "میں بھی یہ کام اسی نیت سے شروع کررہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نیت ایسی قبول فرمائی کہ وہ یمی کام کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے 'اور سوا پارے کا ترجمہ کرکے پوری تغییر کا ثواب سمیٹ لے گئے' اور آج معارف القرآن کے مصف حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ؓ کے سمنف بالاً خرقر آن کریم اور اس کی تغییر کا مشرح بن کررخصت ہوا' اور ایک دبنی مدرسے کی مصنف بالاً خرقر آن کریم اور اس کی تغییر کا مشرح بن کررخصت ہوا' اور ایک دبنی مدرسے کی فضا میں پاکتان کے مفتی اعظم رحمتہ اللہ علیہ اور عظیم مفسر کے پہلو میں محق آرام ہے۔ میں حضا میں پاکتان کے مفتی اعظم رحمتہ اللہ علیہ اور عظیم مفسر کے پہلو میں محق آرام ہے۔ میں حسائی قبریر جاتا ہوں تو وہ زبان حال سے یہ کہتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ سے حسائی قبریر جاتا ہوں تو وہ زبان حال سے یہ کہتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ ہو

بافلک گویم که آرانم نگر دیده م آغازم' انجام نگر

البلاغ جلد ١٢ شاره ٣

### محترم جناب ماهرالقادري مرحوم

پچھے مہینے (ہمر جمادی الثانیہ) کو ملک کے مشہور اور مایہ ناز شاع 'اویب' نقاد اور صحافی جناب ماہرالقادری اللہ کو پیارے ہوگئے۔ اناللہ وابنالید داجعون ۔ ماہر صاحب جن کو آج مرحوم لکھتے ہوئے قلم جھجک رہاہے 'بڑے پاک دل 'مخلص اور در دمند مسلمان تھے 'احقر کو ان سے سب سے پہلا تعارف ان کے شرہ آفاق "سلام" کے ذریعے ہوا جس کے یہ اشعار اس وقت بھی ماہر صاحب کے مخصوص لیجے کے ساتھ کانوں میں گونج رہے ہیں۔

سلام اس پر کہ جس نے بیکسوں کی دھیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پرکہ جس نے زخم کھاکرپھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زبانے میں برھا دیتے ہیں مکڑا سرفروشی کے فیائے میں سلام اس پر کہ جس کا نام لیکر اس کے شیدائی سلام اس پر کہ جس کا نام لیکر اس کے شیدائی الت دیتے ہیں تخت قیصریت وجہ دارائی سالم اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں سوتی سلام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں سوتی سالم اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں سوتی سلام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں سوتی سلام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں ہوتی سلام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت نمیں ہوتی

ماہر صاحب کے اس سلام کو اللہ تعالیٰ نے ایس مقبولیت عطافرمائی کہ یہ بیج بیج کے ورد زبان ہو گیا'اور اللہ تعالیٰ نے اسے لا کھوں مسلمانوں کا ایمان تازہ کرنے کا باعث بنادیا۔ اس سلام کے بیشتراشعار مجھے بجین سے یا دہیں'اور انہی کی بدولت ماہر صاحب سے تعارف ہوا۔ آج سے تقریبًا انتیس سال قبل جب میں قرآن شریف ناظرہ ختم کرکے اردو فاری کی ہوا۔ آج سے تقریبًا انتیس سال قبل جب میں قرآن شریف ناظرہ ختم کرکے اردو فاری کی

ابتدائی کتب پڑھتا تھا'ایک روز ماہر صاحب مرحوم حضرت والدصاحب سے ملاقات کے لئے ہمارے مکان پر آئے تو انہیں پہلی بار دیکھا اور ان کی زبان سے سلام سننے کا اشتیاق پورا ہوا۔ اس کے بعد حضرت والد صاحب ؓ کے پاس ان کا خاصا آتا جاتا رہا' اور ان کا ماہنامہ"فاران"پابندی سے ہمارے ہاں آنے لگا۔ بیس اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ "فاران"کا لفظ اور اس کے معنی بھی پہلی بار ان کے رسالے ہی سے معلوم ہوئے۔ (اور پھرا سکے کئی سال کے بعد میں نے لفظ"فاران" اس کے محل وقوع اور تورات میں اس کے ذکر سے متعلق ایک مفصل مقالہ لکھا جو ماہنامہ فاران ہی میں شائع ہوا'اور ماہر صاحب نے اسے غیر معمولی طور پر پہند کیا )۔

جب میں درس نظامی سے فارغ ہوا تو ماہر صاحب اپی ہر ملا قات میں مجھ سے فرمائش
کیا کرتے تھے کہ میں ماہنامہ فاران کے لئے مضامین لکھوں۔چنانچہ بینات 'البلاغ اور الحق
کے اجراء سے پہلے احقر کے کافی مضامین ''فاران '' میں شائع ہوئے 'اور ماہنامہ رسائل میں
سے قابل ذکر جس رسالے میں میرے مضامین سب سے پہلے شائع ہوئے وہ ماہر صاحب کا
فاران ہی تھا۔ بلکہ میری ایک کتاب '' تقلید کی شرعی جیشت'' کے تو براہ راست محرک ہی
ماہر صاحب تھے ' یہ مضمون میں نے اپنی کے بے حد اصرار پر ''فاران '' کے لئے لکھا تھا' جو
بعد میں کتاب کی صورت اختیار کر گیا۔

ماہر صاحب بنیادی طور پر شاعراور ادیب تھے 'شعروا دب کی دنیا میں اُنہوں نے جو نام پیدا کیاوہ مختاج بیان نہیں 'لیکن پھر رفتہ رفتہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دین کا قابل رشک جذبہ اور لگن عطا فرمائی 'چنانچہ فاران بھی جو ابتداءً ایک ادبی پرچہ تھا رفتہ رفتہ اسپر دبی رنگ عالب ہو تا چلاگیا۔

شروع میں ماہر صاحب اپنے ماحول کی وجہ سے بریلوی مسلک پر کاربند تھے' کیکن بعد میں جب دین کا کچھ مطالعہ کیا تو بدعات کے ایسے کٹر وشمن ہے کہ ان کا ماہنامہ ''فاران'' ایک زمانے تک بدعات کے خلاف جماد کر تا رہا' اس رسالے کا غالباً ایک ہی خاص نمبر نکلا' اور وہ''توحید نمبر'' تھا۔

میرے سب سے بڑے بھائی مولانا محمد زکی کیفی مرحوم سے ماہر صاحب کے بڑے بے کلف دوستانہ تعلقات تھے اور لاہور میں وہ بمیشہ بھائی جان ہی کے مکان پر قیام کرتے تھے۔ بھائی جان کی اس بے تکلف دوستی کی بناء پر ہمارے لئے بھی ان سے تکلف کے حجابات اٹھ گئے تھے اور وہ ہمارے سامنے بڑی ہے تکلفی کے ساتھ اپنے"عہد قدیم" کی نظمیس اور غزلیں سناتے'اور بعض او قات کئی گئے ان کے شعر سنانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔

ما ہرصاحب اگرچہ کسی بھی جماعت سے بإضابطہ وابستہ نہ تھے'لیکن مولانا مودودی اور جماعت اسلامی ہے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے عقیدت مند ہی نہیں بلکہ اس معاملے میں مغلوب الحال ہو گئے تھے۔ اور جماعت اسلامی یا مولانا مودودی پر کوئی تنقید خاموثی ہے سننا انکی مقدرت ہے باہر تھا۔ چنانچہ اس معاملے میں ان کے ساتھ بڑے دلچیپ لطیفے پیش آتے رہتے تھے۔ وہ تقریباً ہر ملاقات میں اس موضوع سے متعلق کوئی نہ کوئی بات چھیڑتے تھے'شروع میں جب تک ان کے مزاج کا پورا اندازہ نہ تھا' ہم بھی ان کے ساتھ بحث و مباحثے میں حصہ کے لیتے تھے لیکن جب ان کے مزاج کا ندا زہ ہوا تو حتی الوسع ان کے ساتھ اس موضوع سے پرہیز کرنے لگے تھے' مگرنہ جانے کیا بات سی کہ مجھے دیکھ کران سے بیہ موضوع چھیڑے بغیررہانہ جاتا تھا گفتگو کے دوران بعض او قات وہ انتہائی غم و غصہ کا اظہار کرتے لیکن دو سرے ہی لیجے ایسے شگفتہ ہوتے کہ جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہ تھی۔وہ عمر میں مجھ سے کہیں زیادہ تھے'لیکن بے تکلفی کے ماحوّل میں بعض او قات تحریری یا زبانی طور پر ان سے دو بدو بھی ہوجاتی'اور بیہ انکی بڑائی کی بات تھی کہ وہ تبھی اسپر برا نہیں مانے۔ایک روز میں نے ان کے ایک خط کے جواب میں مولانا مودودی کے تفردات کے بارے میں کوئی جملہ لکھ دیا تھا' آٹھ دس روز بعد انکی طرف ہے ایک پارسل ڈاک میں موصول ہوا'میں سمجھا کہ یہ کوئی مقالہ ہوگا'لیکن کھولا تو میری جیرت کی کوئی انتہانہ رہی'کیونکہ وہ میرے اس مختصر خط کا جواب تھا جو اڑتیں صفحات پر مشتمل تھا۔ مجھے اس کے مندرجات سے تو انقاق نہ ہوسکا' کیکن اس بات کی بڑی قدر ہوئی کہ جس بات کووہ حق سمجھتے تھے' صرف ایک آدمی کواسکی تبلیغ کرنے کے لئےانہوں نے اتنی محنت اور اتناوفت خرچ کیا۔

یہ ماہرصاحب کے خلوص اور پاک دلی کا ثمرہ تھا کہ ان سے اختلاف رکھنے والے بھی ان سے محبت کرتے تھے اور وہ ہر طبقہ خیال کے ہر دلعزیز شاعر تھے'انہیں سرکار رسالت مآب صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ انکی نعتوں میں جھلکتی نظر آتی ہے' بعض او قات آپ' کے ذکر جمیل سے انکی آنکھیں پر نم ہوجاتیں'اور غالباًیہ اسی محبت و خلوص کا نتیجہ ہے کہ اللّٰہ تعالی نے انہیں حجاز مقدس کی اس سرزمین میں موت عطا فرمائی جمال مدفون ہوتا ہر مسلمان اپنی عظیم سعادت سمجھتا ہے' بظاہر تو وہ ایک مشاعرے میں شرکت کے لئے جدہ گئے تھے' لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے انہیں ابدی آرام کے لئے حرم محترم کے جوار میں بلالیا تھا' اور آج وہ جنت المعلی میں محو آرام ہیں' اللہ تعالیٰ انکی بال بال مغفرت فرمائے ان کی لغزشوں سے در گزر فرمائے' اور انہیں جنت الفردوس کی راحتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔

البلاغ جلد ١٢ شاره ٧

white and other



### تین حادثے

## ① حضرت مولانااسعد الله صاحب [

پچھے دنوں ہندوستان میں تین ایسے المناک واقعات پیش آئے جن سے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے برصغیر کے علمی اور دین حلقوں میں صف ماتم بچھ گئے۔

ان میں سے پہلا المناک واقعہ برصغیر کی عظیم دینی درسگاہ مظاہر العلوم سماران پور کے معروف استاذ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا سانچہ وفات ہے۔ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب قدش مرض مرہ مظاہر العلوم کے صف اول کے اساتذہ میں سے تھے اور سالما سال سے علوم دین کی تدریس کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ اس وقت برصغیر کے سالما سال سے علوم دین کی تدریس کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ اس وقت برصغیر کے مولانا کے شاگر دیا شاگر دول کے شاگر دیں۔ علم وفضل کے اس مقام بلند کے ساتھ ساتھ مولانا کے شاگر دیا شاگر دول کے شاگر دیں۔ علم وفضل کے اس مقام بلند کے ساتھ ساتھ اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ سے باطنی تربیت حاصل کی تھی اور اس وقت آپ اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ سے باطنی تربیت حاصل کی تھی اور اس وقت آپ دھرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ سے باطنی تربیت عاصل کی تھی اور اس وقت آپ دھرت میں ساتھ جنہوں نے اپنے ظاہری وباطنی فوض سے ایک عالم کو سیراب کیا ہے اور مادہ پرسی کے اس دور میں روحانیت 'رجوع الی اللہ فوض سے ایک عالم کو سیراب کیا ہے اور مادہ پرسی کے اس دور میں روحانیت 'رجوع الی اللہ فوض سے ایک عالم کو سیراب کیا ہے اور مادہ پرسی کے اس دور میں روحانیت 'رجوع الی اللہ فوض سے ایک عالم کو سیراب کیا ہے اور مادہ پرسی کے اس دور میں روحانیت 'رجوع الی اللہ فور اللہ تو تقویل کے چراغ روش کے ہیں۔

حضرت مولاناً گاہیہ وصف ان سے واقفیت رکھنے والوں میں مشہور و معروف تھا کہ آپ کی نہ صرف جماعت کی نماز' بلکہ تکبیراولی کبھی قضا نہیں ہوتی تھی'اور جن لوگوں کو آپ سے خصوصی تعلق رہا ہے وہ بھی ان کے فیض تربیت کی بدولت نہ صرف مسجد کی جماعت کے غیر معمولی طور پر پابند ہوتے ہیں' بلکہ جماعت میں مسبوق بننا بھی گوا را نہیں کرتے۔ معمولی طور پر پابند ہوتے ہیں' بلکہ جماعت میں مسبوق بننا بھی گوا را نہیں کرتے۔ وارالعلوم دیوبند اور مظاہرالعلوم سمارن پورکی وہ نمایاں ترین خصوصیت جس نے ان ادا روں کو دنیا بھرکی تعلیم گاہوں میں زبردست امتیا زعطا کیا' بھی تھی کہ یہاں طلباء کو علم کا

صرف ظاہری خول نہیں دیا جاتا تھا' بلکہ اس میں عمل صالح' انابت و تقویٰ 'اتباع سنت اور اخلاق فا ملد کی روح بھی بھری جاتی تھی۔ یہاں جتنا زور علم و تحقیق پر تھا' اس سے زیادہ توجہ اعمال و اخلاق کی اصلاح پر تھی' حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ ان عظیم اداروں کی اسی خصوصیات میں روز اداروں کی اسی خصوصیات میں روز بروز انحطاط آرہا ہے' ان کی وفات پوری امت مسلمہ کا ایسا عظیم سانحہ ہے جس پر جتنا افسوس کا اظہار کیا جائے' کم ہے۔ انا للہ وانا المہہ کا ایسا عظیم سانحہ ہے جس پر جتنا افسوس کا اظہار کیا جائے' کم ہے۔ انا للہ وانا المہہ کا ایسا عظیم سانحہ ہے۔

الله تعالی حضرت مولانا رحمته الله علیه کو جنت الفردوس میں درجات عالیه عطا فرماۓ' پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے اور ہم سب کو ان کے اعمال صالحہ میں ان کے اقتداء کی توفیق عطا فرماۓ۔ آمین!

البلاغ جلد ١٠ أماره ١٠



## 🕑 مولانا محمرالحسنی صاحب

دوسرے دو دلگداز حادثات برصغیر کے دوسرے براے دینی مرکز دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنو میں رونما ہوئے 'پہلے تو حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی مدظلهم العالی کے فاصل بھتیج اور ماہنامہ البعث الاسلامی 'کے ہونمار اور مایہ ناز مدیر مولانا محمد الحنی اچانک وفات یا گئے۔ انالڈلہ و اناالیہ می اجعون ۔

مولانا محرالحنی رحمتہ اللہ علیہ ان نوجوان اللہ علم اور الل قلم میں سے تھے جن کا تصور کرکے اپنے زمانے کی مفلسی کا احساس کم ہو یا تھا' وہ اگرچہ نوجوان تھے لیکن ان کی فاصلانہ تحریروں نے دین کی وہ خدمت انجام دی ہے جو بہت سے عمر سیدہ افراد کے لئے بھی قابل رشک ہے۔ حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی صاحب مدظلہم اس وقت عالم اسلام کی وہ متاع عزیز ہیں جن کا نام آتے ہی' ہر در دمند مسلمان اپنے دل میں محبت وعقیدت کے بلکورے محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے مولانا محمد الحنی مرحوم کو ان کی صحبت و تربیت سے نوعری ہی میں علم وفضل 'حسن بیان اور قلب کے سوزوگداز کی اس دولت سے نواز دیا تھا جو براے بردوں کو سالما سال کی محنت و ریاضت سے حاصل ہوتی ہے۔ خاص طور سے ان کی عربی تحریم میں وہ سلاست ' شکفتگی' سوزوگداز اور زور بیان پایا جاتا تھا' جس نے عرب کے مسلم برخی میں وہ سلاست ' شکفتگی' سوزوگداز اور زور بیان پایا جاتا تھا' جس نے عرب کے مسلم الشبوت انشاپر دازوں کو بھی متاثر کیا۔ خود حضرت مولانا علی میاں صاحب مدظلہم نے متعدد مواقع پر اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ مولانا محمد الحنی مرحوم کو ان کے طرز تحریر سے سب

مولانا محمر الحنی مرحوم نے اپنے شیخ کی طرح عالم عرب میں دین کی مُعیشمہ دعوت کو پھیلانے میں جو کردا را داکیا اور وہ عربوں کو خود ان کے اسلوب واندا زمیں جس سلامت فکر اور در دمندی کے ساتھ آئینہ دکھاتے رہے'وہ ان کا نا قابل فراموش کارنامہ ہے۔

عام طور سے تحریر و انثا کی اس درجے کی صلاحیت انسان میں پندار و تعلّی کے امراض پیدا کردیتی ہے خاص طور پر نوعمری میں انسان کی ان صلاحیتوں نے دنیا ہے اپنالوہا منوالیا ہو تو یہ پندار و تعلّی انانیت کی شکل بھی اختیار کرلیتی ہے 'لیکن مولانا محمد الحنی رحمتہ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی دامت برکا تھم کی صحبت و تربیت

گذشتہ سال حضرت مولانا ابوالحن علی ندوی مدظلهم کے ساتھ مولانا محمرالحنی کے علاوہ جو دو سرے رفیق سفر پاکستان تشریف لائے تھے 'وہ ہفت روزہ ''نغیبرحیات'' کے ایڈیئر مولانا اسحاق جلیس ندوی صاحب تھے۔ مولانا محمر الحنی مرحوم جس قدر کم گو' کم آمیز اور عزالت بیند معلوم ہوئے مولانا اسحاق جلیس ندوی اسی قدر خوش کلام' ملنسار اور فعال نظر آئے۔ اور اندازہ یہ ہوا کہ اگر مولانا محمر الحنی مرحوم حضرت مولانا علی میاں مدظلهم کی تحریر میں ان کے بہترین دست وہازو میں ان کے بہترین دست وہازو میں ان کے بہترین دست وہازو میں بیس ہوں گے۔

البلاغ جلد ١٣ ثاره ١٠



## 🕝 مولانااسحاق جليس ندوي 🕏

ابھی مولانا محمر الحنی کے سانحہ وفات کو چند ہی دن گزرے تھے کہ اچانک مولانا اسحاق جلیس ندوی نے بھی داعی اجل کولبیک کمہ دیا۔ انا مللہ واناالبیاہ داجھون۔

قیط الرجال کے اس دور میں جب کہ ہر شعبہ زندگی میں بالعموم اور دینی حلقوں میں بالحضوص 'موثر شخصیتوں کی تیاری تقریباً بند ہورہی ہے 'ایسے حضرات کا اٹھ جانا پوری امت کا شدید نقصان ہے اور خاص طور پر حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی صاحب مد ظلمم کو ان حادثات ہے جو صدمہ پہنچا ہے 'اس کے تصور ہی ہے کرب معلوم ہو تا ہے۔ اللہ کے نیک بند کے ہیشہ راضی برضا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اپی مشیت کی حکمتوں کو جانتے ہیں 'وہ عالم بھی ہیں اور حکیم بھی 'ان کا کوئی فیصلہ حکمت و مصلحت سے خالی نہیں 'لیکن ان جیسے حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی 'ان کا کوئی فیصلہ حکمت و مصلحت سے خالی نہیں 'لیکن ان جیسے حوادث پر طبعی صدمہ قطری بات ہے جو اگر اپنی حدود میں ہوتو اس پر شریعت نے کوئی پابندی ہی عائد نہیں گی۔

ادارہ البلاغ اس موقع پر حضرت مولانا اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے غم میں برابر کا شریک ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالی مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین!

ا بين عُ جلد ١٣ شماره ١٠



## حضرت مولاناا حنشام الحق تھانوی ّ

سفرہندوستان سے واپسی ہوئی تولاہور اسٹیشن پر اترتے ہی ہے المناک اطلاع ول پر بجلی کی طرح گری کہ حضرت مولانا احتفام المحق تھانوی انقال فرما گئے۔ اذا ہدت وانا الدیہ راجعوں۔
مولانا کو اجلاس صد سالہ میں شرکت کے لئے دیوبند تشریف لے جانا تھا لیکن این او می کے ملخے میں دیر گئی اور آپ بروقت نہ بہنچ سکے۔ لیکن دیوبند تشریف لائے سے اطلاع ملی تھی کہ مولانا اجلاس ختم ہونے کے بعد ایک رات کے لئے دیوبند تشریف لائے سے اور اگلے ہی دن دبلی روانہ ہو گئے۔ احقر وبلی بنچا تو ایک روز عصر کے بعد احقر جامع مجد دبلی کے مشرقی دروازے پر کھڑا تھا' وہاں سے سامنے دیکھا تو ایک روز عصر کے بعد احقر جامع محد دبلی کے مشرقی دروازے پر کھڑا تھا' وہاں سے سامنے دیکھا تو ایڈورڈ پارک کے کنارے مولانا کسی صاحب وجوبند! اس وقت احقر رفقاء کے سامنے تھا اور ایک اور جگہ جانا تھا' اس لئے نیچ اتر کر وجوبند! اس وقت احقر رفقاء کے سامنے تھا اور ایک اور جگہ جانا تھا' اس لئے نیچ اتر کر معلوم تھا کہ یہ مولانا گئی آخری زیارت ہوگی۔ پھر ملا قات تو کجا اس پر شکوہ سرایا کی کوئی جسک معلوم تھا کہ یہ مولانا گئی آخری زیارت ہوگی۔ پھر ملا قات تو کجا اس پر شکوہ سرایا کی کوئی جسک نظر نہ آسکے گی۔ مولانا گئی سے مدراس تشریف لے گئے اور مدراس ہی میں اچا تک دل کا دورہ پڑا اوروہیں پر جمعہ کے دن وفات ہوگئے۔ انا متلہ و اذا المید، راجعوف ۔

مولاناً کی ذات پاکتان کی ایک تاریخ تھی۔ وہ ان علماء کرام میں سے تھے جو قیام پاکتان کی جدوجہد میں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیراحمہ عثانی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ شریک رہے اور قیام پاکتان کے بعد جیکب لا ئنز میں ان کی مسجد اور ان کا مکان مسلسل دبنی اور سیاس سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ ایک زمانے تک شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفراحمہ عثانی " مضرت والدصاحب" حضرت مولانا بدر عالم صاحب مها جر مدنی " حضرت مولانا ظفراحمہ صاحب عثانی " حضرت مولانا مفتی محمد حسن اور دو سرے اکابر علماء کی مشاورت اکثر و بیشترا نہی کی قیام گاہ یہ ہوتی رہی۔

مولا یَّا نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریئے کے زبردست مناد تھے۔وہ کٹر پاکستانی تھے اور

اس معاملے میں انہوں نے بھی کسی مدا ہنت یا مصالحت کو گوا را نہیں کیا۔ انہوں نے شرعی احکام کی تشریح کے سلسلے میں بھی ہمیشہ تصلب کا مظاہرہ فرمایا اور شریعت میں تحریف و ترمیم کی کسی کوشش وسازش کو قبول نہیں کیا۔ ۱۹۵۱ء میں ۳۱ علماء کا جو شہرہ آفاق اجتماع ہوا اور جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے متحد ہو کر ملک کے بائیس دستوری نکات مرتب کئے۔ نیز ۵۳ء میں انہی علماء کے جس اجتماع نے جو دستوری ترمیمات مرتب کیں وہ ملک میں دینی جدوجہد کی تاریخ کا انتہائی اہم واقعہ تھا۔ان دونوں اجتماعات کے داعی مولاناً تھے اور یہ زیادہ تر مولاتاً ہی کی مساعی کا نتیجہ تھا۔ عائلی قوانین پر غور کرنے کیلئے ابتدار ہیں جو کمیشن قائم ہوئے'اس میں مولاناً' تنا ایک عالم دین تھے جنہوں نے اس میں حق گوئی کا پورا حق ادا کیا' چنانچہ ان کا اختلافی نوٹ تاریخی حیثیت اختیار کر گیا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے عہد حکومت میں وہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کے نظریات کے خلاف ڈٹ گئے اور اخبارات کے ذریعے عوام کو تحریف و ترجیم کے اس فتنے ہے خبردا رکیا۔ روثیت ہلال کے مسئلے میں انہوں نے ہیشہ شریعت کے مطابق جرات مندانہ موقف اختیار کیا اس پاداش میں قید وبند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ ۱۹۷۰ء کے انتخابات کے موقع پرمک میں سوشلزم کو روکنے اور عوام کو اس کی دینی حشیت ہے آگاہ کرنے کے لئے مولانا ؓ نے جس جانفشانی کے ساتھ ملک کے دورے کئے 'وہ مولاً ناکی نا قابل فراموش خدمت ہے۔ میں

مولاناً ملک کے مایہ ناز خطیب تھے۔ وہ خطابت میں ایسے وَلَ مُشَ اسلوبِ بیان کے موجد تھے جو ان سے شروع ہو کران ہی پر ختم ہو گیا۔ ان کی دل آویز خطابت نے سینکڑوں انسانوں کو دین سے قریب کیا اور شاید ملک کا کوئی گوشہ ایسانہ ہو گا جہاں مولاً ناکی دل کش آواز نہ گونجی ہو۔ ریڈیو پاکستان سے ان کے درس قرآن کا سلسلہ انتمائی مقبول عام ہوا اور بعد میں روزنامہ جنگ کے ذریعے شائع ہو کروہ محفوظ بھی ہورہا تھا۔ افسوس ہے کہ مولانا گی وفات سے وہ نامکمل رہ گیا۔

دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈوالہ یار'مولاناؒ کی ایک اور قابل قدریا دگار ہے جس کا شار ملک کی ممتاز ترین دینی درس گاہوں میں ہو تا تھا۔ خدا کرے کہ وہ پھرا یک بارا پنا سابقہ مقام حاصل کرسکے۔ آمین۔

مولاناً کی فخصیت بڑی باغ وہمار' شگفتہ اور دل کش تھی۔ان کی مجلس میں اکتاب کا

گزر نہیں تھا۔ وہ بڑے حاضر جواب 'بذلہ سنج اور خوش کلام عالم تھے۔ سیاست میں مولانا گر نہیں تھا۔ وہ بڑے حاضر جواب 'بذلہ سنج اور خوش کلام عالم تھے۔ سیاست میں مولانا کے اندازِ فکر وعمل سے کسی کو اختلاف ہوسکتا ہے لیکن مولانا کی شخصیت جن خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ انہوں نے پاکستان میں جو دبنی خدمات انجام دیں اور ملک کی سیاسی تاریخ پر جو اثرات مرتب کئے ان سے مولانا کے سیاسی مخالفین کو بھی انکار نہیں ہوسکتا۔ ان کی وفات سے بورے ایک عہد کا خاتمہ ہوگیا' بوری ایک بساط تہہ ہوگئی۔ اور سیاست کا ایک منفرد مکتب فکر بند ہوگیا۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے۔ انہیں جنت الفردوس میں مقامات عالیہ سے نوا زے اور پسماند گان کو صبر جمیل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین

البلاغ جلد ١١٠ عام ١٠٠٠



# يشخ القرآن حضرت مولاناغلام الله خان صاحب ً

ابھی حضرت مولانا اختشام الحق صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا حادثہ وفات ہازہ تھا کہ اچانک شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کی خبرصاعقہ بن کرگری۔ حضرت مولانا عمرہ کی ادائیگی کے لئے حجاز تشریف لے گئے تھے۔ واپسی میں دوبئ میں قیام فرمایا۔ وہاں ایک جلسۂ سیرت سے بھی خطاب کیا۔ اس سرزمین پر داعی اجل آپہنچا' میں قیام فرمایا۔ وہاں ایک جلسۂ سیرت سے بھی خطاب کیا۔ اس سرزمین پر داعی اجل آپہنچا' اور دین برحق کا یہ جاں بثار مبلغ' اسلام کا یہ جاں باز سپاہی' علمائے دیوبند کا یہ عاشق زار اور گئا۔

المالله والالله والمهود

حضرت مولانا غلام الله خان صاحب آن اکابر علماء میں سے تھے 'جن کاوجود پاکستان کے لئے بہت بڑی ڈھارس کا سبب تھا' وہ توجید وسنت کے داعی تھے اور شرک وبدعت اور اوہام ورسوم کے لئے شمشیر برہند۔ جس بات کو انہوں نے حق سمجھا' اس کے اعلان واظہار میں انہوں نے کئی مدا ہنت اور کسی مصلحت کو آڑے نہیں آئے دیا۔ اس حق گوئی و بے باک میں انہوں نے کسی مدا ہنت اور کسی مصلحت کو آڑے نہیں آئے دیا۔ اس حق گوئی و بے باک کے صلے میں انہوں نے قید وبند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں' قاتلانہ حملے بھی سے' لیکن ان کے پائے استقامت میں بڑلزل نہیں آسکا۔

حضرت مولاناً نے جن اکابر علائے دیوبند سے فیض حاصل کیا' ان میں امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری قدس مرہ جیسی نا بغه روزگار ہستیاں شامل ہیں۔ لیکن رد بدعات کے خصوصی مشن میں آپ نے اسپاذ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے نداق کو اپنایا تھا اور ساری عمراسی مشن کی جمیل میں گزار دی۔ اس راہ میں آپ جس قدر محنت اٹھاتے تھے' اس کو دیکھ کر ہم نام کے جوانوں کو جیرت ہوتی تھی۔ راولپنڈی میں آپ کا قائم کیا ہوا مدرسہ تعلیم القرآن ملک کے چوٹی کے دینی اواروں میں سے راولپنڈی میں آپ کا قائم کیا ہوا مدرسہ تعلیم القرآن ملک کے چوٹی کے دینی اواروں میں سے خطاب' میں اور اس کے درس و انتظام کے علاوہ ایک ایک دن میں کئی کئی جلسوں سے خطاب' مختلف مقابات پر درس قرآن اور مسلسل سفروں کی زندگی آپ کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔

ا نهی مصروفیات کے درمیان آپ نے تفییر ''جوا ہر القرآن'' جیسی ضخیم کتاب بھی تھنیف فرمائی جو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے تفییری افادات و نظریات کی بمترین تشریح ہے۔

بعض مسائل میں اکابر علائے دیوبند سے قدرے مختلف موقف رکھنے کے باوجود اکابر کی عظمت و محبت ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ علائے دیوبند کے تذکرے سے وہ بے خود ہو جاتے اور جہاں کہیں اس مقدس نام پر کوئی آنچ آتی محسوس ہوتی' وہ اپنے مرتبہ ومنصب کی پرواہ کئے بغیرانی جان و آبرو کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جاتے تھے۔

بحد الله برادرم محترم حضرت مولانا محمد رفیع عثانی مد ظلهم اور اس ناکاره کو ہمیشہ ان کی شفقت و محبت حاصل رہی' بارہا دارالعلوم میں ان کی تشریف آوری ہوئی' یہاں ورس و خطاب سے بھی سرفراز فرمایا۔ علمی وعملی کمالات کو قریب سے دیکھنے کاموقع ملا'اور واقعہ یہ ہے کہ مولاناً کی ذات ہم سب کے لئے بہت بڑا سہارا تھی۔

احقراسلام آبادے کراچی آئے گے لئے پابہ رکاب تھا کہ مولاناً کی وفات کی اطلاع بیلی بن کرگری 'احقرنے اپنا سفر ملتوی کیا اور اس طرح بحمہ اللہ آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہوگئ۔ نماز جنازہ لیافت باغ میں ہوئی 'اور بیہ مولانا ؒ کے خلوص ' للّبیت اور انتقاب جدوجہد کا ثمرہ تھا کہ نماز جنازہ میں لوگوں نے جوق در جوق شرکت کی 'لیافت باغ میں نماز جنازہ کے وقت سربی سر نظر آتے تھے اور دین برحق کے اس بیابی کو رخصت کرنے میں نماز جنازہ کے وقت سربی سر نظر آتے تھے اور دین برحق کے اس بیابی کو رخصت کرنے مولانا ؒ کو جوار رحمت میں مقامات عالیہ سے نوازے ' پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا قائم فرمودہ دارالعلوم تعلیم القرآن جو ان کا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ فرمائے اور ان کا قائم فرمودہ دارالعلوم تعلیم القرآن جو ان کا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ بدستور خدمت دین کا ایک اہم مرکز بنا رہا ہے۔ مولانا ؒ کے صاحبزادگان .نفضلہ تعالی عالم دین اور اپنے والد ماجہ ؒ کے مشن کے امین ہیں 'اللہ تعالی انہیں خیرہ عافیت کے ساتھ قائم رکھے اور اپنے والد ماجہ ؒ کے مشن کے امین ہیں 'اللہ تعالی انہیں خیرہ عافیت کے ساتھ قائم رکھے اور بیش از بیش خدمت دین کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین

#### مولانامفتي محمودصاحب رحمته الله عليه

چودھویں صدی کے آخری عشرے میں برم علم و دین کی کتنی بڑی بڑی عظیم شخصیتیں ایک ایک ایک کرکے ہم سے رخصت ہو گئیں' اور آخر میں یہ الم انگیز سانحہ بھی اپنی آئیس ایک ایک ایک کرکے ہم سے رخصت ہو گئیں' اور آخر میں یہ الم انگیز سانحہ بھی اپنی آئکھوں سے دیکھنا مقدّر تھا کہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس بزم کو بالکل ویران کرکے اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔ ان ملکہ و انکا ایم داجعون ۔

حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمته الله علیه کی فتخصیت کمی تعارف کی مختاج نہیں'
وہ ایک مجمود علم دین' ملک کے مقدر ترین سیاسی رہنما اور دین برحق کے دامی تھے۔ ان کی
پوری زندگی جہد و عمل اور سرگرم ملی خدمات سے عبارت تھی' اور انہوں نے پاکستان کی
د بی اور سیاسی بساط پر وہ ان مٹ نقوش چھوڑ کے ہیں جو اس خطے کی تاریخ میں بھیشہ یادگار
رہیں گے۔۔۔۔۔ان کی وفات کا سانحہ بالکل ٹاگمانی اور قطعی غیر متوقع طور پر
اس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آیا' اور وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس
طرح بالکل اچا تک ہم سے رخصت ہو گئے کہ ان کے ساتھ گزرے ہوئے کہات ایک خواب
کی طرح محموس ہوتے ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا اسم گرای میں نے سب سے پہلے اپنے ایک استاذ مکرم سے سنا تھا' اس وقت حضرت مفتی صاحب مدرسہ قاسم العلوم میں استاذ حدیث اور مفتی کے فرائض انجام دیتے تھے' اور عملی سیاست میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے مفتی استاذ کرم نے ان کی علمی بصیرت اور فقهی نظر کا تذکرہ اس انداز سے فرمایا تھا کہ مفتی صاحب سے ملاقات کا صاحب سے ملاقات کا شرف وفاق المدارس کے ایک سالانہ اجلاس میں حاصل ہوا' جس میں احقراپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ حاضر ہوا تھا' اور پہلی ہی ملاقات کا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ حاضر ہوا تھا' اور پہلی ہی ملاقات میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی علمی بصیرت' ان کی متانت و سنجیدگی اور ان کے دل میں انداز گفتگو کا ایک گرانقش دل پر خبت ہوگیا۔

اس کے بعد بارہا مفتی صاحب سے شرف ملا قات حاصل ہوا اور ہر مرتبہ اس آثر کی تائید و تقویت ہی ہوتی چلی گئی۔ حضرت مفتی صاحب کے میدان سیاست میں آنے کے بعد ان کے سیاس طرز فکر و عمل کے بعض اجزا ہے اگر چہ اختلاف بھی رہا'لیکن سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان کے علمی مقام بلند کا احترام دل میں ہمیشہ جاگزین رہا'اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نادر صلاحیتوں سے نوازا تھا ان کی عظمت کا احساس دل ہے بھی محونہیں ہوا۔ ہم نے انہیں علمی اعتبار سے ہمیشہ اپنا استاذ و مقتدا سمجھا'اور انہوں نے بھی ہمیشہ بزرگانہ شفقت و محبت کا بر آؤ فرمایا۔

۱۹۹۸ء میں جب اوارہ تحقیقات اسلامی کی سربراہی ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کے پیرو تھی 'انہوں نے راولپنڈی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی 'جس میں اطراف عالم سے چیرہ اہل علم و فکر جمع تھے 'اس کانفرنس میں اس وقت کے ناظم او قاف صاحب نے جو مقالہ پڑھا وہ اشتراکیت کی تبلیغ و آنگیو پر مشتمل تھا'اور اس میں برے جارحانہ اندازے علماء کو چیلیج کیا گیا تھا کہ وہ ان دلا کل کا جو اب ویں۔ مقالہ چو نکہ اگریزی زبان میں تھا'اس لیے ہمارے بیشتر علماء اس کے مشتملات سے بے خبر تھی'اس موقع پر ضرورت تھی کہ علماء کی جمارے بیشتر علماء اس کے مشتملات سے بے خبر تھی'اس موقع پر ضرورت تھی کہ علماء کی طرف سے کوئی مؤرثر مخصیت حقیقت عال کو واضح کرے۔ حسن انقاق سے اس وقت پاکستان کے معروف علماء میں سے حضرت مولانا سمیج الحق صاحب اس موقع پر حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں احقر اور برادر محترم مولانا سمیج الحق صاحب اس موقع پر حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں گئے اور انہیں مقالے کے اہم اجزاء سے آگاہ کیا۔ حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں گئے اور انہیں مقالے کے اہم اجزاء سے آگاہ کیا۔ حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں گئے اور انہیں مقالے کے اہم اجزاء سے آگاہ کیا۔ حضرت مفتی صاحب کی ہونت دیا گیا' اور انہوں کے ایک برجتہ اور فاضلانہ تقریر فرمائی جس سے فضا بدل گئ اور شکوک و شبہات بری حد کے ایک ورہو گئے۔

ا المداء میں جب "تحریک ختم نبوت" اپنے شاب پر تھی اور اس تحریک کے قائد و سربراہ شیخ الحدیث حفزت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ملت مسلمہ کی طرف ہے اسمبلی میں پیش کیا جانے والا بیان تر تیب دینے کے لیے احقر کو راولپنڈی طلب فرمایا تو ایک دن مجھ ہے فرمایا کہ "میری خواہش تو شروع ہی ہے یہ تھی کہ اس بیان کی تر تیب تمہارے حوالے کی جائے "لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ تجویز کسی اور کی طرف ہے پیش ہو

تو بهتر ہے'انفاق سے جب مجلس عمل میں یہ مسلہ پیش ہوا تو گئی نام سامنے آئے'لیکن بالآخر مفتی محمود صاحب ؓ نے میری کسی تحریک کے بغیر تمحارے نام کی شدت کے ساتھ آئید گئ اور میری دلی مراد پوری ہو گئی''۔ چنانچہ وہ بڑے یادگار دن تھے جب میں اور مولانا سمیج الحق صاحب دن رات اس بیان کی تحریر میں مشغول رہتے'اور شام کو عصر کے وقت دبنی جماعتوں کے پارلیمانی سربراہ ہماری قیام گاہ پر جمع ہو کر ہمارا مرتب کردہ بیان سنا کرتے' یہ بڑی دلچیپ مجلس ہوتی اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ؓ اس مجلس کو اپنے علمی چُکلوں سے باغ و بمار بنائے رکھتے تھے' بعد میں یہ بیان اسمبلی میں حضرت مفتی صاحب ؓ ہی نے پیش فرمایا' اور پھر مرزا ناصر برلا جواب کردینے والی جرح بھی فرمائی جواسمبلی کے ریکارڈ میں محفوظ ہوگی۔

پچھے دنوں جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کارکن تھاتو کشرت ہے اسلام آباد جانا ہوتا تھا'ان دنوں چونکہ جمعیتہ علی اسلام حکومت میں شامل تھی'اس لیے حضرت مفتی صاحب کی بھی وہاں بکشرت آمدور فت رہتی تھی۔ ان مواقع پر بارہا ان سے نیاز حاصل ہو تا رہا۔ ہم لوگ اس زمانے میں صدود کے قوانین' غیر سودی بنکاری اور زکوۃ کے مسائل پر کام کررہ تھے'اس میں بعض مسائل مشورہ طلب آ جاتے تھے'الیہ مواقع پر جب بھی حضرت مفتی صاحب راولپنڈی یا اسلام آباد میں ہوتے تو میں ان گی خدمت میں حاضر ہوتا' اور وہ بوجود یکہ ملا قاتیوں اور طرح طرح کی مصروفیات میں گھرے ہوئے ہوئے تھے'ا نہائی شفقت کو خدہ بیشانی سے برادشت فرماتے تھے۔ اسی زمانے میں مفتی صاحب پاؤں کے انگوشھ کے کوخذہ بیشانی سے برادشت فرماتے تھے۔ اسی زمانے میں مفتی صاحب پاؤں کے انگوشھ کے کوخذہ بیشانی سے برادشت فرماتے تھے۔ اسی زمانے میں مفتی صاحب پاؤں کے انگوشھ کے کی خدمت میں طویل طویل نشتیں رہیں' اور قوانین صدود' قانون زکوۃ' عاکمی قوانین اور بلا کی خدمت میں طویل طویل نشتیں رہیں' اور قوانین صدود' قانون زکوۃ' عاکمی قوانین اور بلا کی خدمت میں طویل طویل فقمی انداز میں گفتگو ہوئی۔ جس سے احقر نے بہت استفادہ کی خدمت میں طویل عویل کے کرلوٹا کہ استے شدید ساسی ہنگاموں کے باوجود ان کا علمی استحضار قابل صدرشک ہے۔

ای دوران حضرت مفتی صاحب ؓ کا بیہ جیرت انگیز کمال بھی علم میں آیا کہ ان کے انگوٹھے کا کئی انچے گہرا آپریشن اس طرح ہوا کہ مفتی صاحب ؓ نے بے ہوش یا سن کرنے والی دوا استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا' ڈاکٹروں نے اصرار بھی کیا کہ بیہ خاصا طویل آپریشن

ہے'اور سن کے بغیر بخت تکلیف ہوگی'لیکن مفتی صاحب نہ مانے'اور بالآخر من کے بغیر ہی سے آپریشن کیا گیا۔ ان کے خصوصی معالج (غالبا کرئل مرتضی صاحب) ایک مرتبہ میرے سامنے موجود سے'انہوں نے بتایا کہ'مفتی صاحب کی قوت برداشت جیرت انگیز ہے'اور میں نے اس سے پہلے ایسا آپریشن کرانے والا نہیں دیکھا۔"احقرنے مفتی صاحب نے جیرت کے ساتھ اس کی وجہ یو چھی تو شروع میں طرح دے گئے'لیکن پھر فرمایا کہ ''اگر چہ ضرور ہ نشہ آور دوا کا استعال جائز ہے'لیکن میں نے سوچا کہ اس سے جتنا نچ سکوں نچ جاؤں۔"احقر سوچ رہا تھا کہ احتیاط و تقویٰ کا یہ مقام اس دور میں خال خال ہی کی کو نصیب ہو تا ہے۔ احقر نے اس موقع پر حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ'کا حوالہ دیا کہ انہوں نے س کرائے بغیرا نی یوری ٹانگ ران پر سے کٹوالی تھی۔ ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ سرجن کرائے بغیرا نی یوری ٹانگ ران پر سے کٹوالی تھی۔ ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ سرجن کو آپریشن کی اجازت دے کرفراللہ میں مشغول ہو گئے تھے'اس طرح آپریشن کا پورا وقت گرزگیا'اور وہ اطمینان کے ساتھ اٹے ڈکر میں محور ہے۔ احقرنے حضرت مفتی محمود صاحب گرزگیا'اور وہ اطمینان کے ساتھ اٹے ڈکر میں مور ہے۔ احقرنے حضرت مفتی محمود صاحب گرزگیا'اور وہ اطمینان کے ساتھ اٹے ڈکر میں محور ہے۔ احقرنے حضرت مفتی محمود صاحب گیر کی نے تو بردوں کی باتیں ہیں' ہمارا یہ مقام کماں؟" بنس کر فرمانے لگے: ''نہیں بھائی' یہ تو بردوں کی باتیں ہیں' ہمارا یہ مقام کماں؟"

ای زمانے کی ایک بات اور یاد آئی ' حضرت مولانا احتیام الحق صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ؓ کے در میان جو سیاسی اختلاف رہا 'وہ کسی سے بوشیدہ نہیں 'لیکن ای مہیتال میں ایک روز گفتگو کے دوران حضرت مفتی صاحب ؓ نے فرمایا ' مولانا احتیام الحق صاحب ؓ نے میں سیاسی معاملات میں بہت اختلاف رہا ہے ' لیکن ان کی ' مولانا احتیام الحق صاحب ہے ہمیں سیاسی معاملات میں بہت اختلاف رہا ہے ' لیکن ان کی اس بات کی بھیشہ قدر ہی رہی ہے کہ انھوں نے بھی کسی رعب یا لالچ میں آگرد بنی مسائل کے بارے میں کوئی مصالحت نہیں گی اور کسی حکومت کے ساتھ ان کا خواہ کتنا اشتراک عمل رہا ہو لیکن جب بھی کسی دبنی مسئلے کا سوال آیا ' انھوں نے بھی مدا ہنت سے کام نہیں لیا ' عائلی کمیشن میں وہ تن تنها تھے ' لیکن انھوں نے وہ اختلافی نوٹ لکھا جو مشہور و معروف عائلی کمیشن میں وہ بن تنها تھے ' لیکن انھوں نے وہ اختلافی نوٹ لکھا جو مشہور و معروف ہیں۔ " اور پھر فرمایا کہ ''الحمد للہ ' علماء دیو بندگی یہ خصوصیت ہے کہ دبنی مسائل کے معاطے میں وہ پختہ ہوتے ہیں۔ "

پچھلے دنوں جب زکوۃ وعشر آرڈیننس نافذ ہوا تو اس پر غور کرنے کیلئے ہماری "مجلس تحقیق مسائل حاضرہ" کے کنی اجلاس ہوئے اور آخر میں ایک تحریر مرتب ہوئی جو"ابلاغ" کے رمضان المبارک موہماھ کے شارے میں شائع ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر ایک فتوئی تحریر فرمایا تھا۔ ان دونوں تحریروں کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف تھا' ہماری خواہش تھی کہ کسی وقت اس مسئلے پر زبانی گفتگو ہوجائے' شوال میں جب مفتی صاحب گراچی تشریف لائے تو ایسی تفصیلی ملا قات کا موقع نہ مل سکا' مفتی صاحب بیمار ہو گئے' اور برادر مکرم حضرت مولانا محمد رفیع عثانی صاحب مرظلم اور احقر عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو وہاں کسی مسئلے پر گفتگو کا موقع نہ تھا' بات میادت ہی کی حد تک محدود رہی' اور ہم چلے آئے۔

اب ذیقعدہ کے آخر میں مفتی صاحب سفر حج پر جانے کے لیے کرا چی تشریف لائے تو شروع میں ہمیں تشریف آوری کا علم نہ ہوا' ایک رات حضرت مولانا محمہ یوسف بنوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبزادے جناب محمہ بنوری صاحب کا فون آیا' انھوں نے مفتی صاحب کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور ساتھ ہی حضرت مفتی صاحب کا پیغام پہنچایا کہ انھوں نے ہم دونوں (احقراور حضرت مولانا مفتی محمہ رفع صاحب عثمانی) کو زکو ہ کے مسئلے پر گفتگو کے لیے بلایا ہے۔ اگلے دن بارہ بج جا معلم العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں ملا قات طے ہوگئ' اور ہم دونوں تقریباً ساڑھے بارہ بج بنوری ٹاؤن پہنچ تو مفتی صاحب مہمان خانے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت کے معلوم تھا کہ یہ مفتی صاحب کے ساتھ آخری ملا قات ہوگی' وہاں مولانا محمہ طاسین صاحب' مولانا محمہ یوسف لدھیانوی' مولانا احمہ الرحمان صاحب اور مولانا محمہ بنوری پہلے سے موجود تھے۔

حب معمول حفرت مفتی صاحب برئی شفقت اور تپاک ہے ملے 'اٹھ کر معانقہ فرمایا 'اور تقریباً ہیں منٹ تک برے شگفتہ ماحول میں باتیں ہوتی رہیں۔ جناب محر بنوری نے کما کہ ''یہ تقریباً نصف گفننہ تاخیر ہے بہنچ ہیں 'اس لیے ان پر جرمانہ ہونا چا ہیئے۔ ''مفتی صاحب نے فرمایا : ''نہیں بھائی 'پاکستان میں ایک گفننہ تک تاخیر معاف ہے 'اور یہ لوگ تو یوں بھی شہر ہے دور رہتے ہیں ''۔ پھر فرمانے گئے کہ ''ہماری عالت یہ ہوگئی ہے کہ اگر کوئی مخص پابندی وقت کا اہتمام کرے تولوگ اسے طعنے دیتے ہیں کہ اس میں ''اگریزیت'' ہے ' علا نکہ یہ تو اچھی صفت ہے 'گر ہم لوگوں نے اچھی باتیں اگریز کے کھاتے میں ڈال دی ہیں 'اور پھروہ اچھی باتیں واپس لینے کوتیار نہیں 'اور بری باتیں ان سے لینے کوتیار ہیں۔ "

احقرنے طبیعت کا حال پوچھا تو فرمایا کہ ''الحمد للہ! اب طبیعت پہلے ہے بہت بہتر ہے' بس دوا اور پر ہیز جزو زندگی بن چکے ہیں' اس کی پابندی کروں تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے' البتہ دوا یا پر ہیز کا ناغہ ہوجائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔''

پھرسفر جج کا ذکر آگیا تو فرمایا کہ ''انشاء اللہ کل جج کے لیے روائلی ہے' میں نے اس مرتبہ افراد کا احرام باندھنے کا ارادہ کیا ہے' کیوں کہ ججوم کے زمانے میں ضعف کی بنا پر طواف میرے لیے مشکل ہو تا ہے' افراد میں پہنچنے کے بعد صرف ایک طواف کرنا ہوگا'اور طواف وراع کے بارے میں بھی میرا ارادہ بیہ ہے کہ رمنی سے واپس آگر سیدھا مدینہ طیبہ چلا جاؤں گا' اور وہاں سے واپس آگر طواف وداع کروں گا' کیوں کہ اس وقت ہجوم کم ہوچکا ہوگا۔''

اتنے میں چائے آئی اُھڑاور بھائی صاحب چونکہ دن میں ایک سے زیادہ چائے نہیں پیتا اس لیے ہم نے چائے سے عذر کیا تو مفتی صاحب ؒ نے فرمایا: "میں اگرچہ چائے بیتا ہوں 'لیکن جب کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چائے نہیں پیتا تو بردی خوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ "احقر کے ہاتھ میں پان کا بٹوہ تھا' میں نے اس کی طرف اشارہ کرکے عرض کیا کہ "حضرت! یمی معاملہ ہمارا اس چیز کے ساتھ ہے۔" فرمانے لگے ، "ہاں بھائی' یہ تو چائے سے بھی بد ترجیز ہے۔ "

غرض تقریباً ہیں منٹ تک بڑی شگفتہ باتیں ہوتی رہیں 'مفتی صاحب'' بڑے ہشاش بیاش تھے' چبرے پر نشاط کے آٹار تھے اور سنجیدگی کے ساتھ خوش طبعی' جو مفتی صاحب ؓ کی عام عادت تھی' بات بیس جھلک رہی تھی' بلکہ بعض باتیں نمایت بے تکلفی کے ماحول میں ایسی ہوئیں کہ بار بار محفل کشت زعفران بنتی رہی' اس وقت کسی کے عاشیہ وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ مفتی صاحب ؓ اب صرف چند منٹ کے مہمان ہیں' اور اس کے بعد یہ محفل ہمیشہ کے لیے ویران ہوجائے گی۔

ایک بجنے میں دس منٹ تھے جب حضرت مفتی صاحب ؓ نے فرمایا کہ "اچھا'اب نماز ظہرے پہلے اصل مسکلے سے متعلق کچھ بات کرلی جائے؟" ہم نے ٹائید کی اور ہمہ تن گوش ہوگئے۔ مفتی صاحب ؓ نے فرمایا "سب سے پہلے تو مجھے عرض کرنا ہے کہ ذکوۃ کا مسکلہ چونکہ خالص دینی مسکلہ ہے 'اور خالص فقہی نقطۂ نظرے گفتگو کرنی چاہیے'اور

کی بھی دو سرے نقطۂ نظریا کی قتم کی نفسانیت کو در میان میں نہیں آنا چاہیے۔ الحمد لله بجھے اس پر اطمینان ہے کہ اگر آپ کی بات میری سمجھ میں آگی تواسے قبول کرنے میں جمھے کوئی عذر نہیں ہو گا'اور بھی امید بجھ الله آپ سے بھی ہے کہ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آگی تو آپ بی بات پر اصرار نہیں کریں گے'اورای امید پر میں نے زبانی گفتگو مناسب سمجھی ہے' ٹاکہ اگر فتووں میں اتفاق کی صورت پیدا ہوجائے تو زیادہ بہترہ۔"ہم نے عرض کیا کہ "ہم خوداس کے خواہش مند ہیں کہ اس مسئلے پر خالص فقبی انداز سے گفتگو کرکے کی متفقہ نتیج پر پنچ جائیں۔" فرمانے گئے کہ "باں! بچھلی مرتبہ جب آپ ہمپتال میں آئے تو بیاری اور ہمپتال کے ماحول کی وجہ سے کسی تفصیلی بات کا موقع نہ تھا' اس لیے وہاں یہ بات نہ ہوسکی' بسرحال اب بچھاللہ اس کا موقع مل گیا ہے' اور اب بیہ بات ہوجانی چاہیے۔" بات نہ ہوسکی' بسرحال اب بچھاللہ اس کا موقع مل گیا ہے' اور اس پر مجھے صرف تمین اشکالات ہیں' اگر وہ مسائل حاضرہ) کی تحریر کو غور سے پڑھا ہے' اور اس پر مجھے صرف تمین اشکالات ہیں' اگر وہ تیں اشکالات میں ہوجائیں تو مسئلہ علی ہوجائے گا۔ ہیں یہ تینوں اشکالات آپ کے سامنے بیان کر تا ہوں۔"

یہ کہ کر مفتی صاحب نے پہلے اشکال کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا 'جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ حفرات نے بینک اکاؤنٹ کو اموال ظاہرہ میں شار کیا ہے 'لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ بینک میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے وہ فقہی اعتبار سے امانت نہیں 'بلکہ قرض ہوتی ہے 'اور جب کسی کو کوئی رقم بطور قرض دے دی جائے تو وہ قرض دینے والے کی ملکت نہیں ہے نکل کر مقروض کی ملکت ہوجاتی ہے 'للذا بینک کی رقوم اکاؤنٹ ہولڈر کی ملکت نہیں ہوتیں 'اسی لیے ان پر زکوۃ اس وقت تک واجب نہیں جب تک اکاؤنٹ ہولڈراس رقم کو واپس نہ لے لے 'للذا بینک کوجو مقروض ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ از خود اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے زکوۃ وضع کرلے 'اور نہ مصدّق کو یہ حق ہے کہ وہ بینک کی رقم سے جو بینک کی مقر ہے ہو بینک کی رقم سے جو بینک کی مقر ہے ہو بینک کی رقم سے جو بینک کی مقر ہے ہو بینک کی رقم سے جو بینک کی مقل ہے ہو بینک کی رقم سے جو بینک کی مقر ہے ہو بینک کی رقم سے جو بینک کی مقر ہے ۔ 'اکوئٹ ہولڈر کی زکوۃ وصول کرلے۔ 'ا۔

ا ہے یہ اشکال بعض دوسرے حضرات نے بھی پیش کیا ہے 'اور اس کا جو جواب احقر کے ذہن میں تھا'مقام حسرت ہے کہ وہ حضرت مفتی صاحب" کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا مکہ اس کی آئیدیا درت ہے کہ وہ حضرت مفتی صاحب" کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا مکہ اس کی آئیدیا

حضرت مفتی صاحب ؓ نے اس نکتے کی وضاحت بردی تفصیل کے ساتھ مدلق اندا زمیں فرمائی' اس پوری گفتگو میں کسی ادنیٰ کمزوری' غائب دماغی یا کسی جسمانی یا زہنی تکلیف کا مطلق احساس نہیں ہوا۔ حضرت مفتی صاحب ؓ اپنے پہلے نکتے سے فارغ ہو چکے تھے' اور دو سرے نکتے کو بیان کرنے سے پہلے بات کو سمیٹ رہے تھے کہ احقرنے \_\_ جو ان کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ چرے پر اچانک معمولی سے کمزوری اور سفیدی محسوس کی'اور چند لمحوں کے لیے ہونٹوں میں ہلکی می لرزش بھی پیدا ہوئی۔ اس حالت میں اچانک حضرت مفتی صاحبؓ نے اپنا بایاں ہاتھ بیثانی اور سرپر رکھا اور کچھ کے بغیرا بی بائیں کروٹ پر گرگئے۔ یه سب کچھ چند ٹانیوں میں اس قدر آناً فاناً ہوگیا کہ ہم سب حیران و پریشان رہ گئے' کسی نے منہ میں یانی ڈالا 'کسی نے قلب کی مالش شروع کردی' کوئی ڈاکٹر کی تلاش میں دو ڑا ' حواس مجتمع کرنے پر اندازہ ہیہ ہوا کہ دل کا دورہ ہوا ہے'اس کے باوجود کسی کویہ اندازہ نہیں تھا کہ اب صرف چند کمحوں کے سانس ہاتی رہ گئے ہیں۔ دل کی تکلیف کے وقت جو فوری دوا دی جاتی ہے' وہ بھی زبان کے نیچے رکھ دی گئی' کیکن دیکھتے ہی دیکھتے نبض اور سانس دونوں غائب تھے۔ امراض قلب کے ہپتال میں فون کیا گیا تو ڈاکٹر صاحبان نے صورت حال سننے کے بعد فورًا ہپتال لانے کا مشورہ دیا' ہم انھیں کے گر جپتال پنچے' وہاں ڈاکٹر صاحبان ہپتال ہے باہر پہلے ہے منتظر تھے'اور انھوں نے گاڑی ہی میں اپنی کارروائی شروع کردی' بعد میں ایمرجنسی وا رڈ میں لے جاکر تقریباً نصف گھنٹے تک ڈاکٹرصاحبان کو شش کرتے رہے۔ یہ نصف گھنٹہ انتہائی امید و ہیم کی حالت میں گزرا 'لیکن پیغام اجل آپہنچا تھا' تھوڑی در کے بعد ڈاکٹر سید اسلم صاحب نے باہر نکل کرا فسردہ کہجے میں بتایا کہ کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی 'حضرت مفتی صاحب کی روح ہپتال پہنچنے سے پہلے ہی پرواز کر چکی تھی۔ اناللہ وانا

جھیپے تاہیں ہے۔ تردید ہو جاتی' اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے' حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں اس گفتگو کی تنکمیل مقدر نہیں تقی' ماشاءاللّٰہ کان ومالم یشالم یکن۔

بہرحال ارادہ یہ ہے کہ انشاء اللہ مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کا از سرنوا جلاس منعقد کرکے اس میں اس فتم کے تمام مسائل کو دوبارہ زیر غور لایا جائے گا'اور حضرت مفتی صاحبؒ اس مجلس سے پہلے بھی چونکہ مختلف حضرات کے سامنے یہ تمین اشکال بیان فرہا چکے نتھ'اس لیے ان حضرات سے معلوم کرکے خاص طور پر ان تمین اشکالات کو مجلس میں پیش کر دیا جائے گا'اس کے بعد جو فیصلہ ہو گا انشاء اللہ اسے شائع کیا جائے گا۔ (م ت ع)

اليهراحعون

یه تمام واقعات ایک ڈیڑھ گھنے کی مدت میں اس طرح پیش آگئے کہ سب کچھ ایک خواب معلوم ہو تا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب فرمایا کہ وہ سفر جج کے لیے پابہ رکاب تھے، بلکہ ان کا سفر تو شروع ہو چکا تھا، ایک ویٹی مررے کی مبارک فضا تھی، علاء و طلباء کا مجمع تھا، آخر دم تک ایک خالص وی اور فقی مسئلے کی تحقیق میں مشغول رہے، اور میں گفتگو ان کی آخری گفتگو ثابت ہوئی۔ اللہ تعالی نے ایسا حسین اور مبارک خاتمہ انہیں نصیب فرمایا جو ہر مسلمان کے لیے قابل صد رشک ہے۔ وین متین کا بیہ خادم و مجاہد جو قال اللہ و قال الدسول کے ماحول میں پروان چڑھا قال اللہ و قال الدسول کے ماحول میں پروان چڑھا قال اللہ و قال الدسول کے ماحول میں پروان چڑھا قال اللہ و قال الدسول کے ماحول میں پروان چڑھا وسع مدخلہ و بھی لہ دارا خبیرامن دارہ واھلاخیرا من اھلہ و نقہ من الخطایا وسع مدخلہ و بھی دار خبیرامن دارہ واھلاخیرا من اھلہ و نقہ من الخطایا کما باعدت کما بینی المشرق و المغرب، آھی ہیں!

\_\_\_\_\_

حضرت مفتی محمود صاحب کو الله تعالی نے جُن صلاحیتوں 'اور جن صفات و کمالات سے نوازا تھا ان کا اعاطہ ایک مختصر مضمون میں مشکل ہے 'اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت دین کے بے شار کام لیے 'خاص طور سے ان کی زندگی کے آخری ہیں سالوں میں ان کی جدوجہد نے ملک کی دینی و سیاسی فضا پر انمٹ اثر ات مرتب کئے لیکن ان کی زندگی کے تین پہلوا سے ہیں جن سے بیہ ناکارہ خاص طور پر متاثر ہوا ہے 'اور جو ہم سب کے لیے نمایت سبق آموز ہیں۔

سب سے پہلی بات تو دینی علوم میں ان کی فاصلانہ بصیرت و مہارت ہے۔ عام طور سے عملی سیاست میں آنے کے بعد علمی استحفار باقی نہیں رہتا' ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب ّ نے را ولپنڈی میں خود مجھ سے فرمایا تھا کہ ''سیاست ایسی بلا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی صاحب فن اپنے فن کا آدمی نہیں رہتا۔ ڈاکٹر سیاست میں آجائے تو ڈاکٹر نہیں رہتا' انجینئر سیاست میں آجائے تو فوجی نہیں رہتا' انجینئر سیاست میں آجائے تو فوجی نہیں رہتا' اور مولوی سیاست میں آجائے تو فوجی نہیں رہتا' اور مولوی سیاست میں آجائے تو مولوی نہیں رہتا۔ اس لیے مجھے اکثر یہ خطرہ لگا رہتا

ہے کہ یہ سیاست مجھ سے یہ طالب علمانہ ذوق نہ چھڑا دے۔ "کیکن یہ حضرت مفتی صاحب گی انتہائی نمایاں خصوصیت تھی کہ سیاسیات میں اس قدر انتہاک کے باوجود ان کاعلمی استحفار اور علمی ذوق پوری طرح بر قرار رہا۔ جب بھی کی علمی مسئلے کی بات آتی تو معلوم ہو تا کہ اس کے تمام مالہ و ماعلیہ پوری طرح حضرت مفتی صاحب کی نگاہ میں ہیں 'اور جب اس موضوع پر بات کرتے تو ایسا محسوس ہو تا 'جیسے کسی علمی کتاب کا درس ہو رہا ہے 'فاص طور سے احادیث انہیں صرف مفہوماً نہیں لفظاً و متناً بہت یاد تعمیں۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے ملا قات کے لیے دار العلوم تشریف لائے تو اپنی تقریر کی تمہید ہی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے ملا قات کے لیے دار العلوم تشریف لائے تو اپنی تقریر کی تمہید ہی مضمور عربی مقولے الا مرفوق الا دب پر ایسی فاضلانہ تقریر فرمائی اور اس موضوع پر اعادیث و آثار سے ایسے متعارض واقعات بیان فرمائے جن کی طرف پہلے بھی نظر نہیں گئی مقل بلا قات کے ساتھ فرماتے تھی صاحب کو دلچسی اور مناسبت تھی 'اور عربی میں گفتگو بلا کھلف روانی کے ساتھ فرماتے تھے۔

سیاسی مصروفیات کے باوجود اس علمی ذوق اور علمی پختگی ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جس ماحول میں گئے ' وہاں اپنی ذہانت ' طبّاعی اور علمی وسعت کا لوہا منوانی ہیات دراصل یہ تھی کہ مفتی صاحب ؒ ایک طویل عرصے تک خالص علمی مشاغل میں ہمہ تن مصروف رہے ' پہلے اپنی علمی استعداد کو پختہ کیا 'اور معلومات کو وسعت دی اس کے بعد عملی سیاست میں داخل ہوئے۔جو لوگ علم میں پختگی حاصل کئے بغیر سیاست ہی کو اپنا او ڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں ' حضرت مفتی صاحب ؒ ان سے یکسر مختلف تھے 'اور ان کا طرز عمل اس معاطے میں مشعل راہ ہے۔

حضرت مفتی صاحب کی دو سری اہم خصوصیت جس نے ان کی شخصیت کو نمایت محبوب بنا دیا تھا' ان کی سادہ زندگی تھی۔ اللہ تعالی نے انہیں اونچے سے اونچے دنیوی مناصب تک پہنچایا وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے موثر ترین رکن رہے' پھرصوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے' حزب اختلاف کے قائد رہے' 22ء کے انتخابات کے موقع پر ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے قومی اتحاد کے سربراہ رہے' لیکن ان کا جو طرز زندگی اور اندا زِبود و باش قاسم العلوم کے استاذ کی حیثیت میں تھا' وہی طرز وزیر اعلیٰ کی حیثیت میں بھی باقی رہا' اور ان کے اندا زوادا میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔

میں جب اسلامی نظر یا تی کونسل کا رکن تھا تو کونسل کا ایک اجلاس پشاور میں منعقد

ہوا۔ اس موقع پر میرا قیام فرنگیٹر ہاؤس میں تھا'جو عبدالقیوم خان صاحب سے لیکر نھراللہ
خلک صاحب تک بہت ہے وزراءاعلیٰ کی قیام گاہ رہ چکا ہے۔ انقاق سے میرے کرے پرجو
خادم مقرر تھا وہ بہت سے وزراءاعلیٰ کے زمانے دکھے چکا تھا۔ اور بھی بھی ان سب پر تبھرے
بھی کر تا رہتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا کہ وزیر تو بہت سے دیکھے' لیکن ایسا وزیر اعلیٰ
جو ہم غریبوں کو بھی عزت کا مقام دیتا ہو'مفتی مجمود سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ وہ غریب لوگ
جو اس محمارت میں پر بھی نہیں ماریحتے تھے' انہی کے زمانے میں یمال اسم مے رہا کرتے تھے۔
جو اس محمارت میں پر بھی نہیں ماریحتے تھے' انہی کے زمانے میں یمال اسم مے رہا کرتے تھے۔
صفت تھی۔ مختلف سردوگرم مواقع پر انہیں دیکھنے کا انقاق ہوا' لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ
سفت تھی۔ مختلف سردوگرم مواقع پر انہیں دیکھنے کا انقاق ہوا' لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ
پورے صبرو مخل سے نیتے' اور پوری متانت سے اس کاجواب دیتے تھے۔ متعدد مواقع پر ان سے
سے ان کے موقف کے خلاف بات کرنے کی نوبت بھی آئی' لیکن ہر موقع پر انہیں انتمائی
متحمل' بردبار اور متین یایا۔ یہ صفت آئے کی دنیا میں بہت کھیاب ہے۔

اور مفتی صاحب کی چوبھی خصوصیت ہے تھی کہ ان کے سیاسی نقطہ نظراور طرز عمل سے خواہ کسی کو کتنا اختلاف رہا ہو'لیکن ہے بات نا قابل انگار ہے کہ جس موقف کو انہوں نے درست اور برحق سمجھا اس پر انتہائی سخت حالات میں بھی وہ مفبوطی کے ساتھ جے'اور کسی قتم کا خوف یا عہدہ و منصب کا لالج انہیں اپنے موقف سے متزلزل نہ کرسکا۔ وہ اگر چاہتے تو گزشتہ دور حکومت میں بوے سے بڑا منصب حاصل کر بچتے تھے'لیکن جس موقف کو انہوں نے درست سمجھا'اس کی خاطر بردی سے بردی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔

موجودہ دور میں جب کوئی بڑا آدمی دنیا ہے جاتا ہے تواپی بہت سی خصوصیات بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے' اور ان خصوصیات کا کوئی دو سرا حامل پھر میسر نہیں آتا۔ حضرت مفتی صاحب بھی اپنی بہت می خصوصیات اپنے ساتھ لے گئے' اور اپنے پیچھے ایک مہیب خلا چھوڑ گئے۔ اللہ تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے' انہیں جنت میں مقامات عالیہ سے نوا زے' ان کے نسبی اور روحانی پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے' اور ان کی حسنات میں ان کی تقلید اور ان کی حسنات میں ان کی تقلید اور ان کی حسنات میں کی تقلید اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین!۔

البلاغ جلد ۱۵ شاره ۱

#### مولاناغلام غوث ہزاروی رحمته الله علیه

حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمته الله علیہ کے بعد پچھلے مہینے حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی رحمته الله علیہ بھی مالک حقیقی سے جاملے۔ اناملله واناللیه واجعون و حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمته الله علیه ملک کی ان ممتاز ہستیوں میں سے تھے جن کی زندگی ایک مستقل تاریخ ہے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے سرچشمہ فیض سے اس وقت استفادہ کیا جب وہاں امام العصر حضرت مولانا سید مجمد انور شاہ صاحب شمیری رحمته الله علیہ جیسے اکابر مند آرائے تدریس تھے۔ آپ فضلاء دیوبند کی اس قرن سے تعلق رکھتے تھے، جس نے احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله علیه ، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاند هلوی قدس سرہ، جیسے قاری محمد طیب صاحب بد خلام ، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاند هلوی قدس سرہ، جیسے گائے روزگار اہل علم پیدا گئے۔ فراغت کے بعد آپ نے تدریس و تصنیف کے بجائے اپنے لئے وعظ وخطابت اور سیاست کا میدان منتخب فرمایا اور عمر بھراس میدان میں سرگرم رہے، آزادی ہند کی تحریک میں گرم جوش عملی حصہ لیا اور باطل فرقوں کے خلاف شمشیر رہے، آزادی ہند کی تحریک میں گرم جوش عملی حصہ لیا اور باطل فرقوں کے خلاف شمشیر مرہنہ بن کرکام کیا۔ مرزائیت کے غلیظ چرے سے نقاب اٹھانے کے لئے برصغیرے جن اہل علم اور اہل خطابت نے کارہائے نمایاں انجام دیے، ان میں حضرت مولانا غوث صاحب ہزاروی رحمتہ الله علیہ کانام بھیشہ یا دگار رہے گا۔

مولاناً اپنی عام زندگی میں درویشانہ شان و مزاج کے حامل تھے 'وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ مختلف او قات میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں کیمپوں کی رکنیت کا ذا گفتہ چکھا۔ بڑے بڑے امراءوحکام سے قریبی تعلقات بھی رہے 'لیکن ان کی اس آن میں فرق نہیں آیا۔ انہیں جب بھی دیکھا' اسی درویشانہ رنگ میں دیکھا' ان کی اس آن میں ان کی محنت اور جدوجہد قابل رشک تھی۔ جس زمانے میں وہ قومی اسمبلی بڑھا ہے ہیں بھی ان کی محنت اور جدوجہد قابل رشک تھی۔ جس زمانے میں وہ قومی اسمبلی کے رکن تھے' اور عمر بھی اتنی سال کے لگ بھگ ہوگی' اس دور میں بھی احقرنے انہیں نہ صرف بس میں سفر کرتے بلکہ بس کو پکڑنے کے لئے جوانوں سے زیادہ پھرتی اور مستعدی کے صرف بس میں سفر کرتے بلکہ بس کو پکڑنے کے لئے جوانوں سے زیادہ پھرتی اور مستعدی کے

ساتھ لیکتے ہوئے دیکھا۔

جس بات کو مولاناً حق سمجھتے بوری قوت وشدت کے ساتھ برملا کہتے تھے'اور جس بات کو باطل سمجھتے تھے اس کے ساتھ رعایت کا ان کے یہاں کوئی خانہ نہیں تھا۔ دونوں طرف مبالغہ تو ہوسکتا تھالیکن کمی کاسوال نہ تھا۔

سے ۱۳۸۷ھ میں ایک مرتبہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں مولاناً کے ساتھ ایک طویل نشست میں شرکت کا موقع ملا۔ مولاناً نے بہت جلد اپنے آپ سے بے تکلف کرلیا' یہاں تک کہ احقرنے طالب علمانہ انداز میں عرض کیا کہ :

''حفزت آپ اپنے مخالفین کی تردید جس لب ولیجے اور جس سختی کے ساتھ فرماتے بیں' خیال سے ہو تا ہے کہ اس سے بعض او قات فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو تا ہے' خاص طور سے تعلیم پیافتہ لوگ اس لب ولیجے کو شننے کے بعد قریب آنے کے بجائے دور چلے جاتے ہیں۔''

احقرنے یہ بات ڈرتے ڈرتے عرض کی تھی' اس لئے کہ مجھ جیسے طفل مکتب کو مولاناً نے یہ بات جیسی تج یہ کار شخصیت ہے اس قسم کی بات بھنے کا حق ہی کیا پہنچا تھا؟ لیکن مولاناً نے یہ بات من کر کسی اونی تکدر کے بغیر بڑی شفقت اور بشاشت کے ساتھ جواب دیا' فرمانے گئے: "ہمائی! بات تو آپ ٹھیک کہتے ہیں' لیکن میں تو دیساتی آدی ہوں' اور دیساتیوں کے لئے "ننڈریر عربان "کی حیثت رکھتا ہوں' دیساتی لوگ آپ کے علمی دلا کل اور فلسفوں کو نہیں سمجھتے' ان کے سامنے دو اور دو چار کرکے بات کرنی پڑتی ہے' آپ تعلیم یا فتہ لوگوں کو شوق سے شائستہ انداز میں مخاطب کریں لیکن مجھ دیساتی کو دیساتیوں کے لئے چھوڑ دیں' اگر میں "نذریر عربان "بن کرنہ ڈراؤں تواس گلے کو بھیڑیے کھا جائیں۔"

مولاناً کی زندگی سیاسی اور مناظرانہ نبرد آزمائی کی زندگی تھی اور اس سلسلے میں ان کے طرز فکروعمل سے اختلاف ہوسکتا ہے 'لیکن ان کی درویشانہ زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ ان کے کسی اقدام کے پیچھے ذاتی مفاد کا کوئی جذبہ کار فرما نہیں تھا۔ عمر کے آخری ایام میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کرلی تھی۔ سابقہ حکومت کے ساتھ تعاون کے معاملے میں ان کے خلاف جو طرح طرح کی بدگمانیاں مشہور ہوگئی تھیں' سنا ہے کہ ان کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ طعن و تشنیع کے بیہ تیر میرے نفس کا علاج کررہے ہیں کہ وہ کہیں خود پہندی

میں مبتلانہ ہوجائے۔

بہرکیف! مولاناً کی وفات ملک کی عملی' سیاسی اور دینی تاریخ کا المناک واقعہ ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے' ان کی زلّات سے درگزر فرمائے۔ پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین

البلاغ جلد ١٥ شاره ٢

white and ord

### حضرت مولانامفتي محي الدين صاحب رحمته الله عليه

پچھلے مہینے ایک اور اندوہناک سانحہ حضرت مولانا مفتی محی الدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی ناگہانی وفات کا پیش آیا 'جس نے پچھ دریر کے لئے دل ودماغ کوماؤف کرکے رکھ دیا۔ انا لللہ و انا المہ دا جعون ۔

حضرت مولانا مفتی محی الدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس وقت بنگلہ دیش کے ان اکابر
علاء میں سے تھے جن کے ذریعے وہاں علم ودین کے جراغ روشن ہیں۔ وہ حضرت والدصاحب
قدس سرہ کے جاں نگار شاگر دبھی تھے اور آپ کے مجاز بیعت بھی۔ مدتوں سے ڈھاکہ کے
مدرسہ اشرف العلوم میں حدیث کی تدریس اور فتوی کی خدمت انجام دے رہے تھے'اور
اس عرصے میں انہوں نے ہزار ہاتشنگان علم کو اپنے فیوض سے سیراب کیا۔ آپ کے شاگر د
بھی اس وقت اونچے درج کے شیخ الحدیث تصحیح جاتے ہیں لیکن تواضع اور فنائیت کا عالم یہ
تھاکہ اپنے چھوٹوں کو بھی اپنے سے افضل وہر تر سمجھتے تھے'اور اندا زوا دا میں خورد بین لگاکر
بھی شان وشوکت کا کوئی شائیہ نظر نہیں آسکتا تھا۔

حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ طبعاً علمی ماحول کے بزرگ تھ 'اور مزاج سیاسی نہیں تھا۔ لیکن جب بھی دین کی خاطر ضرورت پیش آئی 'وہ میدان عمل میں نکلے اور کسی قربانی ہے دریخ نہیں فرمایا۔ قیام پاکستان کے موقع پر شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ صاحب عثائی ' حضرت مولانا اطهر علی صاحب سلہ پُنی اور حضرت والد صاحب" وغیرہ کی جدوجہد میں مفتی صاحب ' کمنام رضا کاروں کی حیثت میں شامل رہے۔ صاحب ' وغیرہ کی جدوجہد میں بوئی گراں قدر خدمات انجام دیں ' پھرپاکستان بننے کے بعد اسلامی سلہٹ کے ریفر نیٹر میں بوئی گراں قدر خدمات انجام دیں ' پھرپاکستان بننے کے بعد اسلامی دستور کی جدوجہد میں بھی بنگال کے علاقے میں بوئی سرگر می اور جاں فشانی کے ساتھ حصہ لیتے رہے۔ جمعیتہ علاء اسلام اور نظام اسلام پارٹی جو بنگال میں حضرت مولانا اطهر علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے زیر قیادت کام کررہی تھی' اس میں حضرت مفتی صاحب ' کی خدمات کا رحمتہ اللہ علیہ کے زیر قیادت کام کررہی تھی' اس میں حضرت مفتی صاحب ' کی خدمات کا مرحلہ آیا توانتمائی نامساعد

حالات میں مفتی صاحب ؒنے آخروقت تک اتحاد ملت اور پاکستان کی سالمیت کے لئے کام کیا '
بلکہ جب اعواء کی جنگ چھڑی تو مولانا ؒ اسی مقصد کے لئے کرا جی تشریف لائے ہوئے تھے اور جنگ چھڑجانے کی اطلاع پاکر عجلت میں یہاں سے ڈھاکہ تشریف لے گئے۔ پھرجو حالات وہاں پیش آئے ان کے تذکرے کے لئے پھرکا کلیجہ در کار ہے۔ اسلام اور پاکستان سے محبت کی پاداش میں وہاں کے علاء کرام پرجو ستم تو ڑے گئے مفتی صاحب ؒ بھی ان کا نشانہ ہے 'اور اس سلسلے میں بہت می قربانیاں دیں۔ ایک مدت تک یہ معلوم نہ ہوسکا مفتی صاحب ؒ کمال اور کس حال میں ہیں؟ رفتہ رفتہ حالات معمول پر آئے تو انہوں نے پھرسے خط و کتابت اور کس حال میں ہیں؟ رفتہ رفتہ حالات معمول پر آئے تو انہوں نے پھرسے خط و کتابت شروع کی 'معلوم ہوا کہ بدستور اشرف العلوم کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

حفرت مفتی صاحب کو احقر کے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته اللہ علیہ کے ساتھ عقیدت و محبت ہی نہیں 'والهانہ عشق تھا۔ والد صاحب جب بھی ڈھا کہ تشریف لے جاتے انہی کے مدر سے میں قیام فرماتے اور جب تک بنگال میں قیام رہتا 'مفتی صاحب سائے کی طرح والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے 'یہاں تک کہ ڈھا کہ میں انہیں حضرت والد صاحب قدس سرہ کا ترجمان اور نمائندہ سمجھا جاتا تھا اور وہ واقعۃ اس کے اہل محمد سے تھے۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ کا وفات کا جس قدر صدمہ ہم لوگوں کو ہوا یقین ہے کہ مفتی محمی الدین صاحب کو اس سے کم صدمہ نہ ہوا ہوگا' ان کے اس زمانے کے خطوط جس کہ مفتی محمی الدین صاحب کو اس سے کم صدمہ نہ ہوا ہوگا' ان کے اس زمانے کے خطوط جس کہ مفتی محمی الدین صاحب کو اس سے کم صدمہ نہ ہوا ہوگا' ان کے اس زمانے کے خطوط جس کرب کے آئینہ دار ہیں اے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔

1921ء کی جنگ کے بعد نہ ان کا پاکستان آنا ہوا ور نہ ہم نو سال تک بنگلہ دیش جاسکے اس لئے اس طویل عرصے کے بعد ان سے پہلی ملا قات بچھلے سال دارالعلوم دیوبند کے ''اجلاس صدسالہ'' کے موقع پر ہوئی۔ میں اپنے بعض رفقاء کے ہمراہ عصر کے بعد قبرستان قاسمی کی طرف جارہا تھا'ا چانک میری نگاہ مفتی صاحب پر پڑی' میں ان کی طرف لیکا تو انہوں نے بھی آتے ہوئے دیکھ لیا' پس پھر کیا تھا؟ مفتی صاحب پر چیب والهانہ انداز میں لیٹ گئے' روتے ہوئے دو آس دنیا میں نہیں ہورے روتے روتے ہوگیاں بندھ گئی' اور پچھ دیر تک ایسا معلوم ہوا جیسے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ پھر دیوبند کے قیام میں شدید ہجوم اور مصروفیات کے باوجود بارہا گھنٹوں گھنٹوں ان سے باتیں ہو کیں۔

حضرت والدصاحب رحمته الله عليه ہے ان کے والهانه عشق کا عالم نا قابل بيان تھا۔

ای زمانے میں ایک روز میں دیو بند میں اپنے ماموں مولانا انوار کریم صاحب مد ظلم کے یہاں مدعو تھا'عشاء کے بعد مفتی صاحب ؓ نہ جانے کس طرح سراغ لگاتے لگاتے وہاں پہنچ گئے' اندر بلا کے بٹھایا تو بیٹھے دیر تک روتے رہے۔ احقر نے سبب معلوم کرنے کی کوشش کی' مگر گریہ کی شدت سے آواز نہ نکلتی تھی' بالاً خر میرے اصرار پر رندھی ہوئی آواز میں فرمانے گئے :

"میں ایک درخواست کرنے آیا ہوں خدا کے لئے اسے ردنہ کرنا۔" میں نے عرض کیا کہ "حضرت! آپ کا ارشاد میرے لئے حکم کی حیثیت رکھتا ہے' ضرور ارشاد فرمائیں۔"ذرا طبیعت کوسکون ہوا تو فرمانے لگے :

"آج کے اجلاس میں مجھے دارالعلوم دیوبندگی طرف سے دستار فضلیت ملی ہے'اس وقت سے مجھے پر حضرت رہت اللہ علیہ (بعنی احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب قدس سرہ) کی یا د میں نا قابل برواشت اضطراب کی کیفیت طاری ہے'جو دستار میرے پاس استاذ ؓ کے واسطے سے نہ آئے اس سے اضطراب نہ ہو تو کیا ہو۔ حضرت ؓ اپنے دست مبارک سے میری دستار بندی فرماتے تو سکون ہو گا۔ "

یہ کمہ کر پھر رونے لگے 'اور آخر میں وہ بات ارشاد فرمائی جے س کر میں دم بخود رہ گیا۔ فرمایا کہ:

"اگرتم مجھے اس اضطراب سے نجات دلانا چاہتے ہو تو خدا کے لئے یہ دستار اپنے ہاتھ سے میرے سرپر باندھ دو' میں اپنے دل کو تسلی دے لوں گا کہ ابنبیت کے رشتے سے حضرت ؓ ہی میری دستار بندی فرمارہے ہیں۔"

اس وقت احقر عجیب شش و پنج میں پڑگیا 'بہتیرا حضرت مفتی صاحب ؒ ہے عرض کیا کہ آپ میرے استاذ بلکہ استاذ الاستاذ کے درجے میں ہیں ' میں سے جسارت کیے کروں؟ حضرت مفتی صاحب ؒ کی حالت اور ان کا اصرار دیکھ کرچار و ناچار ان کے تھم کی تعمیل کی ' تب انہیں سکون آیا۔

دیوبند کی اس ملاقات کے بعد جلد ہی احقر کو بنگلہ دیش کا سفر پیش آیا۔ ڈھاکہ ایئر پورٹ پر اترتے وقت نگاہیں ہمیشہ مفتی صاحب کو تلاش کرتی تھیں' چنانچہ وہ اپنے رفقاء کے ہمراہ ایئرپورٹ پر سب سے پہلے نظر آئے' اور اس وقت سے لے کرایک ہفتے بعد واپس ایئر پورٹ پہنچانے تک ایک لمحے کے لئے بھی اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے۔ اب سوچتا ہوں کہ بھی ڈھاکہ جانا ہوا تواب وہ شگفتہ مقدس چرہ کہاں فردوس نظر ہوسکے گا؟

مفتی صاحب کی خصوصیت یہ تھی کہ سالهاسال سے تدریس وا فتاء کی مند پر ہونے کے باوجود ان میں تبھی مخدومیت کا کوئی احساس پیدا نہیں ہوا۔ طالب علمی کے دور میں تو انہوں نے اپنے اساتذہ سے ربط صبط رکھا' اورای زمانے میں حکیم الامت حضرت مولانا ا شرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں تھانہ بھون بھی آمدورفت رہی ۔ حضرت ؓ کی وفات کے بعد حضرت والد صاحب قدس سرہ ہے والہانہ تعلق قائم رکھا' لیکن چو نکہ حضرت والد صاحبؒ دور تھے'اس لئے اپنے قریب ڈھاکہ میں حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو جو (پیرجی حضور کے لقب سے معروف تھے) اپنا مقتدا بنائے رکھا' اور اینے ہرمعاملے میں ان کے مشورے سے کام کرتے رہے۔ سیای یا اجتماعی معاملات میں حضرت مولانا اطهرعلي صاحب قدس سره اور حضرت مولانا تنمس الحق صاحب فريديوري قدس سرہ کے ساتھ وابستہ رہے اور پیرجی حضور کی وفات کے بعد اپنے عام معاملات میں بھی حضرت مولانا اطهر علی صاحب ؓ ہے رجوع کرتے رہے 'اور ان کی بھی وفات ہو گئی تو اب مدت سے حضرت مولانا حافظ محمداللہ صاحب مدخلہم سے (جو حافظ جی حضور کے نام سے معروف ہیں اور حضرت تھانویؓ کے خلفاء میں ہے ہیں) خدمت وا رادت کا تعلق قائم کئے رکھااور ساٹھ سال کے قریب عمر ہونے کے باوجود حافظ جی حضور مد ظلہم کی خدمت میں ایک اونیٰ خادم کی حثیت سے حاضر ہوتے رہے۔

ا نئی بابرکت صحبتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم وفضل کے اعلیٰ مقام کے ساتھ اتباع سنت' اخلاص و للّبیت' تواضع اور فنائیت کا وہ مقام بخشا تھا جو آج کل مشکل ہی ہے کسی کو نصیب ہو تا ہے۔ دین کے معاطع میں وہ کسی کچک کے روا دار نہ تھے۔ پچھلے سال وُھاکہ میں حکومت بنگلہ دیش کی اسلامک فاؤنڈیشن کی طرف سے معارف القرآن (بنگلہ ترجمہ) کی رونمائی کی تقریب تھی' احقر اس میں بطور مہمان خصوصی مدعو تھا'حضرت مفتی صاحب" اجتماع میں بوے ذوق وشوق کے ساتھ شریک ہوئے۔ لیکن ایک مرجلے پر میں نے مرکد کیما تو مفتی صاحب" اپنی نشست سے غائب تھے' اور پھر آخر تک اجتماع میں نظر نہیں کر دیکھا تو مفتی صاحب" اپنی نشست سے غائب تھے' اور پھر آخر تک اجتماع میں کیمرہ دیکھ لیا آئے۔ بعد میں پنہ چلا کہ اجتماع کے دوران انہوں نے کسی صاحب کے ہاتھ میں کیمرہ دیکھ لیا

تھا'اور سے خطرہ ہوا کہ اجتماع کی تصویریں لی جائیں گی'اس لئے محفل ہے اٹھ کر چلے گئے۔
ورع و تقویٰ اور نصلب دینی کے اس مقام کے باوجود ان کے مزاج میں خشکی دور دور
نہیں تھی' وہ بڑے شگفتہ اور پر نداق بزرگ تھے۔ جائز حدود میں تفریخ اور خوشی طبعی کے بھی
شوقین تھے۔ اردوان کی مادری زبان نہ تھی'لیکن ان کی تحریر بڑی برجستہ' شگفتہ اور پر لطف
ہوتی تھی' اور ان کی صحبت میں اکتاب کا گزر نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے دن اور کتنی را تیں
ان کی پر لطف رفاقت میں بسر ہو ئیں۔ میں عمر میں ان کی اولاد کے برابر تھا' اور علم میں ان کے
شاگر دوں سے بھی فرو تر' لیکن انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک بھائی کی شفقت اور ایک دوست کی
شاگر دول سے بھی فرو تر' لیکن انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک بھائی کی شفقت اور ایک دوست کی
کے تکلفی سے نوازا' اور اس بے تکلفی کے پردے میں نہ جانے کتے سبق دیئے' کتنی باتوں
کی اصلاح کی اور باتوں ہی باتوں میں نہ جانے کیا پچھ سکھا دیا۔

پچھے دنوں محرم بزرگ مولانا حکیم مجر اخر صاحب بدظاہم بنگلہ دیش تشریف لے گئے۔ واپس تشریف لا ہے تو ان کی طرف سے ایک پیٹ جھے موصول ہوا جے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ حفرت مولانا مفتی مجی الدین صاحب عثانی مدظاہم کے لئے 'اور کبڑے تھے' ایک بردار محرم حفرت مولانا مفتی مجر رفع صاحب عثانی مدظاہم کے لئے' اور ایک بردار محرم حفرت مولانا مفتی مجر رفع صاحب عثانی مدظاہم کے لئے' اور ایک مختوب کا خط ملا' جے دیکھ بھی اس کو کھول کراچھی طرح دیکھ بھی نہ سکا تھا کہ صبح کو مفتی صاحب کے خط ملا' جے دیکھ کر بچھ دیر نہ سکا تھا کہ صبح کو مفتی صاحب کے خط میں لکھا تھا کہ مفتی صاحب کا خط ملا' جے دیکھ کر بچھ دیر کے لئے سکتہ سا ہوگیا۔ خط میں لکھا تھا کہ مفتی صاحب مختوب کا خط ملا' جے دیکھ کر بچھ دیر کے لئے سکتہ سا ہوگیا۔ خط میں لکھا تھا کہ مفتی صاحب مختوب کا رمیں واپس آ رہے مدخل کی شرکے بل پر بہنچ کرگاڑی کا توازن بگڑا' اور ڈگمگا کر نہرمیں جاگری' بمشکل تمام مفتی صاحب ہو تھیں' سامنے کے دو دانت بھی ٹوٹ گئے' اور سرسے خون انٹا گیا کہ مفتی صاحب ہو تیں آئی صاحب ہو تی سامنے کے دو دانت بھی ٹوٹ گئے' اور سرسے خون انٹا گیا کہ مفتی صاحب ہو تی سامنے کے دو دانت بھی ٹوٹ گئے' اور سرسے خون انٹا گیا کہ مفتی صاحب ہو تی سے ہو تی سامنے کے دو دانت بھی ٹوٹ گئے' اور سرسے خون انٹا گیا کہ مفتی صاحب ہو تی سامنے کے دو دانت بھی ٹوٹ گئے' اور سرسے خون انٹا گیا کہ مفتی صاحب ہو تی سامنے کے دو دانت بھی ٹوٹ گئا کر سرسے خون انٹا گیا کہ مفتی صاحب ہو تی میں لانے کی بہت کو حش کی ' لیکن پیغام کو شام سات بے جو تی کے عالم میں (غالباً) ۲۲ رکھے الثانی اسمادے کے دوح قس عضری سے بواز کر گئی۔ انا لاٹھ و انا المید دا جدون ۔

الله تعالی حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیه کی بال بال مغفرت فرما کرا نہیں جنت الفردوس میں مدارج عالیه عطا فرمائیں' اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ مین!

#### ميري والده ماجده

٢٣ رجب كي شام كو احقر كي والده ماجده ( رحمها الله . نعالي رحمّةٌ واسعةٌ ) اس وار فاني ے رحلت فرماکرانے مالک حقیق ہے جاملیں۔ اناملہ وانا المیه راجعون۔

حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد احقر کی نجی زندگی کا سب سے بڑا سہارا اور سب سے بڑا سرمایہ والدہ ماجدہ کی ذات تھی'ا یک طویل عرصے سے صاحب فراش اور د کھوں ہے چور ہونے کے باوجود ان کی شفقتوں کی چھاؤں ہمارے ہرد کھ درد کا مداوا تھی 'اور ان کی ایک نظر شفقت غم حیات کی ساری تلغیوں کو بھلا دیتی تھی۔ آج یہ سایہ سرے اٹھے گیا'یہ دولت بے بہا واپس چلی گئی' اور سکون وعافیت کی دنیوی جنت کا بیہ باب بند ہو گیا ' انا سلام و ایا

الميه راجعون.

انسان ناشکرا ہے'اور اے نعمت کی صحیح قدر اس کے زوال کے بعد ہوتی ہے۔ آج سوچتا ہوں کہ ماں زندگی کے ہر مرحلے پر کتنی عظیم نعمت ہے اور جن لوگوں کو یہ نعمت میسر ہے وہ کتنے خوش نصیب ہیں' یہ وہ زات ہے جس کے چرے پر محبت کی ایک نگاہ حج بیت اللہ کا تواب رکھتی ہے 'جس کے قدموں کے نیچے ہے جنت کوراستہ جاتا ہے آور جس کی خدمت کی بدولت حضرت اویس قرنی رحمته الله علیه سرور دوعالم صلی الله علیه وسلم کی زیارت سے محروم ہونے کے باوجود صحابہ کرام کے لئے بھی باعث رشک ثابت ہوئے۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تقریباً ہرانسان کو بخشا ہے 'کسی کو بیہ دولت کم عرصے کے لئے ملتی ہے 'اور سمی کو زیادہ عرصہ کے لئے 'لیکن جب تک بیرانسان کو حاصل رہتی ہے' وہ اس کی قدر نہیں پیچانتا'قدراگر کچھ ہوتی ہے تواس وقت جب دیکھتے ہی دیکھتے یہ نعمت رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم تھا کہ اس نے عمرکے اڑتمیں سال والدہ کی آغوش شفقت ورحت میں بسر کرنے کی سعادت بخشی'اور پیدائش سے لے کر آج تک ، بفضلہ تعالی مسلسل انہیں کے ساتھ ایک ہی گھرمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائی'لیکن آج جب رحمتوں کا پیہ پیکر عمر بھرکے لئے رخصت ہو چکا ہے' تو ان کے خالی کمرے میں اپنی غفلنت شعاری اور ناقدری پر حسرتوں کے انبار کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ اب خیال آیا ہے کہ اڑتمیں سال کی اس طویل مدت میں کتنا وقت ان کی خدمت میں صرف کرسکا؟ اب ان کی شفقتوں کے مقابلے میں اپنی غفلتیں اور ان کے الطاف وعنایات کے مقابلے میں اپنی کو تاہیاں ایک ایک کرکے یاد آرہی ہیں' اور دل چاہ رہا ہے کہ اس کا نئات کے ہرمسلمان سے جے ماں کی نعمت میسرہ' یہ التجا کروں کہ خدا کے لئے اس نعمت کی قدر کرواور اپنی آخرت کا سامان کرلو ع

#### من نه کردم نشا حذر بکنید

اس روئے زمین پر ماں کس کو عزیز نہیں ہوتی؟اور کون ہے جے اس نعمت کے زوال پر صدمه نه ہو؟لیکن میری والدہ ماجدہ .....الله تعالیٰ ان کواین رحمتوں میں ڈھانپ کرابدی راحتیں نصیب فرمائے۔ اس قرن کی ماؤں میں سے تھیں جن کی آغوش بچے کے لئے صرف ا یک گہوا رہ نہیں' بلکہ تعلیم و تربیت کامؤٹر ترین مرکز بھی ہو تا تھا۔ جہاں کتابوں کے بجائے عمل کے ذریعے آداب زندگی سکھائے جاتے تھے۔ وہ کسی کالج 'پونیورٹی یا کسی مدرسے کی تعلیم یا فته نهیں تھیں بلکہ ان کی تعلیم گھر پلو طور پر قرآن مجیداور اردو دینیات کی حد تک محدود تھی' لیکن سیرت و کردا رکی جو عظمتیں ' تعلیم و تربیت کا جو انداز اور ملک وملّت کے مسائل ہے جو تعلق ان کو حاصل تھا'وہ آج کل اونچی اونچی ڈگریاں رکھنے والی خواتین میں بھی ٹایا ب ہے۔ صبرو قناعت' محنت اور جفاکشی 'ایثار وخود دا ری اور ہمت اور بلند حوصلگی ان کی تھٹی میں بڑی ہوئی تھی۔ حضرت والد ماجد قدس سرہ کی پوری زندگی دین کے لئے جہد و عمل ہے عبارت تھی' والدہ ماجدہ (رحمها الله نغالیٰ) نے ہر طرح کے سردوگرم حالات ' تنگی و ترشی اور حضرت والدصاحب رحمته الله عليه كي گوناگوں مصروفيات ميں جس طرح ان كانه صرف ساتھ دیا' بلکہ گھریلیو مسائل ہے ان کے زہن کو بردی حد تک فارغ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امیدے کہ انثاء اللہ اس کے ذریعے حضرت والد صاحب قدس سرہ کے تمام اعمال حسنہ اور صد قات جاریه میں ان کامعتد بہ حصہ ضرور ہو گا۔

اولاد پر ماں باپ کے احسانات کو کون شار کرسکتا ہے؟ ہم نے تو انہیں جب بھی دیکھا ہمارے ہی کسی نہ کسی فا کدے کے کام میں مصروف دیکھا۔ لیکن تحیثیت ماں کے ان کے جو بے شار احسانات احقر پر ہیں' ان کے علاوہ وہ میری استاذ بھی تھیں' میرے بچپن میں جب حضرت والد صاحب قدس سرہ پاکستان تشریف لائے تو یمال کوئی با قاعدہ دینی درس گاہ نہیں تھی' اس لئے احقر کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی' اور اس دوران والدہ صاحبہ (قدس سرہا) سے احقر نے سیرت خاتم الانبیاء اور بہشتی گو ہر کا معتدبہ حصہ پڑھا اور بہی دو کتابیں میری اردو کی تعلیم کی کل کا نئات تھی۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد احقر نے اردو زبان درسا جمی نہیں پڑھی' اس لحاظ سے بھی حرف شناسی کی جو کوئی مقدار احقر کے پاس ہے' وہ بنیادی طور پر والدہ صاحبہ ہی کے واسطے سے ہے' اور انہی کی رہین منت ہے۔

والدہ ماجدہ (رحمہ اللہ تعالی کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ سے بیعت تھیں 'اور اللہ تعالی نے انہیں عبادت کا ذوق عطا فرمایا تھا۔ جب تک پیاریوں نے انہیں بستر سے لگا نہیں دیا 'اس وقت تک روزانہ تلاوت مناجات مقبول 'اذکار و تسیحات اور نوا فل کا معمول بھی قضا نہیں ہوا۔ وہ صبح کو تڑک سے لے کر نصف شب تک بغیر کسی وقفے کے گھر کے کامول 'اولاد کی دیکھ بھال حضرت والدصاحب کی ضروریات کی انجام دی 'ضعیف ساس کی خدمت اور دو سرے حقوق کی اوائیگی میں مشغول رہتی تھیں اور رات گئے تک فرصت و آرام کا ان کی زندگی میں کوئی خانہ نہیں تھا' لیکن ان تمام مصروفیات رات گئے تک فرصت و آرام کا ان کی زندگی میں کوئی خانہ نہیں تھا' لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود ان کے معمولات میں فرق نہیں آ تا تھا۔ اللہ تعالی نے انہیں دو مرتبہ جج اور ایک مرتبہ عمرے کی سعادت سے نوازا'اور وہاں انہوں نے بڑی وا لیمت کا مظاہرہ فرمایا۔ آخر عمر میں بھی انہوں نے عمرے کے لئے بچھ رقم جمع کی ہوئی تھی کہ ذرا بیاریوں سے مہلت ملے تو

عمرے آخری تیرہ سال والدہ صاحبہ "نے تقریباً مسلسل صاحب فراش رہ کرگزارے۔
ان ایام میں بھی ان کی عبادت کے معمولات جاری رہے 'البتہ فالج کے جلے کے بعد جب
بالکل معذور ہو گئیں تو شاید مکلف بھی نہ رہی ہوں 'لیکن صوم صلوۃ کا فدیہ ادا فرماتی رہیں۔
اور اب کچھ عرصے سے نماز کے وقت قبلہ رو ہو کر بیٹے جا تیں 'جتنا کچھ پڑھ سکتیں 'پڑھ لیتی تھیں۔ دو شنبہ ۲۰ رجب کو بیاس کی شدت کی وجہ سے پانی بہت بیا گیا 'یماں تک کہ پیٹ میں غیر معمولی نفخ ہوگیا' اسی اضطراب کی حالت میں عشاء کی اذان ہوگئی تو انہوں نے لیٹنے سے غیر معمول قبلہ رو ہوتا چاہا اور قبلے کی طرف مڑتی ہوئی اچانک بستریر گر گئیں۔ براور

محترم جناب محمد رضی صاحب مد ظلهم نے 'جن کے گھر میں وہ اس وقت مقیم تھیں 'اٹھانا چاہا تو اندا زہ بیہ ہوا کہ فالج کا دوبارہ حملہ ہوا ہے'ای دوران متعدد بارقے آئی'اور بولنے کی طاقت سلب ہوگئی۔ ابھی بیہ عالم اضطراب جاری تھا کہ اچا تک والدہ کے ہاتھوں میں حرکت ہوئی'اییا محسوس ہوا جیسے وہ تکیے کے نیچے کچھ تلاش کرنا چاہتی ہیں' تکیے کے نیچے ان کی تنبیج رکھی رہتی تھی'احقرنے شبیج ان کے ہاتھ میں دی تومعلوم ہوا کہ اس کی تلاش تھی۔ زبان میں تو حرکت نہ رہی تھی' لیکن ہاتھ سے انہوں نے جلدی جلدی شبیج کو گھمایا 'اور اس طرح شبیج پڑھتے پڑھتے ہے ہوش ہو گئیں۔ عالم ہوش وحواس میں ان کے جسم کی آخری اختیاری حرکت نماز کے لئے اور ہاتھوں کی آخری حرکت شبیج کے لئے تھی'اس کے بعد ڈاکٹروں کے مشورے ہے انہیں ڈیفنسِ میڈیکل سینٹر میں داخل کیا گیا وہاں دو دن دو رات قیام رہا' اس دوران مختلف ڈاکٹر صاحبان نے اپنی امکانی حد تک تدبیر وعلاج میں کوئی سراٹھا نہیں رکھی' لیکن والدہ صاحبہ طویل عرصے تک ونیا کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اس دنیا ہے منہ موڑ چکی تھیں' پیرے جعرات تک کبے ہوشی ہی کاعالم رہا'جعرات کے دن چار بچے بے قریب ا جا تک ان کے سانس میں غیرمعمولی اتار چڑھاؤ شروع ہوا۔ انداز بتارہا تھاکہ یہ غم دنیا ہے رہائی پانے کی آخری جدوجہد ہے۔ ڈاکٹرانی تدبیریں کرتے رہے 'احقرنے سرھانے کھڑے ہو کرسورہ یلیین کی تلاوت کی اور سورت کی آخری آیات ابھی زبان پر تھیں کیہ والدہ صاحبہ نے آخری بچکی لی'اور سالهاسال کی تکلیفوں سے مرجھائے ہوئے چرے پر اچانک ابدی سکون چھا گیا۔ والده صاحب اس عمكدے كى سرحديار كريكى تحيين ، انا لله و انا الميه واجعون -اللهمة اكرم نزلها ووسع مدخلها وابدلها خيرامن دارها واهلاخيرامن اهلها ونفقها من الخطاياكما نفتيت التوب الابيض من الدنس وباعد بينها وبين خطاياهاكما باعدت بين المشرق والمغرب.

وفات تقریباً ساڑھے چار ہے ہوئے تھی' عصر کے قریب انہیں دارالعلوم کورنگی لایا گیا' مغرب کے بعد تجینرو تحفین ہوئی۔ عشائے بعد احقر کے شیخ و مرتی عارف باللہ حفرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی مد ظلم صدر دارالعلوم کراچی نے نماز جنازہ پڑھائی اور رات بارہ ہے ہے پہلے ہی پہلے والدہ صاحبہ احقر کے والد ماجد قدس سرہ کے مزار مبارک کے برابراپنی آرامگاہ میں پہنچ گئیں۔ اگرچہ نماز جنازہ اور تدفین رات کے وقت ہوئی' اور

بہت سے متعلقین کو وفات کی اطلاع وفت کی کمی کے باعث نہ ہوسکی 'لیکن اس کے باوجود اطراف شہرسے ایک بڑا مجمع نماز میں پہنچ گیا تھا اور علماء' صلحاء اور دیندار مسلمانوں کی ایک بڑی جمعیت نے نماز جنازہ میں شمولیت فرمائی۔

یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کو مقبولیت سے نوازا ہے' تیرہ سال کی صبر آزما تکالیف اور بھاریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کرکے انہیں اپنے پاس بلایا ہے' اور انثاء اللہ اب ہرطرح کی تکلیفوں سے نجات یا کروہ راحت وسکون اور عافیت واطمینان کے ساتھ دار قرار میں پینچی ہیں۔ انہیں ''سکون'' کی بڑی آرزو تھی' وہ کسی دو سرے کو بھی دعا دیتیں تو یہ کہتیں ''اللہ تعالیٰ تہیں سکون عطا فرمائے '''انشاءاللہ اب انہیں سکون مل گیا ہے۔ یا اللہ! تواینی اس بندی پر فضل و رحمت کا خاص معاملہ فرما' اس دنیا میں اس نے لوگوں کی جو خدمت کی' جو صدمات اٹھائے اور جو تکلیفیں برداشت کیں 'ان سب کا بهترین صله اپنی رحمت خاص سے عطا فرما' انہیں قبرے لیکر جنت کے داخلے تک ہر مرحلے پر اپنی نفرتِ سے نواز دیجئے'ان کو مقامات قرب میں پہیم ترقی درجات عطا فرمایئے'ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے اور انہیں آخرت میں اپنے صالح پیش روؤں کے ساتھ بعافیت ملحق فرما دیجئے۔ یا اُنٹد ایئم پر اِن کے جو بے شار احسانات ہیں'ان سب پر انہیں جزائے خیرعطا فرمائے'اور ان کی خدمت میں ہم ہے جو کو تاہیاں اور غفلتیں ہوئی ہیں ان کواپنی رحمت ہے معاف فرماد پیجئے۔ یا اللہ!ان سے راضی ہو جائیے'اور ان كوائي رحمول سے خوش كرديجے۔ أمين ثم أمين اللهمولا يخدمنا اجرهاولا تفتنابعدهاء

اس دنیا میں ماں باپ کی محبت و شفقت کا کوئی بدل نہیں ہے' یہاں پر ہرا یک محبت میں کوئی نہ کوئی غرض ضرور شامل ہوتی ہے'لیکن اولاد کے لئے صرف ماں باپ کی محبت ایسی ہو بالکل بے غرض ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی کسی کے دکھ در دپر اس خلوص کے ساتھ نہیں ترب سکتا جس خلوص کے ساتھ ماں باپ اپنی اولاد کے لئے ترب ہیں۔ اس سائے سے محرومی کوئی معمولی محرومی نہیں' اور آج جب بیہ تصور کرتا ہوں کہ اب ہمیں ''بیٹا'' کہنے والا باقی نہیں رہا تو نگا ہوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔

ں مہ مرادی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا نظام ہے'اس نظام کی سمکتیں ہماری انفرادی خواہشات

سے بالاتر ہیں۔ یہاں ہروصال کا انجام فراق ہے' یہاں ہرملا قات کی انتہاء جدائی پر ہونی ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اس قانون سے مشتنیٰ ہو۔ طبعی صدمہ انسان کی فطرت بھی ہے اور جانے والے کا حق محبت بھی' چنانچہ شریعت بنے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی' کیکن اگر دیکھنے والی آنکھیں اور ننے والے کان ہوں تو یہ سارے واقعات بکار یکار کر کمہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کی حقیقت تمہارے سامنے ہوتی تو بیہ صدمات تمہارے لئے نا قابل برداشت نہ ہوتے۔ بیہ دنیا تو تمہارے راہتے کی ایک منزل ہے' راہتے کی منزلوں میں تو مسافروں کے اترنے اور چڑھنے کا سلسلہ رہنا ہی ہے۔ابدی وصال اگر کہیں مقدّر ہے تووہ اس سفرکے اختیّام پر صرف جنت میں ممکن ہے 'جس کے بعد جدائی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ تم نے بیہ سمجھا ہی کیوں کہ یہ دنیا ٹھہرنے اور رہنے بسنے کی جگہ ہے؟ روزانہ اپنی آنکھوں سے اپنے پیا روں کو چھوٹتے ہوئے دیکھتے ہو کا نہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی دے کر آتے ہو پھر بھی تمہاری آئکھیں نہیں کھلتیں کہ ایک دن تمہارے ساتھ بھی یمی کچھ ہونے والا ہے۔ایک دن تمہیں بھی تمہارے عزیز و قریب اور دوست احباب گاندھے پر اٹھا کر قبرستان میں تنیا چھوڑ آئیں گے۔ ایک دن تمهاری اولاد بھی تمہیں گڑھے میں رکھ تھ پر مٹی ڈال دے گی۔ اگرید حقائق تمهارے ذہن میں متحضر ہوں تو بیہ جدائی کوئی جدائی نہیں ہے' تیاری اس کی کرو کہ زندگی کا بیہ سفر بخیروخوبی انجام پذیر ہو' اور جب تہیں قبر میں رکھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تہیں ڈھانپ سکیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوان حقائق پر غور کرنے اور ان کے مطابق زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ ای وفات پر بہت سے احباب ومتعلقین نے خطوط اور تاروں کے ذریعے تعزیت کا اظہار فرمایا ہے'احقراور احقرکے تمام اہل خاندان ان حضرات کے ممنون ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ براہ کرم والدہ صاحبہ کو دعائے مغفرت اور حسب استطاعت ایصال ثواب میں یا در تھیں۔ اللہ تعالی سب کو اس کی جزائے خیرعطا فرمائیں۔ مین۔ مین۔

#### حضرت مولانا محمد شريف صاحب جالندهري

ے ذی قعدہ کی شام کو مدرسہ خیر المدارس کے مہتم اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری قدس سرہ کے فرزند گرامی حضرت مولانا محمد شریف صاحب جالندھری مجمی اللّٰہ کو بیارے ہوگئے' اناللّٰہ وانا البیہ راجعون ۔

ابھی چند ہی روز کی توبات ہے کہ احقرلاہور سے کراچی آرہا تھا تو ملتان کے اسٹیشن پر احیا کہ مولانا کو دیکھ کر مرت ہوئی۔ چند منٹ کی مختفر ملا قات میں معلوم ہوا کہ وہ اپنی اہلیہ محترمہ'اپنی صاجزادی اور ہمشیرہ کو ساتھ لے کر سفر جے کے لیے تشریف لے جارہے ہیں'اور ایک دو سری گاڑی میں کراچی کے لیے سوار ہوں گے۔ پھر کراچی پنچ کر حسب معمول مولانا گیا۔ دو سری گاڑی میں کراچی کے لیے سوار ہوں گے۔ پھر کراچی پنچ کر حسب معمول مولانا گیا۔ کرم فرمایا' دو مرتبہ دارالعلوم تشریف لائے' تقریباً ایک پورا دن ان کے ساتھ گزرا' پھر ہم مرشدی حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الحنی صاحب عار فی مد ظلم صدر دارالعلوم کراچی کی دوشنبہ مجلس میں بھی ساتھ گئے' اور نمایت تندرست اور ہشاش بشاش ان کو رخصت کیا۔ لیکن محمل میں بھی ساتھ گئے' اور نمایت تندرست اور ہشاش بشاش ان کو رخصت کیا۔ لیکن ملائی کو رخصت کیا۔ لیکن محمل میں کی کہ مکہ مرمہ میں عصر کی نماز کے وقت حرم جانے کی تیاری کرتے ہوئے ان کو دل کا دورہ ہوا' اور اللہ تعالی نے انہیں اپنی آغوش رحمت میں بلالیا۔ یہ ناگہانی خبر من کریقین نہ آیا' لیکن ملتان فون کرنے پر پہنہ چلا کہ خبر آغوش رحمت میں بلالیا۔ یہ ناگہانی خبر من کریقین نہ آیا' لیکن ملتان فون کرنے پر پہنہ چلا کہ خبر رست ہے' اور زندگی کی بے شاتی کا ایک اور نمونہ اللہ تعالی کو دکھانا منظور تھا۔

حضرت مولانا محمہ شریف صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنی تواضع 'مسکنت 'سادگی اور بے نفسی میں اپنے والد ماجد حضرت مولانا خیر محمہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی یادگار تھے۔ انہوں نے دار العلوم دیو بند میں اس زمانے میں تعلیم پائی جب وہاں حضرت مولانا سیّد حسین احمہ صاحب مذنی رحمتہ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے 'حضرت والدصاحب قدس سرہ سے بھی پڑھا 'اور اس دَور کے اکابر اسا تذہ کی تعلیم و تربیّت سے فیض یاب ہوئے 'حضرت مولانا خیر محمہ صاحب قدس سرہ کے اکابر اسا تذہ کی تعلیم و تربیّت سے فیض یاب ہوئے 'حضرت مولانا خیر محمہ صاحب قدس سرہ کے اکابر خلفاء میں سے سرہ کی الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے اکابر خلفاء میں سے

تھے'اور تھانہ بھون میں ان کی آمدور فت رہتی تھی'مولانا محمد شریف صاحب بہمی اپنے والد صاحب کے ہمراہ تھانہ بھون جاتے رہتے'اور اس طرح بچین ہی سے حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی صحبت و تربیت اور نظر شفقت سے فیض یاب ہوئے'اور شاید حضرت کے دستِ مبارک پر بیعت بھی کی' بعد میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مظلهم سے اصلاح کا تعلق قائم کیا'اور انہوں نے بیعت وارشاد کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔

تھانہ بھون میں حضرت علیم الامت قدس سرہ کا خدام کے درمیان آپس میں محبت و مودّت اور خلوص و ایٹار کا جو تعلق تھا' وہ شاذو ناور ہی کہیں دیکھنے میں آ تا ہے' یہ حضرات ایک دو سرے پر جان نچھاور کرنے والے اور ایک دو سرے کے لئے پیکر خلوص تھے' حضرت مولانا خیر محمر صاحب قدس سرہ نے جالندھر میں خیر المدارس قائم فرمایا تھا اور حضرت والد صاحب قدس سرہ دیوبند ہے جب بھی پنجاب کی طرف سفر فرماتے تو حضرت مولانا خیر محمر صاحب قدس سرہ اپنے فرزند ارجمند محمد شریف صاحب کے ہمراہ پیکا پیکایا ناشتہ لیکر جالندھرک صاحب قدس سرہ اپنے اور جب تک گاڑی وہاں رہتی دونوں بزرگوں میں پر کیف ملا قات ریلوے اسٹیشن پہنچے اور جب تک گاڑی وہاں رہتی دونوں بزرگوں میں پر کیف ملا قات جاری رہتی۔ اس معمول میں ساری عمر بھی فرق نہیں آیا قیام پاکستان کے بعد حضرت مولانا خیر محمد صاحب ماتان منتقل ہو گئے اور وہاں بھی یہ معمول جاری رہی۔

حضرت والدصاحب قدس سرہ کو مولانا محمد شریف صاحب کے مجت کا خاص تعلق تھا'
بالخصوص حفرت مولانا خیر محمد صاحب کی وفات کے بعد اس تعلق میں اور اضافہ ہوگیا تھا۔
آخر عمر میں جب حضرت والدصاحب بالکل صاحب فراش ہوگئے توایک روزاحقرے فرمانے
گئے کہ "آجکل اخیر شب میں حسب معمول آنکھ کھل جاتی ہے' دل چاہتا ہے کہ اٹھ کر پچھ
پڑھوں' لیکن نقابت کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی' چنانچہ صبح تک بستر پر لیٹے لیٹے ہی دعائیں
پڑھوں' لیکن نقابت کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی' چنانچہ صبح تک بستر پر لیٹے لیٹے ہی دعائیں
کرتا رہتا ہوں' اور اپنے جس کسی عزیز یا دوست کا خیال آجا تا ہے' اس کے لیے دعا کی توفیق
ہوجاتی ہے۔ رات بیدار ہوکر حضرت مولانا خیر محمد صن صاحب قدس سرہ کے صاحبزادے
مولانا عبیداللہ صاحب اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب کے صاحبزادے محمد شریف صاحب کا
خیال آگیا' بس صبح تک ان دونوں صاحب زادگان کے لیے دعا کرتا رہا"۔

حضرت والد صاحب کے تعلق سے مولانا محمد شریف صاحب کو احقر اور برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی مد ظلهم سے بھی خصوصی تعلق تھا۔ جب بھی ملتان جانا ہو تا' مولانا آئی محبت و عنایت کے عجیب عجیب مناظر سامنے آتے۔ ایک مرتبہ رحیم یا ر خان میں ایک جلسہ تھا' جہاں مولانا محمہ شریف صاحب بھی مدعو تھے اور احقر بھی' مولانا آئی تقریر مجھ سے ایک رات پہلے ہو چکی تھی' لیکن جب انہوں نے میری آمد کی خبر می تواپنے سفر کا پروگرام ملتوی کرکے رک گئے۔ احقر اپنے ایک عزیز کے مکان میں مقیم تھا' مولانا سارے دن احقر کی تلاش میں رہے اور تین بجے کے قریب اس مکان کا پنہ لگا کر وہاں پنجے۔ انفاق سے میں پچھ در کے لئے لیٹ چک تھا۔ مولانا آنے بھی بے تکلفی کے ساتھ اہل خانہ سے کما کہ اسے اٹھانے کی بجائے مجھے بھی کوئی ایک چارپائی بتا دیجئے جہاں تھوڑی در میں بھی آرام کر لوں۔ چنانچہ وہ ایک چارپائی پرلیٹ گئے۔ میں اٹھانو کسی نے بتایا کہ ملتان سے کوئی صاحب ملئے کے لئے آئے ہیں۔ جاکر دیکھا تو مولائا آنیا بت سادگی کے ساتھ وہاں لیٹے تھے' دیکھتے ہی بغل گیر ہو گئے' اور مجھے بعد میں پنہ چلا کہ اس مختر ملا قات کی خاطر مولانا آنے کتنی تکلیف بغل گیر ہو گئے' اور مجھے بعد میں پنہ چلا کہ اس مختر ملا قات کی خاطر مولانا آنے کتنی تکلیف مضروری تھا' اس لیے نصف شب کے وقت رہم کیا رخان سے ایک بس میں سوار ہوئے اور ساری رات جاگ کر صبح ہوتے ملتان پہنچے کہ درس دینا صروری تھا' اس لیے نصف شب کے وقت رہم کیا رخان سے ایک بس میں سوار ہوئے اور ساری رات جاگ کر صبح ہوتے ملتان پہنچے۔ یہ وضع داری اور تعلق نبھانے کی خاطر یہ جفاکشی سیاری رات جاگ کر میں نظر آتی ہے۔

حضرت مولانا خیر محمر صاحب کی وفات کے بعد مدرسہ خیرالمدارس میں بہت سے نشیب و فراز آئے 'اور مولانا ؒ نے جس صبرو سکون سے ان تمام ہنگاموں کو جھیلا' بیرا نہی کا حصہ تھا۔ انسان کی قدراس کی زندگی میں کم ہوتی ہے۔ اب خیرالمدارس میں جو عظیم خلا پیدا ہو گیا ہے اسے پر کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا کو کروٹ کروٹ جنت نفیب فرمائیں' ان کو درجات عالیہ سے نوازیں' اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں آمین۔ مولانا محمر شریف صاحب ؒ کے صاحب اللہ تعالی ان کو ایخ اختیا صاحب سلمہ پچھلے سال ہی خیرالمدارس سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو ایخ آباؤ اجداد کے نقش قدم پر چینے اور ان کے مقصد زندگی کو آگے بڑھانے کی توفیق کامل مرحمت فرمائیں۔ آمین۔

# حضرت مولانا محمد متين الخطيب

پچھلے مینے پاکستان کے ممتاز عالم دین 'تحریک پاکستان کے سرگرم سپاہی اور دارالعلوم کراچی کی نانک واڑہ شاخ کے ناظم حضرت مولانا محر متین الخطیب رحمتہ اللہ علیہ تقریباً دو ہفتہ صاحب فراش رہنے کے بعد اپنا مالک حقیقی ہے جالمے ۔ اناللہ و اناالیہ داجعون مولاناً کی وفات تمام علمی و دینی حلقول کے لیے بالعموم 'اور دارالعلوم کے لیے بالحضوص ایک جان گداز سانحہ اور صبر آزما نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کسی کو دم مارنے کی مجال شیں 'وہ حاکم بھی ہیں 'اور ان کے فیملوں کی حکمتیں ہمارے و قتی مارنے کی مجال شیں 'وہ حاکم بھی ہیں 'عکیم بھی 'اور ان کے فیملوں کی حکمتیں ہمارے و قتی جذبات اور خواہشات ہے مادرا ہیں 'لیکن بچھلے چند سالوں میں علماء اور بالحضوص علماء دیوبند' کی جو بری بری شخصیتیں ایک ایک کرکے دنیا ہے اسمی ہیں'اور ان پے در پے حادثات نے کی جو بری بری شخصیتیں ایک ایک کرکے دنیا ہے اسمی ہیں'اور ان پے در پے حادثات بیہ دعا ذبان پر علم و عمل کے دوائر میں جو میب خلا پیرا کردیا ہے' اس کا تصور کرکے بے ساختہ یہ دعا ذبان پر قال سے کہ رہنا و لا مختصلاً ما لا طاقة لذا به واعف عنا واغفر لنا وارجمنا انت مولانا فائصر نا علی الفور الکا فومن۔

حفرت مولانا محمد متین الخفیب "اکابر علائے دیوبند کے آغوش میں پلے تھے۔ ان کے والد ماجد حضرت مولانا محمد مبین الخفیب "شخ الهند حضرت مولانا محمودالحن صاحب قدس سرہ کے جال نثار شاگر داور ان کی تحریک جہاد کے سرگرم رفیق تھے۔ سلطنت مغلیہ کے معروف فرماں روا شاہجماں ایک مرتبہ دیوبند آئے تو اپنے وزیر مالیات دیوان شخ لطف اللہ کے یماں قیام ہوا' ان کو شاہجماں نے ایک عید گاہ تعمر کرنے کا تھم دیا' اور اس عید گاہ کی امامت و خطابت بھی ای خاندان سے وابستہ تھے اور مطابت بھی ای خاندان سے وابستہ تھے اور سالہ سال سے دیوبند میں عید کی امامت و خطابت ای خاندان میں چلی آرہی تھی' اور یہ سعادت ای خاندان کو حاصل ہے کہ حضرت نانوتوی ؓ اور حضرت شخ المند سے کے کر حضرت معادت ای خاندان کو حاصل ہے کہ حضرت نانوتوی ؓ اور حضرت میں ادا فرمائی ہے۔ مدئی تک دیوبند کے تمام اکابر علماء نے عید کی نماز انہی کی امامت میں ادا فرمائی ہے۔ معزت مولانا محمد متین الخفیب نے دار العلوم دیوبند میں حفظ قرآن مکمل کیا' تو ختم حضرت مولانا محمد متین الخفیب نے دار العلوم دیوبند میں حفظ قرآن مکمل کیا' تو ختم

قرآن شیخ الهند حضرت مولانا محمودالحن صاحب قدس سرہ نے کرایا 'اور ای روز احقرکے والد ماجد حضرت مولانا قاری والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ اور حکیم الامت حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مرظلهم العالی حضرت شیخ الهند" سے بیعت ہوئے۔

درس نظامی کی تعلیم مولاتاً نے جن اساتذہ سے حاصل کی ان میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین صاحب مدی " حضرت مولانا سید مرتضی حسن صاحب چاند بوری " حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی" شیخ الادب حضرت مولانا اعزا زعلی صاحب امروہوی " جسے بزرگ شامل ہیں۔

مولانا محرمسلم صاحب عثمانی "اس میں صدر مدرس ابتداءً حضرت مولانا محرمتین خطیب مولانا محرمسلم صاحب عثمانی "اس میں صدر مدرس ابتداءً حضرت مولانا محرمتین خطیب صاحب نے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور پھردورہ حدیث اور دو سرے فنون کی جمیل دارالعلوم دیوبند میں فرمائی - فراغت کے بعد انبالہ کے ای مدرسے میں تدریس شروع کی اور بعد میں ان کے والد ماجد نے مدرسے کا اہتمام انہی کے سپرد کردیا 'اور خود انبالہ شہر کی جامع مسجد میں خطابت اختیار کرلی۔

مولاناً کا قیام انبالہ میں سترہ سال رہا'اور اس دوران بہت سے حضرات نے آپ سے
تلمذ حاصل کیا' جن میں مفتی عبدالشکور ترندی صاحب جیسے ممتاز علماء بھی شامل ہیں۔ اس
کے ساتھ ہی مولاناً کا تعلق دیوبند اور اکابر علمائے دیوبند سے برابر قائم رہا۔ وہاں عیدین کی
امامت و خطابت آپ ہی فرماتے رہے۔

آپ کے والدِ ماجد حضرت مولانا محمد مبین صاحب رحمتہ اللہ علیہ چو نکہ حضرت شخ المند قدس سرہ کے نہ صرف جال نثار شاگر و تھے' بلکہ ان کی تحریک جماد کے ایسے ممتاز رفیق تھے کہ حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب '' تحریک ربیثمی رومال'' میں بار بار متعدد مقامات پر ان کا تذکرہ موجود ہے' اس لئے بر صغیر کی آزادی اور مسلمانوں کی حکومت کے قیام کیلئے جدّوجہد کا جذبہ انہیں اپنے والد ماجد ؒ سے میراث میں ملا۔ اور جب قیام پاکستان کی تحریک انظمی تو حضرت مولانا متین خطیب صاحب بعض دو سرے اکابر علماء دیو بند کے ساتھ جمہ تن اس کی طرف متوجۃ ہو گئے۔

اگرچہ قیام پاکستان کی حمایت میں جو علماء سامنے آئے ان میں سب سے زیادہ جلیل

القدر ہستی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی تھی'لیکن ضعف سن کی وجہ سے ان کی حیثیت ایک سرپرست کی تھی جن کی نظریا تی حمایت'اصلاحی کو ششوں اور دعاؤں سے تحریک کو عظیم تقویت نصیب ہوئی'لیکن اس میدان میں علماء کرام کی عملی قیادت شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی قدس سرہ نے فرمائی جس کی تفصیلات سے ہرباخبر مسلمان واقف ہے۔

حفرت مولانا محر متین الخطیب صاحب رحمته الله علیه کو حفرت شیخ الاسلام قدس سره کے ساتھ اس تحریک میں کام کرنے کا موقع ملا ، اور جب تحریک پاکستان کے حامی علاء نے اپنی جدو جہد کے لیے "کل ہند جمعیت علائے اسلام" کے نام سے ایک مشتر کہ پلیٹ فارم کی بنیاد ڈالی تو آپ اس کے بانی اراکین میں شامل تھے 'اور کلکتے کے جس اجتماع میں جمعیت کی بنیاد پرنی تھی' اس میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شمیر احمہ صاحب عثمانی قدس سره چو نکه علالت کی بناء پر شریک نہ ہو سکتے تھے' اس لیے حضرت شیخ الاسلام آنے اپنا خطبۂ صدارت اجتماع میں سنانے کے لیے جن صاحب کو منتخب فرمایا وہ حضرت مولانا محمہ متین خطیب صاحب آب تھے۔ چنانچہ اس اہم اور آریخی اجتماع کے موقع پر حضرت شیخ الاسلام آگی طرف سے نیابتہ خطبۂ صدارت پر صنح کی سعادت بھی آپ ہی کے تھے میں آئی۔

اس وقت سے ۱۹۵۸ء تک آپ مسلسل "جعیت علماء اسلام" سے نہ صرف وابستہ رہے' بلکہ مدت دراز تک اس کے مرکزی ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اس دوران جمعیت نے قیام پاکستان کی کو ششوں میں جو زرّیں کردار ادا کیا' اور قیام پاکستان کے بعد اسلامی دستور کے نفاذ کے لیے جتنی جدوجہد کی' اس میں مولاناً کے جہد وعمل کا بڑا حصہ ہے۔ مولاناً قیام پاکستان کے فوراً بعد لاہور منتقل ہوگئے تھے' اور یہ بھی ایک ستم ظریفی کی بات تھی' جو انشاء اللہ مولاناً کے لیے تو ذخیرہ آخرت ہوگی کہ قیام پاکستان کے لیے قابل قدر جدوجہد کرنے والے سپاہی نے ہجرت کے بعد عرصہ دراز انتہائی عرت کی حالت میں گزارا اور ان خدمات کا کوئی صلہ انہیں دنیا میں نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید میں گزارا اور ان خدمات کا کوئی صلہ انہیں دنیا میں نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ اس کا اجر حقیق آخرت میں ہی ان کو ملے گا۔

قیام لاہور کے دوران آپ نے دا رالعلوم الاسلامیہ کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالنے میں حصہ لیا'جو قراءت دتجوید کے معاطمے میں ملک کا معروف تزین مدرسہ تھا'اور جس میں حضرت مولانا قاری عبدالمالک صاحب ؓ جیسے اساتذہ نے درس دیا ہے' اور . بفضلہ تعالیٰ اب بھی بیہ مدرسہ قائم اور جاری ہے۔

ا۱۹۵۱ء میں آپ کراچی منتقل ہوئے تو یہاں دارالعلوم کراچی سے بحیثیت نائب ناظم وابستہ ہوگئے۔ ای دوران ریڈ یو پاکستان سے عرصہ دراز تک قرآن کریم کی تفیر نشر فرماتے رہے۔ پچ میں اردو کالج کے اسلامیات کے استاذ کی حیثیت سے بھی کئی سال خدمات انجام دیں۔ مختلف نصاب کمیٹیوں کے رکن بھی رہے اور کالج کے طلباء کی دری ضروریات کے لیے کتابیں بھی لکھیں' لیکن ۱۹۵۲ء سے ۱۹۸۲ء تک متواتر تمیں سال دارالعلوم کے ساتھ آپ کی وابستگی ہر حال میں بر قرار رہی۔ آخر میں دو سری تمام مصروفیات آپ نے ڈالی تھی' آپ کی وابستگی ہر حال میں بر قرار رہی۔ آخر میں دو سری تمام مصروفیات آپ نے ڈالی تھی' فرمادی تعیس' بیمال اپنی خاندانی روایات کے مطابق عیدین کی امامت و خطابت فرمایا کرتے اور جمال وہ ہرسال اپنی خاندانی روایات کے مطابق عیدین کی امامت و خطابت فرمایا کرتے تھے' وہاں کی امامت و خطابت کو بھی ترک کردیا تھا' لیکن دارالعلوم کے ساتھ آپ کا تعلق تخر تک بر قرار رہا۔

مولاناً عرصے سے ذیا بیطس کے مریض تھے جس کے انہیں بہت کرور کر دیا تھا۔ پچھلے رمضان میں بعض ڈاکٹروں نے خون کے سرطان کا بھی خطرہ ظاہر کیا'لیکن مولاناؓ نے بڑی ہمت کے ساتھ اپنے معمولات جاری رکھے'تمام کام حسب معمول انجام دیتے رہے' وفات سے صرف دس دن پہلے اچانک اطلاع ملی کہ انہیں نمونیا ہو گیا ہے۔ برادر مکرم حفرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی مدظلہم کے ساتھ احقر عیادت کے لئے گھرپر حاضر ہوا تو وہ بالکل صاحب فراش تھے' معلوم ہوا کہ دو تین روز سخت بے چینی کے گذرے ہیں' کمزوری انتا کو ساجب فراش تھے' معلوم ہوا کہ دو تین روز سخت بے چینی کے گذرے ہیں' کمزوری انتا کو کہنے ہوئی تھی' لیکن ہمیں دیکھا تو اسی تپاک کے ساتھ ملنا چاہا' اور اگر ہم زبرد تی انہیں روک نہ دیتے تو شاید وہ بستر سے اٹھ ہی بیٹھے۔ کمزوری اور تکلیف کے وجہ سے باتوں میں ربط نہیں تھا'لیکن آواز میں گھی۔ ربط نہیں تھا'لیکن آواز میں گھی۔ طرح قائم تھی۔

اس کے بعد ان کی تکلیف بڑھتی ہی چلی گئی' دو دن کے بعد انہیں بقائی ہپتال میں داخل کیا گیا' اور وہاں وہ آٹھ دن زیر علاج رہے' ابتداءً بیاری میں آثار چڑھاؤ ہوتا رہا' ایک مرتبہ چوہیں گھنٹے سے زائد تکمل بیوشی اور تقریبا نا امیدی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہوش عطا فرما دیا' عالت سنبھلنے لگی' لیکن یہ آخری سنبھالا تھا' اور شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دور

ا فقادہ صاحبزادی ہے ملنے کے لئے عطا فرمایا تھا جو ای روز بیرون ملک ہے ان کے پاس پہنچیں۔اس کے بعد اس کیفیت میں ترقی نہ ہو سکی'اور بالا خرہ فروری ۱۹۸۲ء کو صبح صادق کے وقت وہ اس دنیا ہے سدھار کراپنے مالک حقیقی ہے جا ملے۔ انا مثلّٰہ و ۱۵۱ لیے راجعون ۔

حضرت خطیب صاحب کو اللہ تعالی نے بہت سے کمالات سے نوا زاتھا۔ وہ بڑے خلیق 'ہنس کھے' ملنسار' خوش ذوق' نفاست پہند اور وضع دار بزرگ تھے۔ جس کسی مخص سے کوئی تعلق قائم ہو گیاا ہے آخروفت تک نبھایا۔اللہ تعالیٰ نے انتظامی صلاحیت سے نوا زاتھا'اور مشکل سے مشکل کام کوخوش اسلولی ہے انجام دینے کی توفیق بخشی تھی۔

اگرچہ انبالہ میں سترہ سال تک درس و تدریس ہی کی خدمت انجام دی'اس لیے علمی استعدادیقیناً پختہ رہی ہوگی' لیکن ان کے اس عظیم الثان وصف کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے بھی کسی دو سرے کے سامنے اپنے علم یا نقدس کا تاثر دینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس معاملے میں قابل رشک ُحد تک پاک نفس انسان تھے۔ جن لوگوں کو ان سے عقیدت و محبت کا تعلق ہوتا وہ بھرے مجمع میں بھی ان سے کوئی فقہی سوال کر لیتے تو انہی کے سامنے ٹیلی فون کرکے حضرت والد صاحب ؓ ہے اس کا جُواب معلوم کرتے 'اور ان کو اس حوالے سے جواب دیتے تھے۔ "لاادی" کہنے کا یہ "علم" آج برے برے علماء میں مفقود ہو تا جا رہا ہے'اور اس کے لیے بڑے وسیع ظرف اور اونچے حوصلے کی ضرورت پڑگئی ہے۔ حضرت خطیب صاحب ؓ نے ملک و ملت کی'مسلمانوں کی'طلبائے علم کی'اور دا رالعلوم کی گرانقدر خدمات انجام دی ہیں۔ ان کے ہاتھوں نہ جانے خیر کے کتنے کام جاری ہوئے' کتنے شرور پر بندش لگی' کتنے دکھی لوگوں کے دکھ دور ہوئے' یہ سارے کام انشاءاللہ ان کے لیے صد قات جارہے ہیں۔ اور ہم سب پر ان کا بیہ حق ہے کہ ان کو دعائے مغفرت اور ایصال ثواب میں یا در تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زلّات وسیّات سے درگزر فرمائیں 'ان کے اعمال حسنہ یر انہیں اپنی رحمت خاص ہے بیش از بیش جزائے خیرعطا فرمائیں 'انہیں جنت الفردوس میں مقامات عالیہ ہے نوازیں' اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجرجزمیل عطا فرمائیں۔

قار كمين البلاغ پر ان كا خصوصي طور سے بہت حق ہے۔ البلاغ "كي توسيع اشاعت

اور اس کی مالی انتظام میں انکا بہت بڑا حصہ ہے' انہوں نے بڑی خاموثی کے ساتھ' البلاغ' کی گرانفقد رخدمات انجام دی ہیں۔ اس لیے قار ئین سے درخواست ہے کہ وہ موصوف ؒ کے لیے دل سے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام فرمائیں۔ آمین۔

البلاغ جلد ١٦ شاره ۵

white and one of the

# جسٹس کریم اللہ درانی صاحب مرحوم

ابھی حضرت مولانا محمد متین خطیب صاحب کی وفات کا صدمہ تازہ ہی تھا کہ اچانک ایک اور اندو ہناک خبر دل کو تڑیا گئی۔ وفاقی شرعی عدالت میں ہمارے محترم رفیق جناب جسٹس کریم اللہ درانی صاحب مرحوم کار کے ایک حادثے میں شہید ہو گئے۔ افا مللہ وافا المیہ داجعون ۔

جسٹس درانی صاحب مرحوم ان لوگوں میں سے تھے جواپی مخضر ملاقات میں بھی ذہن و دل پر دریا نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ ان سے پہلی ملاقات تو ۱۹۷۹ء میں اس وقت ہوئی تھی جب وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج تھے' اور میں اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک میٹنگ میں شرکت کے لئے پشاور گیاتھا۔ پشاور ہائی کورٹ میں چائے کے وقفے کے دوران بہت مخضری ملاقات' لیکن تقریباً دو سال بعد قدرت نے ہمیں وفاقی شرعی عدالت کے ارکان کی حیثیت میں ایک ساتھ جمع کردیا' یہاں بھی ان کے ساتھ رفاقت کا عرصہ زیادہ نہیں رہا' لیکن ان کی خوش اخلاقی' شگفتہ مزاجی' دین سے لگاؤ' اور قابلیت کا میہ شرق تھا کہ یہ مخضر رفاقت سالوں پر محیط معلوم ہوتی ہے۔

وہ پشاور ہے تعلق رکھتے تھے! لیکن اردو پر قدرت بہت ہے اہل زبان ادباء ہے زائد تھی ' یہاں تک کہ ان کے لب والجہ ہے بھی یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے۔ وہ تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ کے سرگرم کارکن رہے ' اور سرحد ریفر نیڈم میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ پاکستان کے لیے کام کیا۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پشاور یونیورٹی ہے قانون کی ڈگری کی ' اور ۱۹۵۸ء ہے و کالت کا آغاز کیا۔ پاکستان (کونسل) مسلم لیگ کے جائن سکریٹری رہے ' اور سیاسی جدوجہد کے دوران قیدو بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں ' بعد میں انہوں نے '' تحریک استقلال '' میں شمولیت اختیار کی ۔ اور اس کے نائب صدر رہے ' یہاں تک کہ ۱۹۵۳ء میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرئی۔ بولائی ۱۹۵۹ء میں وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے' اور جب مئی ۱۹۵۰ء میں جولائی ۱۹۵۹ء میں وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے' اور جب مئی ۱۹۵۹ء میں

وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں آیا تو انہیں اس عدالت میں بحیثیت رکن (جج) منتقل کر دیا گیا۔ قانون کی اعلیٰ قابلیت کے ساتھ ساتھ انہیں شروع ہی ہے دین کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا۔ اور اس موضوع پر بھی ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا' ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سلامت فکرو اعتدال سے بھی نوازا تھا' اس لیے شرعی معاملات میں ان کے فیصلوں کو نمایاں امتیاز حاصل ہوا۔

وہ بڑے علم دوست اور اوب نواز آدمی تھے۔ اللہ تعالی نے خطابت کا بھی دل کش اسلوب بخشا تھا، چنانچہ ان کی تقریب بڑی مقبول ہو تیں، اور مجلس میں بیٹھتے تو اے باغ و بمار بنا دیتے۔ میں صفر ۱۰ ۱۳ ۱۳ اھ کے وسط میں عدالت سے طویل رخصت پر کرا چی آگیا تھا، بہتا دنوں ایک مقدمے کی ساعت کے لیے دو دن کے واسطے اسلام آباد آنا ہوا، اور رخصت کے وقت جب ان سے معافقہ ہو رہا تھا تو تھور بھی نہ تھا کہ بیہ ان سے آخری ملا قات ہوگ۔ کہ افروری کو وہ اسلام آباد سے اپنے گھریشاور جا رہے تھے، اور کار بھی خود ڈرائیو کررہے تھے، پشاور سے ذرائیلے ترناب کے مقام پر مغرب کا وقت ہوگیاتو کار سے اتر کرائیک مجد میں نماز مغرب اداکی، اور دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ دیر تک دعا کرتے رہے، پھر دوبارہ کار میں سوار ہو کر چلے تو سامنے سے ایک تیز رفتار ٹینکر نے جو کسی بس سے آگے نکلنے کی فکر میں تھا، اس ذور کی نکر ماری کہ کار کا اگلا حصہ بالکل تباہ ہو کر ٹینکر کے پیوں کے درمیان گھس گیا، کار کی جو حالت تقریبا ایک ہفتے کے بعد میں نے دیکھی اسے دیکھ کررونگئے کھڑے ہوتے ہیں کہ درانی صاحب مرحوم پر اس تصادم کے وقت کیا قیامت گذرگئی ہوگی، انہیں بمشکل تمام کار درانی صاحب مرحوم پر اس تصادم کے وقت کیا قیامت گذرگئی ہوگی، انہیں بمشکل تمام کار سے نکالا گیا، اور جیپتال لیجانے کی بھی کوشش کی گئ، لیکن وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے درانی صاحب مرحوم پر اس تصادم کے وقت کیا قیامت گذرگئی ہوگی، انہیں بمشکل تمام کار

چھپ گیا آفتاب' شام ہوئی اک مسافر کی رہ تمام ہوئی دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں' اور ان کے بسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں۔ آمین۔ قارئین البلاغ سے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی درخواست ہے۔ البلاغ سے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی درخواست ہے۔

# حضرت شيخ الحديث مولانا محمد زكريا كاند هلوي

پچھلے مہینے یہ جانکاہ خبردلوں پر صاعقہ بن کرگری کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمہ زکریا صاحب کاند هلوی قدس سرہ رحلت فرما گئے۔ انا للّناہ و اناالسہ را جعوبٰ ۔

حفرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ ہمارے عہد کی ان یگانہ ہستیوں میں سے تھے جن کا نفس وجود ہی امت کے لئے رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہوتا ہے 'اور جن کو اللہ تعالی کی دور میں فیض رسانی کے لئے منتخب اور موفق فرمالیتے ہیں۔ برصغیر کے علماء میں ان کی ذات اس وقت الیمی تھی کہ مختلف نقطہ ہائے نظر کے لوگ بھی اس کے علم و فضل 'نقد س و تقویٰ 'جمدو عزیمت اور ملت کے درد کے نہ صرف معترف 'بلکہ اس کے آگے سربہ خم تھے ' اور جو مشکلات میں بڑے بڑے علماء کے لئے مرجع بنی ہوئی تھی۔ ان کی مثال ایسے گھنے اور سایہ دار درخت کی می تھی جس کی چھاؤں میں امت کے تمام افراد 'اور خصوصاً اہل علم ودین سایہ دار درخت کی می تھی جس کی چھاؤں میں امت کے تمام افراد 'اور خصوصاً اہل علم ودین کو آغوش مادر کا سکون و سرور میسر آتا تھا۔ آج پوری علمی و دبنی برادری اس عظیم سائے سے محروم ہوگئ 'اور ملت کا یہ سمارا چھن گیا۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ اس قافلۂ دعوت وعز بمت کے ایک فرد تھے جس نے برصغیر میں دین حق کی شمع روشن رکھنے کے لئے اپنی جانیں کھیائیں 'اور وقت کی تندو تیز آندھیوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ انہوں نے علم کی تحصیل اور دین کی تبلیغ میں جو مشقیں اٹھائیں 'جن حضرات کی صحبت سے فیض یاب ہوئے 'اور جن کے کردار وعمل کو اپنی عملی زندگی میں جذب کیا'ان کا دلنشیں اور سبق آموز تذکرہ ان کی دلچیپ اور مؤثر ''آپ بہتی " میں موجود ہے جس کی ہر سطرہ مارے لئے عبرت و موعظت کا سرمایہ ہے۔

الله تعالیٰ نے حضرت کویوں تو سارے ہی علوم میں دسترس عطا فرمائی تھی' لیکن خاص طور پر علم حدیث کے ساتھ آپ کا تعلق اور اشتغال اس درجہ تھا کہ '' شیخ الحدیث' آپ کے اسم گرامی کا جزء' بلکہ اس کا قائم مقام بن گیا' علمی و دینی حلقوں میں ''حضرت شیخ الحدیث صاحب ''کالفظ مطلقاً بولا جائے تو آپ کے سواکسی اور کی طرف ذہن جا آہی نہ تھا'

اور واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں اس لقب کا کوئی حقیقی مستحق تھا تو وہ آپہی کی ذات تھی۔

سالها سال حدیث کا درس' آپ کا جزو زندگی تھا۔ پھر آلیف و تھنیف کے میدان میں علم

حدیث کی متنوع خدمات اللہ تعالی نے آپ ہے لیں 'اس دور میں شایدان کی نظیر نہیں ہے۔

سب ہے پہلے آپ نے اپنے شخ کرم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سار نبوری

قدس سرہ کے ساتھ رہ کران کی ابوداؤد کی شرح "بزل الجمود" کی آلیف میں ان کو مدد دی۔
پھر موطًا امام مالک ؓ کی عظیم شرح "اوجز المسالک" آلیف فرمائی جو اس صدی کے علمی

کارناموں میں سرفہرست ہے۔ اور جس کی قدر اہل علم ہی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت گلگوہی قدس سرہ' کی تقریر ترندی "الکوکب الدری" پر حضرت ؓ نے جو حاشیہ تحریر فرمایا ہے'

وہ اپنے اختصار اور جامعیت میں اپنی نظیر آپ ہے۔ پھر آخر میں حضرت گلوہی ؓ کی تقریر بخاری "کا بخاری دلامع الدراری" پر جو مفصل تعلیقات آپ نے تحریر فرمائی ہیں 'آج صحیح بخاری "کا کوئی طالب علم یا مدرس ان ہے بے بیاز نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ہرا یک علمی خدمت الی ہے کہ اگر کوئی شخص ساری عمر میں وہ کارت ان میں سے ہرا یک علمی خدمت عظمت کے ثبوت کے لئے کائی ہے۔

یہ تمام کارنامے تو اہل علم کی رہنمائی کے لئے ہیں 'لیکن عام مسلمانوں کے لئے بھی حضرت ؓ نے تالیفات کا جو انتہائی مفید ذخیرہ چھوڑا ہے 'اس سے آج ایک دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ "فضائل "کے سلسلے میں تالیفات جو "تبلیغی نصاب "کے نام سے مشہور ہو گئ ہیں ' اپنی سادگی اور تا ثیر میں ہے مثال ہیں۔ بلا مبالغہ ہزار ہا زندگیوں میں ان کے ذریعہ انقلاب پیدا ہوا ہے۔ اور آج مسجد مسجد ان کے اجتماعی مطالعے کا سلسلہ جاری ہے 'اور شاید چو ہیں پرا ہوا ہے۔ اور آج مسجد مسجد ان کے اجتماعی مطالعے کا سلسلہ جاری ہے 'اور شاید چو ہیں گھنٹے میں کوئی وقت ایسانہ ہو جب وہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں پڑھی نہ جا رہی ہوں۔

علم و فضل کے اس مقام بلند اور ان عظیم خدمات کے باوجود شخصیت ایسی کہ علم کے غرت یا تقدس و تقویٰ کے ناز کی کوئی پر چھائیں بھی وہاں دور دور نظر آنے کا کوئی سوال نہ تھا۔ سادگی' بے تکلفی اور تواضع و فنائیت کا ایسا پیکر جمیل کہ اللہ اکبر! اپنے سارے مقامات عالیہ کے باوصف چھوٹوں اور احباب کے ساتھ ایسے تھلے ملے کہ کوئی شخص پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ بیہ وہ '' بین جن کی علمی خدمات کے احسان سے دنیا بھر کے اہل علم کی گردنیں جھگی ہوئی ہیں۔

عرصہ دراز سے چلنے پھرنے سے قطعی معذور ہو چکے تھے۔ لیکن اس بیماری 'معذوری' اور ضعف کے عالم میں بھی ان کی مصروفیات ہم جوانوں کے لئے باعث رشک ہی نہیں ' چربناک تھیں ' اور ان کی تفصیلات کو دیکھنے والا ان کو ایک زندہ کرامت یا قوت ایمانی کے کرشمہ کے سوا کچھ نہیں کہ سکتا۔ نہ جانے کتنی تصنیفات اس معذوری کے زمانے میں لکھی گئیں۔ کتنے تبلیغی سفرای معذوری کی حالت میں ہوئے ' کتنی پر مشقت عباد تیں اس کیفیت میں انجام پائیں۔ دنیا بھرسے اہل علم ' اور عام مسلمان اپنی اپنی مشکلات اور مسائل آپ کے بیس لکھی کر جھیجے ' اور اس طرح روزانہ ڈاک کا ایک انبار آپ کے پاس جواب طلب ہو تا' لیکن اس پوری ڈاک کا با قاعدگی کے ساتھ روزانہ جواب دیے ' اور مخاطب کی مکمل تشفی فرماتے۔

ساری عمر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعادیث کی خدمت میں صرف کرنے کے بعد آرزو تھی کہ عمر کے آخری لمجات مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں برہوں 'اور جنت البقیع کی خاک نصیب ہو'ای آرزو میں ضعیفی 'معذوری 'اور انواع واقسام کی بیاریوں کے عالم میں اپنے گھربار'اور اہل وعیال کو چھوڑ کر سالہا سال سے مدینہ طیبہ میں قیام فرماتھ' لیکن وہاں بھی ہروقت فیض کے دریا جاری تھے۔ شدید معذوری کے عالم بھی حرم شریف کی عاضری میں فرق نہیں آتا تھا' پھراس پر مستزاد سے کہ اصلاح و تبلیغ کا جذبہ بیتاب وہاں بھی آپ کو چین سے نہ بیٹھنے دیتا' چنانچہ وقفے وقفے سے دور دراز کے ممالک کے سفرای عالت میں جاری رہے' بھی انڈیا بھی پاکستان بھی افریقہ' غرض برھاپے کے اس دور میں جب میں جاری رہے' بھی انڈیا بھی پاکستان بھی افریقہ' غرض برھاپے کے اس دور میں جب پڑا رہے' اس وقت آپ نے گھر کے آرام و راحت کو تو بالکل خیریاد کہہ ہی دیا تھا' مستقل ایک جگہ کی رہائش بھی میسرنہ تھی بلکہ طویل سفروں کی مشقت بھی برداشت فرماتے تھے۔ پڑا رہے' اس وقت آپ کے کارنا ہے' آپ کی مصروفیات' اور آپ کے ہاتھوں جاری خوض تب کی زندگی' آپ کی مصروفیات' اور آپ کے ہاتھوں جاری کا جربہا وہارے لئے ایک دندہ کرامت سے کم نہیں تھے' اور آپ کی ہاتھوں جاری کا جربہا وہارے کے ایک دندہ کرامت سے کم نہیں تھے' اور آپ کی افراد آپ کی دندگ

جب الله تعالیٰ کسی مخص کو افادہ خلق کے لئے چنتے ہیں تو اس کے دل میں اپی مخلوق پر غیر معمولی شفقت و محبت پیدا فرما دیتے ہیں 'اسے امت کے ہر فرد کے ساتھ ایسا تعلق خاطر ہوجا تا ہے کہ وہ ہر شخص کے دکھ کو اپنا دکھ اور ہر شخص کی راحت کو اپنی راحت تصور کر تا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ کا معاملہ بھی یہی تھا'ان کے متعلقین و متوسلین اور محبت کرنے والوں کی تعداد شاید لا کھوں تک پہنچتی ہوگی'ا تنے انسانوں کے ساتھ تعلق کو نبھانا انہی کاکام تھا۔ ان میں سے ہر شخص میہ محسوس کر تا تھا کہ انہیں میرے ساتھ زیادہ خصوصی تعلق ہے۔ اور وہ میرے رنج وراحت میں سب سے برے شریک ہیں۔

احقرکے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب قدس سرہ کے ساتھ حضرت گو براخصوصی تعلق تھا۔ جب بھی کراچی تشریف آوری ہوتی تو حضرت والدصاحب ہم بھائیوں کو لے کران کی خدمت میں تشریف لے جاتے 'اور حضرت ؓ کے لئے بھی معذوری کے باوجود سید ممکن نہ تھا کہ دارالعلوم کورنگی میں کم از کم ایک مرتبہ تشریف لائے بغیر کراچی سے چلے جائیں۔ پھردوری کی حالت میں بھی حضرت والدصاحب ؓ کے ساتھ ان کی خطوکتابت جاری رہتی 'اور اس میں ملت کے بہت ہے مسائل زیر بحث آتے تھے 'اور سے حضرت ؓ کی شفقت بہ برخط میں برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمہ رفیع صاحب مدظلهم اور اس ناکارہ کا بردی محبّت نے ذکر فرماتے 'گراں قدر نصائح سے نوازتے 'اور ہماری اصلاح و تربیت کے لئے حضرت والدصاحب قدس سرہ کو مشورے دیتے رہتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ کی کراچی تشریف آوری ایسی حالت میں ہوئی کہ حضرت والدصاحب قدس سرہ صاحب فراش تھے ول کی تکلیف کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا بھی ممکن نہ تھا 'ادھر حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ 'کوبھی بخار چل رہا تھا 'لیکن اس کے باوجود دارالعلوم تشریف لانے کا معمول ناغہ نہیں فرمایا۔ جب حضرت والد صاحب ؓ کے کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت والد صاحب ؓ نے استقبال کے لئے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی 'حضرت وہیں سے فرمایا

" دیکھومفتی صاحب! اٹھنے کی کوشش کی تو اچھا نہ ہو گا'سید ھی بات یہ ہے کہ تم بھی بیار' میں بھی بیار' بیٹھے رہنے کی طاقت نہ تم میں ہے نہ مجھ میں'میں بھی لیٹ جاؤں گا'اور دونوں لیٹے لیٹے باتیں کریں گے۔"

چنانچہ حضرت ''برابر کی چار پائی پر لیٹ گئے' اور دونوں بزرگوں میں دیر تک ای شان سے گفتگو جاری رہی۔ اللہ اکبر! سادگی' بے تکلفی' بے ساختگی اور اخلاص و محبّت کے بیہ

دلآویز پکراب کہاں نظر آتے ہیں۔

اخبارات اور رسائل وغیرو کیلئے مضمون لکھنا حضرت کامعمول نہ تھا'لیکن جب احقر نے "ابلاغ" کے مفتی اعظم "نمبر کے لئے کچھ تحریر کرنے کی فرمائش کی' تو احقر کے نام ایک مفصل مکتوب کی شکل میں حضرت والد صاحب " کے بارے میں اپنے آپڑات بڑے اہتمام کے ساتھ تحریر فرما کر ارسال فرمائے۔ اس طرح حضرت والد صاحب " کے ساتھ اپنے خصوصی تعلق کا بھی حق ادا فرمادیا' چھوٹوں کی فرمائش کی پیمیل بھی فرمادی' اور اس کو بصورت مکتوب لکھ کرایے معمول کا بھی شخفظ فرمالیا۔

حضرت والدصاحب قدس سرہ' کے بعد احقر کے شیخ و مرتی اور دارالعلوم کراچی کے صدر حضرتِ مولانا ڈاکٹر عبدالحئ صاحب عار فی مد ظلہم العالی کے ساتھ حضرت ؓ کا تعلق بہت بردھ گیا تھا وونوں بزرگوں کے درمیان مسلسل خط و کتابت جاری رہتی۔ ہارے حضرت ڈاکٹر صاحب مدظلهم العالی اپنی تالیفات میں حضرت شیخ الحدیث صاحب سے مشورے فرماتے رہے 'اور حضرت ُ ان کی بطور خاص قدردانی فرماتے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مد ظلہم کی کوئی نئی کتاب حضرت کی خدمت میں پہنچی تو اے اپنی مجلسوں میں باستیعاب خود بھی سنتے اور دو سروں کو بھی سنواتے' اور پھراپنے تاثرات لکھ کر بھیجے۔ خصوصی تعلق خاطر کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ اینے ایک مکتوب میں ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مد ظلهم العالی کو تحریر فرمایا كە" آپ سے بيشكايت ہے كە آپ نے روضہ اقدس پر اپنا سلام پیش كرنے كے لئے مجھے تحریر نہیں فرمایا"۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مدظلهم کو چونکہ آپ کی معذوری اور مصروفیات کا اندازہ تھا'اسلئے خط میں روضۂ اقدس پر سلام عرض کرنے کی فرمائش اس لئے تحریر نه فرمائی تھی کہ اتنی مصروف اور معذور فخصیت کو سلام پہنچانا' یاد رکھنے کا مکلف کرنا مناسب معلوم نہیں ہو تا۔ لیکن یہ حضرت شیخ الحدیث کا جذبۂ عشق بھی تھا اور ہمارے حضرت ؒ کے ساتھ خصوصی تعلق کا کرشمہ بھی کہ بیہ جملہ لکھ کراس ذہنی رکاوٹ کو ہمیشہ کے لئے دور فرمادیا۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مد ظلہم العالی کے متعلقین میں سے کوئی ہمخص بھی کبھی مدینہ طبیبہ پہنچتا' اور حضرت کو معلوم ہوجا تا کہ ان کا تعلق حضرت ڈاکٹر صاحب مد ظلہم العالی سے ہے تو اس کے ساتھ خصوصی اکرام اور محبت کا معاملہ فرماتے' اور ہمارے حضرت کی خیریت اور حالات اس سے دریافت فرماتے رہتے تھے۔ کراچی میں حفزت شیخ الحدیث صاحب ؓ کے جو متوسلین ہیں'ان میں سے بہت سوں کو بیہ ہدایت فرمائی ہوئی تھی کہ وہ حفزت ڈاکٹر صاحب مد ظلم کی مجالس میں حاضر ہو کرا ستفادہ کیا کریں' چنانچہ ایسے بہت سے لوگ جو حفزت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ' سے بیعت ہیں' ہمارے حفزت ڈاکٹر صاحب مد ظلم کی مجلس میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔

یہ تو ہماری شامت اعمال ہے کہ ایسے ایسے عظیم بزرگوں کا جلوہ جہاں آرا دیکھا'ان کے کردار و عمل کی عظمتوں کا مشاہدہ کیا'اللہ تعالی نے ان کی نصائح ہے مستفید ہونے کا موقع بخشا'لیکن اپنی عملی حالت زار جوں کی توں رہی۔ لیکن جب اللہ تعالی کے اس انعام کا تصور کرتا ہوں کہ اس فی استحقاق کے بغیرا یسے بزرگوں کی محبت و توجہ خاص کا مورد بنایا تو اس پر ادائے شکر کے لئے الفاظ نہیں ملتے'اور ندامت کے ساتھ یہ امید بھی بندھتی ہے تو اس پر ادائے شکر کے لئے الفاظ نہیں ملتے'اور ندامت کے ساتھ یہ امید بھی بندھتی ہے کہ شاید ان بزرگوں کی محبت و توجہ کے طفیل بیڑا یا رہوجائے۔

حضرت بیخ الحدیث صاحب قدس سرہ ' نے برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی اور اس ناکارہ کے ساتھ جس خصوصی شفقت کا معاملہ فرمایا وہ انہی کا حصہ تھا۔ حضرت والدصاحب قدس سرہ ' کی حیات میں ان کو ہماری تربیت کے بارے میں تقریباً ہرخط میں مشورے تحریر فرماتے رہے ' بھر حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد ہمارے شیخ و مرتب مصرت مولانا ڈاکٹر عبد الحجی صاحب عار فی مہ ظلم کو بھی تقریباً ہر مکتوب میں ہمارے بارے میں تحریر فرماتے رہے تھے ' اور ایک مرتبہ تو یماں تک لکھدیا کہ ان دونوں کی اصلاح و تربیت میں اپنا یورا زور لگا دیجئے۔

دارالعلوم کے ساتھ تعلق کا یہ عالم کہ شہرہے باہر ہونے کی بنا پریہاں آنا جوانوں اور تندرستوں پر بھی شاق گزر آہے'لیکن حفزت والدصاحب کی وفات کے بعد کراچی آنا ہوا تو معذوری اور ضعف کے باوجودیہاں تشریف لائے اور نصیحتیں فرمائیں' پھر ہمیں خلوت میں مکی مسجد بلایا'اور گراں قدر نصیحتی ں سے نوازا۔

حضرت والدصاحب کی وفاّت کے بعد پہلی بار احقر کی مدینہ طبیبہ عاضری ہوئی تو مغرب کا وفت تھا' مغرب سے عشاء تک حضرت کا معمول میہ تھا کہ حرم شریف میں مراقب رہتے تھے'احقر کو معلوم تھا کہ حضرت ؓ حرم شریف میں کسی سے بات چیت نہیں کرتے'اس لئے اس وفت حاضری کی ہمت نہ ہو رہی تھی'لیکن حضرت ؒ کے خدام میں سے کسی نے بتادیا تواس وفت اپنے پاس بلایا گلے لگایا 'اور فرمایا :

"جتنے دن یہاں ہو' کھانا میرے ساتھ کھانا' دوپہر کا کھانا ظہرکے فورًا بعد'اور رات کا عشاء کے فوراً بعد ہوتا ہے' لیکن اگر کوئی دعوت کرے تو قبول کرلینا' پابندی بھرنے کی ضرورت نہیں'اب عشاء کے بعد ملا قات ہوگی'ا لسلام علیم"۔

یہ محبت بھرے مختر جملے من کر میں جرت و استعجاب میں ڈوب گیا کہ چند کمحوں میں کتنے متفاد حقوق ادا فرمادیے 'بقدر ضرورت بات بھی کرلی' اور حرم شریف میں مصروف عبادت رہنے کا معمول بھی باتی رکھا' حفرت والدصاحب ؒ کے تعلق سے احقر کے ساتھ محبت کا حق بھی ادا فرمادیا 'کھانے کی دعوت کے ذریعے عزت افزائی بھی فرمادی 'لیکن ساتھ ہی یہ خیال ہوا ہوگا کہ آگر گوئی دو سرا محض اس کی دعوت کرے گا تو کھانے کی اس پابندی کی بنا پر خیال ہوا ہوگا کہ آگر گوئی دو سرا محض اس کی دعوت کرے گا تو کھانے کی اس پابندی کی بنا پر یہ کشکش میں پڑے گا 'اس طرح سے مستقل دعوت کہیں زحمت نہ بن جائے 'اس لئے دعوت بول کرنے کی اجازت بھی دے دی گائے آپ کو بھی فارغ رکھا' اور احقر کو بھی فارغ فرمادیا۔ حقوق و حدود کی بیے رعایت اللہ تعالی آئی توفیق خاص ہی سے اپنے خاص بندوں کو غرایت فرماتے ہیں۔

پھر جتنے دن احقر مدینہ طیبہ میں مقیم رہا'اپ ساتھ کھانے میں شریک فرماتے' خود چیزیں اٹھا اٹھا کردیے' اور شفقتوں کی وہ انتہاء فرماتے کہ احقر بعض او قات پانی پانی ہوجا آ۔ احقر بھی بھی حضرت کو خط لکھتا رہتا تھا'اور زیادہ خط لکھنے ہے اس لئے تجاب ہو تا تھا کہ حضرت پر جواب دیے کا بار نہ ہو'ا یک مرتبہ اپنی اس کشکش کو خط میں لکھ دیا توجواب میں تحریر فرمایا۔ ''تم اس بات ہے نہ گھبرایا کرو' مجھے تو خود تمہیں خط لکھنے کو کھاج اٹھے۔'' پچھے سال جب وفاقی شرعی عدالت کی خدمت ناگہانی طور پر احقر کے سپر دہوگئی تو احقر دو وجہ ہے پریثان تھا'ایک اس لئے کہ دار العلوم کی خدمات ہے علیحدگی طبعاً احقر کو نا قابل برداشت معلوم ہوتی تھی' دو سرے یہ بھی تردد تھا کہ نہ جانے احقر کے لئے دبنی اعتبار سے یہ برداشت معلوم ہوتی تھی' دو سرے یہ بھی تردد تھا کہ نہ جانے احقر کے لئے دبنی اعتبار سے یہ مناسب بھی ہے یا نہیں؟ اگر چہ اپنے شیخ و مر تی حضرت ڈاکٹر صاحب مدظلم العالی ہے مناسب بھی ہے یا نہیں؟ اگر چہ اپنے شیخ و مر تی حضرت ڈاکٹر صاحب مدظلم العالی سے استصواب کے بعد دو سری جت سے اطمینان ہوگیا تھا' اور ای کے بعد اس خدمت کو عبوری طور پر احقر نے تبول کیا'لیکن طبعاً دار العلوم کی ذمہ داریوں کی بنا پر ایک ہمہ وقتی تردد

لاحق تھا'اسی حالت میں حضرت شیخ الحدیث کا از خود گرامی نامہ آیا جس میں اس خدمت پر مبار کباد اور دعائیں تحریر تھیں۔ اس موقع پر ان کے مکتوب نے احقر کی بہت ڈھارس ہندھائی'اور کام کاحوصلہ بڑھا۔

اب جیرت ہوتی ہے کہ اس قدر مصروف شخصیت کی نگاہ کس طرح اپنے ایک ایک دور افتادہ خادم کے حالات پر رہتی تھی' اور وہ کیسے کیسے مراحل پر اپنے خدّام کی دعگیری فرماتے تھے۔

نہ جانے کتنی مدت سے حضرت شیخ وصل کے انظار' بلکہ اثنتیاق میں تھے۔ ایک مرتبہ احقرنے خط میں لکھا کہ ''اللہ تعالی آنجناب کے سابیہ شفقت کو ہمارے سروں پر آدرِ سلامت رکھے'' اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ ''اب تو میرے لئے طول عمر کی دعا کے بجائے خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کو ''

ایک مرتبہ حضرت والد صاحب کے تام اپنے ایک خط میں اپنے اشتیاق کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ''طویل مدت کے لئے مدینہ طیبہ آگر مقیم رہتا ہوں'لیکن یہاں کی مٹی مجھے قبول نہیں کررہی' پھر کسی کام کی وجہ سے واپس جانا پڑتا ہے''۔

اللہ تعالیٰ کو اپنے صبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شرمیں رکھ کردنی فیوض جاری کرنے منظور تھے' اس لئے کئی سال وہاں آپ کا فیض جاری رہا' اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی درینہ آرزو پوری فرمائی' مدینہ طبیبہ کی مقدس سرزمین اور اپنے آقا و مولی کے قدموں میں آپ نے جان جال آفریں کے سپرد کردی۔

جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر عمر کی ہے قراری کو قرار آہی گیا حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ 'اپنی منزل پر پہنچ گئے۔اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ اس نے اپنے اس خاص بندے کی ساتھ رحمت کا خصوصی معاملہ فرمایا ہوگا 'لیکن آپ کی ذات والا صفات سے محرومی پورے عالم اسلام کا عظیم نقصان ہے 'عالم اسلام کا ہر فرداس وقت تعزیت کا مستحق ہے۔

اللهم اكرم نزله، ووسع مدخله، وابدلددارًا خيرا من داره، و اهلاخيرا من اهله، ونقه من الخطاياكما ينقى النوب الابيض من الدنس، و باعد بينه وباين

خطایاه کاباعدن بین المشرق والمغرب الله عدلا تحریمنا اجره و لا تفتنا بعده یول تو عالم اسلام کا ہر فرداس حادثے پر مستحق تعزیت ہے 'لیکن دارالعلوم اورالبلاغ
کے خدّام خاص طور پر حضرت کے اہل و عیال کی خدمت میں پیغام تعزیت پیش کرنے کے
بعد دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو مقعد صدق میں پیم ترقی درجات عطا فرمائیں'
پیماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں' اور حضرت ؓ نے اپنی تصانیف کے ذریعے تعلیمات و
ہدایات کاجو ذخیرہ چھوڑا ہے' ہم سب کواس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

البلاغ جلد ١٦شاره ٩

wind. Styleway.



## حضرت مولانا تثمس الحق صاحب افغاني تش

ابھی تھیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس سرہ کی وفات پر آنسو خنگ نہیں ہوئے تھے کہ پاکستان میں حضرت مولانا سمس الحق صاحب افغانی "بھی داغ مفارقت دے گئے ۔ انا مللہ و انا المبیه راجعون۔

حضرت مولانا افغانی قدس سرہ ایک عرصہ سے اپنے ضعف و علالت کی بناء پر اپنے آبائی گاؤں تر نگ زئی میں گوشہ نشینی کی زندگی گذار رہے تھے'لیکن ماضی میں انہوں نے بھرپور علمی اور عملی زندگی گزاری'اور وہ ملک کی ان گئی چنی شخصیتوں میں سے تھے کہ جب بھی ملک میں کسی علمی اور تحقیقی کام کا تصور آپاتو نگاہیں خود بخودان کی طرف اٹھتی تعمیں۔ بھی ملک میں کسی علمی اور تحقیقی کام کا تصور آپاتو نگاہیں خود بخودان کی طرف اٹھتی تعمیں۔ حضرت مولانا افغانی "نے دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم دنی ادارے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہیں پر تدریسی خدمات انجام دیں' یہاں تک کہ وہاں شیخ التفسیر کے منصب پر فائز ہوئے۔

۱۹۲۲ء میں ہندوستان میں ہندووں کی شدھی تحریک کے زیرا ٹرفتنہ ارتداد زوروں پر تھا' دارالعلوم دیوبند نے اس موقع پر اس فتنے کی روک تھام کیلئے بچاس مبلغین راجپو آنہ بھیجے۔ اس تبلیغی وفد کا سربراہ حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی قدس سرہ کو بنایا گیا۔ حضرت مولانا نے آربیہ ساجی تحریک کے خلاف اپنا تبلیغی مرکز آگرہ میں قائم کیا' اور بھر راجپو آنہ کے طول و عرض میں اپی تبلیغی مہمات کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کی موثر جدوجہد کے نتیج میں ۔ لفغلہ تعالیٰ ہزاروں ہندو حلقہ بگوش اسلام ہوئے' ہزاروں مسلمان جو اپنی جمالت کی بناء پر ارتداد کے خطرے سے نجات ملی۔ شدھی تحریک کے رہنما منا ظروں سے جان چھڑا کر بھا گئے پر مجبور ہوئے' اور جن ہندوؤں کو شول اسلام کی توفیق ہوئی ان کی گئی ہوئی چوٹیوں کے بال سیروں کے حساب سے بطور یا دگار دارالعلوم دیوبند روانہ کئے گئے۔

حضرت مولاناً کی اس کامیاب جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرنے کیلئے دارالعلوم دیوبند میں ایک جلسہ ہوا جس میں امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب تشمیری اور شخخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمد صاحب عثانی تنجیسے بزرگوں نے مولانا کے اس کارنامے پر انہیں دادو تحسین سے نوازا 'اوران کو دلی دعائیں دہیں۔

۱۹۳۹ء میں قلات کی طرف ہے آپ کو ریاست قلات میں وزیر معارف (وزیر تعلیم)

اس زمانے میں قلات کے اندر قضاء شرعی کا نظام نافذ تھا اور یہ نظام وزارت معارف کے تحت کام کر آتھا' حضرت مولانا نے اس نظام کو فعال بنایا 'اور پوری ریاست میں مقدمات کے فیلے شریعت کے ماتحت ہونے گئے۔ اس نظام کی آخری عدالت مرافعہ خود حضرت مولانا گی عدالت تھی' چنانچہ سالتا سال آپ نے قلات میں قضاء شرعی کا عملی تجربہ فرمایا 'اور اس ور ان اسلامی قوانین اور قضاء شرعی پر متعدد کتابیں آلف فرمائیں 'جن میں "معین القضاق والمفتین" عربی زبان میں ہے' اور اس نے متعدد عرب ممالک میں بری شهرت حاصل کی۔ اس کے علاوہ اردو زبان میں "شرعی ضابطہ دیوانی " کے نام سے آپ نے اسلام کے دیوانی اس کے علاوہ اردو زبان میں مرتب فرمایا۔

1908ء میں جب قلات کے اس نظام قضاء کو سیکولر عدالتوں کے تابع کردیا گیا تو اس وقت آپ "وزارت معارف" ہے مستعفی ہوگئے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک وہندمیں قضاء شرعی کا جتنا تجربہ مولاناً کو تھا' برصغیرمیں کسی اور کونہ تھا۔

غیر منقسم ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سمار نپور کے بعد دینی تعلیم کا سب سے بڑا ادارہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل تھا' وہاں بھی حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری قدس سرہ کی برکت سے اصحاب علم و فضل کا جتنا بڑا اجتماع ہوا' دارالعلوم دیوبند کے بعد برصغیر کے کسی مدرسے میں نہیں ہوا۔ حضرت مولانا افغائی عرصہ دراز تک وہاں بھی صدر مدرس رہے'اور بخاری شریف کا درس دیتے رہے۔

قیام پاکتان کے کافی عرصہ بعد جب جامعہ عباسیہ کی جگہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا قیام عمل میں آیا تو حضرت مولاناً اس میں شعبہ تفسیر کے صدر رہے'اور اس حیثیت میں خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ آپ مختلف زمانوں میں کراچی کے مدرسہ مظہرالعلوم کھڈہ' لاہور کے مدرسہ قاسم العلوم اور (کھٹھہ) کے دارا لفیوض الها ثمیہ میں بھی صدر مدرس کے عہدے پر فائز رہے'اور درس کے ذریعے ایک عالم کوسیراب کیا۔

اسلامی قوانین کی تدوین کا کام اس کے سپرد کیا توابتدائے علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا سید اسلامی قوانین کی تدوین کا کام اس کے سپرد کیا توابتدائے علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری کو اس کا رکن نامزد کیا تھا'لیکن حضرت بنوری مرف چند مجلوں ہی میں شامل ہوسکے تھے کہ ان کا وقت موعود آگیا'اور کونسل ان کی خدمات سے محروم ہوگئی۔ان کی جگہ پر کرنے کیلئے کوئی اس معیار کی فخصیت ضروری تھی' حضرت مولانا افغانی قدس سرہ اگرچ اس وقت کافی ضعیف ہو تھے'لیکن ان کے علم اور تجربے کے پیش نظراس منصب اس وقت کافی ضعیف ہو تھے'لیکن ان کے علم اور تجربے کے پیش نظراس منصب کیلئے انہیں کا انتخاب عمل میں آیا'اور آپ کی سال کونسل کے رکن کی حیثیت میں خدمات انجام دیتے رہے۔

احقر کو اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے طفیل حضرت مولانا افغائی ّے نیاز تو بہت پہلے کا حاصل تھا'زیا رت بھی بار بار ہوئی تھی'لیکن قریب سے استفادہ کی نوبت اس وقت آئی جب آپ کونسل کے رکن ہے۔ احقر بھی اس وقت کونسل کا رکن تھا'اور اس طرح حضرت مولانا ؒ کے علم'' تفقہ اور بصیرت سے استفادے کا بکثرت موقع ملتا رہتا تھا'اگر چہ حضرت مولانا ؒ اپنے ضعف اور علالت کی بتا پر مجلس میں فعال حصہ لینے سے معذور ہوگئے تھے'لیکن ہم لوگوں کو جہاں کوئی علمی مشکل پیش آتی'ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے'اور اکثر و بیشتر گرہ کھل جاتی۔

اس ضعف کے عالم میں بھی مولاناً کا علمی استحفار اور آپ کی ہمت عمل ہم جوانوں کیے قابل رشک اور سرمہ بصیرت تھی۔ بارہا ایسا ہوا کہ ہم کسی مسلے کو کتابوں میں تلاش کرنے کی فکر میں تھے' اور مطلوبہ کتابیں میسرنہ آرہی تمیں' مولاناً سے مسلے کا ذکر آیا تو انہوں نے اس طرح اس مسلے کی تقریر فرمادی جیسے رات مطالعہ کرکے تشریف لائے ہوں۔ احقر کے ساتھ حفزت مولاناً جو خصوصی شفقت کا معاملہ فرماتے تھے' اس کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ میں جب بھی حاضر خدمت ہوتا' آپ انتہائی شفقت اور خندہ بیشانی سے پیش آتے' احقر کی بات انتہائی توجہ سے سنتے' اور اسے نہ صرف وزن دیے' بلکہ بارہا مجلس میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ جس مجلس میں تم ہوتے ہو' مجھے اس میں حاضر ہونے بارہا مجلس میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ جس مجلس میں تم ہوتے ہو' مجھے اس میں حاضر ہونے بارہا مجلس میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ جس مجلس میں تم ہوتے ہو' مجھے اس میں حاضر ہونے

کی زیادہ فکر نہیں ہوتی' کیونکہ میں تمہاری رائے ہے آنکھ بند کرکے بھی اتفاق کرسکتا ہوں۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت' حسن ظن اور اعتاد کا بیہ انداز بعض او قات احقر کو پانی پانی کردیتا تھا۔

علماء دیوبند میں تمام بزرگوں کی بیہ خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے صرف حروف و نقوش کے علم پر بھی اکتفانہیں فرمایا 'بلکہ تزکیہ نفس کے لئے کسی چنج کامل ہے وابستگی کو ہمیشہ ضروری سمجھا۔ حضرت مولانا افغانی قدس سرونے بھی مخصیل علم کے بعد اس غرض کے لئے متعدد مشائخ ہے رجوع فرمایا 'بالآخر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ؒ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قدس سروے اجازت حاصل ہوئی۔

قط الرجال کے اس دور میں جب علم رائخ رکھنے والے حضرات تا پید ہورہ ہیں ' حضرت مولانا عمر الحق صاحب افغانی کی حیثیت ایک روشن چراغ کی ہی تھی 'جس کے تصور سے بھی دل کو اطمینان و تبلی کی دولت نصیب ہوتی تھی۔ افسوس کہ بیہ چراغ آج گل ہوگیا' اور ملت اسلامیہ اپنے ایک عظیم علمی سمارے سے محروم ہو گئی۔ ان کی وفات کسی ایک فرد' یا ایک خاندان کا نہیں' بلکہ بورے ملک' بوری ملت اسلامیہ کا نقصان عظیم ہے۔ اناملہ وابالایہ راجعون ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی روح پر فتوح پر اپنی رحمتیں تازل فرمائے' اور بسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین' ثم آمین۔

البلاغ جلد ١٨ شاره ١

### حضرت مولانا قارى محمرطيب صاحب

یہ دلگداز خبرابتک پرانی بھی ہو پچکی ہوگی کہ دارالعلوم دیوبند میں سلف کی آخری یادگار حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہمیں داغ مفارقت دیکر اپنے مالک حقیق ہے جالے۔ لیکن اس سانحے کی ٹیس نہ جانے کب تک دلوں میں تازہ رہے گی'اس کے کہ نیم نیہ ایک پورے عمد کا'اس کے مزاج گی'اس کے مزاج مذاق کا'اور اس کی دلاً ویز خصوصیات کا خاتمہ ہے۔ انا ملاّے و انا المبید راجعون ۔

و ما كات قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيات قوم تهدة ما

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کی ذات گرامی دا رالعلوم دیو بند کے اس بابر کت دور کی دکش یادگار تھی جس نے حضرت شخ الهند" حضرت تھانوی" معفرت علامہ انور شاہ کشمیری" اور ان جیسے دو سرے حضرات کا جلوہ جہاں آرا دیکھا تھا۔ جس ہستی کی تعلیم و تربیت میں علم و عمل کے ان مجسم پیکروں نے حصہ لیا ہو' اس کے اوصاف و کمالات کا ٹھیک ٹھیک ادراک بھی ہم جیسوں کیلئے مشکل ہے 'لیکن یہ ضرور ہے کہ حضرت قاری صاحب مد ظلیم کے پیکر میں معصومیت 'حسن اخلاق اور علم و عمل کے جو نمونے ان آئکھوں نے دیکھے ہیں ان کے نقوش دل و دماغ سے محوضیں ہوسکتے۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ' بانی دا رالعلوم دیو بند حضرت موریا محمہ قاسم صاحب نانوتوی آئے ہوئے سے 'اور اللہ تعالیٰ نے حکمت دین کی جو معرفت حضرت نانوتوی قدس سرہ کو عطا فرمائی تھی' اس دور میں حضرت قاری صاحب ّاس کے تنیا وارث تھے۔ حضرت نانوتوی ؓ کے علوم کو جن حضرات نے اپنے مزاخ و مذاق میں جذب کرکے انہیں شرح و بسط کے ساتھ امت کے علوم کو جن حضرات نے اپنے مزاخ و فداق میں جذب کرکے انہیں شرح و بسط کے ساتھ امت کے سامنے چش کیا' ان میں شخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثائی ؓ کے بعد حضرت قاری صاحب گاکوئی ہانی نہیں تھا۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کو تعلیم سے فراغت کے بعد تدریس اور تصنیف کے

کے انظام وانصرام کی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر آگئیں۔ ان ذمہ داریوں کی خصوصیت کے انظام وانصرام کی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر آگئیں۔ ان ذمہ داریوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو عموماً علمی مشاغل سے دور کرکے اس کی علمی استعداد پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں'لیکن حضرت قاری صاحب قدس سرہ کا معاملہ اس کحاظ سے بھی جیرت انگیز تھا۔ انتظامی بین 'لیکن حضرت قاری صاحب قدس سرہ کا معاملہ اس کحاظ سے بھی جیرت انگیز تھا۔ انتظامی بیشہ تازہ اور ان کی علمی استعداد سدا بہار رہی۔

احقرکے والد ماجد حفرت مولانا مفتی مجمہ شفیع صاحب قدس سرہ 'اور حفرت قاری صاحب قدس سرہ بچپن سے ایک دو سرے کے ساتھی اور زندگی کے ہر مرحلے میں ایک دو سرے کے رفیق رہے ' دونوں نے دارالعلوم دیو بند میں ساتھ پڑھا' ساتھ فارغ ہوگ' ساتھ ہی پڑھانا شروع کیا' دونوں ایک ہی وقت حضرت شخ الهند قدس سرہ کے دست مبارک ساتھ ہی پڑھانا شروع کیا' دونوں ایک ہی وقت حضرت شخ الهند قدس سرہ کے دست مبارک پر بیعت ہوگ' اور پھر حضرت کی وفات کے بعد ایک ہی ساتھ تھانہ بھون عاضر ہو کر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے علقہ ارادت میں داخل ہوگے۔ ہوگ' اور تقریباً ساتھ ہی ساتھ دونوں کو حضرت تھانوی گی طرف سے خلافت عطا ہوئی۔ ہوگ' اور تقریباً ساتھ ہی ساتھ دونوں کی حضرت تھانوی کی طرف سے خلافت عطا ہوئی۔ سے لیکر سرو تفریح تک ہرچیز میں دونوں کی رفاقت مثالی رفاقت تھی۔ سے لیکر سرو تفریح تک ہرچیز میں دونوں کی رفاقت مثالی رفاقت تھی۔

پھر جب قیام پاکتان کی تحریک شروع ہوئی اور آزادی ہند کے طریق کارہے متعلق علاء دیو بند کے درمیان اختلاف رونما ہوا تو حضرت والد صاحب ؓ کی طرح حضرت قاری صاحب ؓ کا نقط نظر بھی حکیم الامت حضرت تھانوی ؓ اور حضرت علامہ شبیرا حمد صاحب عثائی ؓ کی رائے کی طرف ماکل تھا 'کین حضرت قاری صاحب ؓ نے اپ آپ کو عملی سیاست سے با لکلیہ یکسو کرکے ہمہ تن دارالعلوم دیو بند کی خدمت کیلئے وقف کیا ہوا تھا 'اس لئے یہ نقطہ نظر اسیجے پر نہ آسکا 'حضرت والد صاحب ؓ قیام پاکتان کے بعد یماں تشریف لے آئے 'اور حضرت قاری صاحب ؓ کیلئے وارالعلوم کی گراں بار ذمہ داری کے چش نظر دیو بند چھو ڑنے کا سوال ہی قاری صاحب ؓ کیلئے دارالعلوم کی گراں بار ذمہ داری کے چش نظر دیو بند چھو ڑنے کا سوال ہی ضاحب دیو بند ہے بارہا نی کہ جس روز حضرت مفتی صاحب دیو بند سے پاکتان کیلئے روانہ ہوئے 'اس روز میں دن بھر رو تا رہا۔ آپ نے حضرت والدصاحب ؓ کی وفات کے موقع پر جو تعزیق محتوب ارسال فرمایا 'اس میں بھی لکھا تھا کہ :۔

"تقسیم ملک کے بعد جب آپ نے پاکستانی قومیت اختیار فرمائی' اور یہاں سے ہجرت فرما کرپاکستان تشریف لے گئے تو میں کسی مرنے والے کے لئے بھی اتنا بھی نہیں رویا تھا جتنا آپ کے فراق پر رویا تھا' یہ حالت و مکھ کرسب گھروا لے پریشان ہوگئے تھے کہ آخر کیا حادثہ پیش آگیا جو اتنا گریہ طاری ہے' یہ تعلق کی بنا پر تھا کہ ابتدائے عہد سے ہم رفیق رہے تھے"۔

(البلاغ 'مفتی اعظم" نمبرص ۳۰) اس کے بعد سے وہ ہمہ وقتی رفاقت جھوٹ گئی 'لیکن قلب و روح کا رشتہ کسی مرحلے پر نہ ٹوٹا' ایک مرتبہ حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے خط میں حضرت والد صاحب" کو

"کل میاں مشخص صاحب فاروقی کے ساتھ مولوی ظہور احمد صاحب نے میری بھی دعوت کی تھی' آپ ہی کے مکان میں کھانا دعوت کی تھی' آپ ہی کے مکان میں کھانا کھلایا' مکان دیکھ کر مکینوں کی یاد آزہ ہوگئ 'اور دیر تک اس تصور میں استغراق رہا" مطایا' مکان دیکھ کر مکینوں کی یاد آزہ ہوگئ 'اور دیر تک اس تصور میں استغراق رہا" میں کھنے کے بعد حضرت قاری صاحب قدس سروکے متم بن نوئیرہ کے ان اشعار سے متمثل فرمایا کہ۔

وكناكند ما ف جزيمة حقبة من من الدهرحتى قبل لن يتصدعا فلما تفرقنا كانت و ما لكا لطول اجتماع لمرنبت ليلة معا

قیام پاکتان کے بعد بارہا حضرت قاری صاحب قدس مرہ کراچی تشریف لائے 'اور سے ممکن نہیں تھا کہ کراچی تشریف لانے کے بعد آپ دارالعلوم تشریف نہ لائیں۔ چنانچہ ہربار خدام دارالعلوم کواپی شفقوں سے بہرہ ور فرماتے 'طلباء اور اساتذہ سے خطاب بھی ہوتا' اور پھر حضرت والد صاحب ُ اور ان کے در میان جو باغ و بہار مجلس ہوتی 'اس میں علمی تبادلہ خیال کے علاوہ ماضی کے تذکرے ' زمانۂ طالب علمی کی یا دیں 'اساتذہ کے واقعات 'اور نہ جانے کتنے موضوعات پر گفتگو آتی 'اور ہم خدام کوافادات کا نہ جائے کتنا خزانہ ہاتھ آجا آ۔ اللہ تعالی نے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کو تصنیف اور خطابت دونوں میں کمال اللہ تعالی نے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کو تصنیف اور خطابت دونوں میں کمال

عطا فرمایا تھا'اگرچہ انظامی مشاغل کے ساتھ سفروں کی کثرت بھی حضرت کی زندگی کا جزولازم بن کر رہ گئی تھی' حساب لگایا جائے تو عجب نہیں کہ آدھی عمر سفر ہی میں بسر ہوئی ہو'لیکن حیرت ہے کہ ان مصروفیات کے باوجود آپ تصنیف و تالیف کیلئے بھی وقت نکال لیتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دسیوں تصانیف آپ کے بلند علمی مقام کی شاہد ہیں'اور ان کے مطالعہ سے دین کی عظمت و محبت میں اضافہ ہو تا ہے۔

جہاں تک وعظ و خطابت کا تعلق ہے' اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایسا عجیب و غریب ملکہ عطا فرمایا تھا کہ اس کی نظیر مشکل سے ملے گی' بظا ہر تقریر کی عوامی مقبولیت کے جو اسباب آجکل ہوا کرتے ہیں' حضرت قاری صاحب کے وعظ میں وہ سب مفقود تھے' نہ جوش و خروش' نہ فقرے چست کرنے کا انداز' نہ پر ٹکلف لسّانی' نہ لہجہ اور ترنم' نہ خطیسانہ ادائیں' لیکن اس کے باوجود وعظ اس قدر مؤثر' دلچیپ اور متحور کن ہو تا تھا کہ اس سے عوام اور اہل علم دونوں کیساں طور پر محظوظ اور متنفید ہوتے تھے' مضامین اونچے درجے کے عالمانہ اور عارفانہ' لیکن انداز بیان اتنا سل کہ سنگلاخ مباحث بھی پانی ہو کر رہ جاتے۔ جوش و خروش نام کونہ تھا' لیکن انداز بیان اتنا سل کہ سنگلاخ مباحث بھی پانی ہو کر رہ جاتے۔ بہتی' اور قلب و دماغ کو نمال کردیتی تھی' ایسا معلوم ہو تا کہ منہ سے ایک سانچ میں ڈھلے ہوئے موتی جھڑ رہے ہیں۔ ان کی تقریر میں سمندر کی طغیانی کے بجائے ایک باو قار دریا کا محسراؤ تھا جو انسان کو زیر و زبر کرنے کے بجائے دھرے دھیرے اپنے ساتھ بہا کرلے جاتا تھا۔

حفزت قاری صاحبؑ نے مخالف فرقوں کی تردید کواپنی تقریرِ کا موضوع بھی نہیں بنایا' لیکن نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں نے ان کے مواعظ سے ہدایت پائی'اور کتنے غلط عقائد و نظریات سے آئب ہوئے۔

لاہور میں ایک صاحب علماء دیو بند کے خلاف معاندانہ پروپیگنڈے ہے بہت متاثر اور علماء دیو بند سے بری طرح برگشتہ تھے' طرح طرح کی بدعات میں مبتلا' بلکہ ان کو کفروایمان کا معیار قرار دینے والے' اتفاق سے قاری صاحب رحمتہ الله علیہ لاہور تشریف لائے' اور وہاں ایک معجد میں آپ کے وعظ کا اعلان ہوا' یہ صاحب خود سناتے ہیں کہ میں اپنے پچھ ساتھیوں کے ہمراہ ان کے وعظ میں اس نیت سے پہنچا کہ انہیں اعتراضات کا نشانہ بناؤں گا'

اور موقع ملا تواس مجلس کو خراب کرنے کی کوشش کروں گا۔

لین اول تو ابھی تقریر شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت قاری صاحب کا معصوم اور پر نور چرہ دیکھ کرہی اپنے عزائم میں زلزلہ سا آگیا' ول نے اندر سے گواہی دی کہ یہ چرہ کسی بے اوب گستاخ یا گمراہ کا نہیں ہوسکتا' بھر جب وعظ شروع ہوا اور اس میں دین کے جو حقائق و معارف سامنے آئے تو پہلی بار اندازہ ہوا کہ علم دین کے کتے ہیں؟ یہاں تک کہ تقریر کے اختیام تک میں حضرت قاری صاحب کے آگے موم ہوچکا تھا' میں نے اپنے سابقہ خیالات اختیام تک میں حضرت قاری صاحب کے آگے موم ہوچکا تھا' میں نے اپنے سابقہ خیالات عطا نے تو بہ کی' اور اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین کے بارے میں ایسی بدگمانیوں سے نجات عطا فرمائی۔

برصغیر کا تو شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جمال حضرت قاری صاحب کی آوازنہ کپنجی ہو'اس کے علاوہ افریقنہ' یورپ' اور امریکہ تک آپ کے وعظ و ارشاد کے فیوض کھیلے ہوئے ہیں' اور ان سے نہ جانے کتنی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے۔

وارالعلوم دیو بند کا منصب اہتمام کوئی معمولی چیز کہ تھی، حضرت قاری صاحب ؓ نے پہل سال سے زا کد اس منصب کی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھایا 'اس دوران دارالعلوم پر نہ جانے کتنے کھن اور نازک دور آئے 'لیکن حضرت قاری صاحب ؓ نے ان تمام جھمیلوں کو نمٹایا 'اور اپنی ساری زندگی دارالعلوم کی خدمت کیلئے وقف کردگی ' خت سے خت مرحلوں پر بھی انہیں پر سکون ہی دیکھا۔ اجلاس صد سالہ کا ہنگامہ دارالعلوم کے منتظمین کے لئے ایک کڑی آزمائش کی حیثیت رکھتا تھا 'دیو بند جیسی مختصر جگہ میں لاکھوں افراد کے اجتماع کا انتظام انتہائی مشکل کام تھا 'کوئی اور ہو تا تو اس موقع پر سراسیمگی سے نجات حاصل نہ کرسکتا 'لیکن ٹھیک اجلاس کے افتتاح کے روز حضرت قاری صاحب ؓ کے پاس حاضری ہوئی نہ کرسکتا 'لیکن ٹھیک اجلاس کے افتتاح کے روز حضرت قاری صاحب ؓ کے پاس حاضری ہوئی ہوئی اور بو بیانی نام کونہ تھی۔

افسوس ہے کہ اجلاس صد سالہ کے بعد دارالعلوم میں باہمی اختلافات نے جن طوفانی ہنگاموں کی شکل اختیار کی 'انہوں نے ماضی کے تمام ہنگاموں کو مات کردیا ' دور ہونے کی وجہ سے ہمیں تمام حالات و واقعات سے واقفیت تو نہ تھی 'لیکن اس بات سے دل بے چین تھا کہ اس آخری عمر میں حضرت قاری صاحب ؓ پر ان ہنگاموں کی وجہ سے کیا بیت رہی ہوگی؟ اس

زمانے کے حالات اس قدر پیچیدہ اور ان کے بارے میں ملنے والی اطلاعات اتنی متفادیں کہ اب حق و ناحق کا فیصلہ تو شاید آخرت ہی میں ہوسکے گا، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ حضرت قاری صاحب ؓ کے چھوٹوں نے ان کی نصف صدی ہے زائد کی خدمات کا جو صلہ اس آخری عمر میں ان کو دیا ہے، وہ انتہائی تکلیف وہ ہے۔ حضرت قاری صاحب ؓ کی زندگی تک ایک خفیف می امید باقی تھی کہ شاید اس بحران کا کوئی مناسب حل نکل آئے، لیکن اب ان کی وفات نے اس امید کو بھی خاکسر کردیا۔ حضرت قاری صاحب ؓ کے دم سے وار العلوم میں بزرگوں کی روایات زندہ تھیں 'اور اس کے مخصوص مزاج و نداق کی جھلک باقی تھی 'اب ور اس کے مخصوص مزاج و نداق کی جھلک باقی تھی 'اب ور اس کے مخصوص مزاج و نداق کی جھلک باقی تھی 'اب

حضرت قاری صاحب کی وفات بلاشبہ پوری امت کیلئے عظیم سانحہ ہے'اور ہم میں سے ہر فخص پر ان کا حق ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق انہیں ایصال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں درجات عالیہ عطا فرمائیں'اور پسماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے نوازیں۔

الله مرا تحرمنا الجرة ولا تفتنا بعده.

البلاغ جلد ١٤ شاره ١١



### مولانا قاضى سعدالله صاحب

ای مینے ملک و ملّت کا دو سرا عظیم نقصان حضرت مولانا قاضی سعدالله صاحب کی وفات کی صورت میں رونما ہوا۔ حضرت مولانا قاضی سعدالله صاحب کو بلوچیتان میں بجاطور پر حضرت مولانا مثمس الحق صاحب افغانی قدس سرہ کا جانشین کما جاسکتا ہے۔

وہ بلوچتان کے ان جلیل القدر علاء میں سے تھے جن کو حضرت مولانا افغانی "نے اپنی وزارت معارف کے زمانے میں قضاء شرع کیلئے منتخب فرمایا تھا۔ انہوں نے عرصہ دراز تک حضرت مولانا افغانی "کی محرانی میں قضاء کی خدمت انجام دی' یماں تک کہ آپ کا شار قلات کے نظام قضاء میں وہاں کے قابل ترین قاضیوں میں ہونے لگا' اور بالاً خران کو قلات کی "مجلس شوریٰ" کا رکن نامزد کیا گیا' جو وہاں کی عدالت اپیل کی حیثیت رکھتی ہے۔

قاضی صاحب مرحوم سے غائبانہ تعارف سب سے پہلے اس وقت ہوا جب برادر کرم حفرت مولانا محمد رفیع صاحب عثانی مد ظلم نے اپنے ایک دورہ بلوچتان کے دوران مستونگ میں قاضی صاحب سے ملاقات کا ذکر کیا' اور ساتھ ہی سے بتایا کہ میں نے قبال ان کے تحریر کردہ بعض فیصلے دیکھے' اور اس بات پر بہت مسرت ہوئی کہ بحمراللہ ابھی قضاء شری کے جانے والے ملک میں موجود ہیں۔

اس کے بعد ایک مرتبہ حفرت مولانا مفتی محمود صاحب ہے قاضی صاحب کا تذکرہ آیا توانہوں نے بھی قاضی صاحب کی پختہ علمی استعداد ' فقہی نظراور قضاء شرع کے کام میں ان کی مہارت کی تعریف فرمائی۔ میں اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا 'اس لئے حفرت مولانا مفتی محمود صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ آپ حضرات کونسل کے کام میں ان سے بھی مشورہ اور تعاون لیا کریں تو بہتر ہے۔ چنانچہ احقر کی درخواست پر انہیں ایک مرتبہ کونسل کے اجلاس میں خصوصی طور پر بحیثیت مشیر مدعو کیا گیا۔ یہ میری ان سے بہلی ملا قات کونسل کے اجلاس میں خصوصی طور پر بحیثیت مشیر مدعو کیا گیا۔ یہ میری ان سے بہلی ملا قات مقی ۔ اس اجلاس کے دوران میری درخواست پر انہوں نے قیام دار العلوم ہی میں فرمایا 'اور میں طرح ان سے تبادلہ خیال اور استفادہ کا خوب موقع ملا 'جس نے ان کے علمی رسوخ ' فیم

سلیم اور اصابت فکر کا ایک نقش دل پر قائم کردیا۔

بعد میں احقر کونسل سے مستعفیٰ ہوگیا' اور اس کے تقریبًا سال بھر کے بعد جب کونسل کی از سرنو تشکیل ہوئی تو قاضی صاحب اس کے با قاعدہ رکن بن گئے۔ اس نامزدگی میں احقر کی خواہش اور کوشش کو بھی دخل تھا' اس لئے ان کی اس رکنیت سے مجھے بڑی مسرت اور طمانیت حاصل ہوئی۔

توقع کے مطابق قاضی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کونسل کی کارروائیوں میں نمایاں خدمات انجام دیں 'یماں تک کہ کونسل کا مرتب کردہ ''قانون شمادت ''جس کی موافقت اور خالفت کا پچھلے دنوں ملک میں بڑا شور رہا' اس کا ابتدائی مسودہ بنیادی طور پر قاضی صاحب مرحوم نے ہی تیار کیا تھا' اس مسودے کی تیاری کے دوران قاضی صاحب "ہمارے دارالعلوم ہی میں قیام پذیر رہے 'اور یماں کے کتب خانے سے استفادہ فرماتے رہے۔ اتفاق سے میں ایک کوئی ہاتھ نہیں بٹاسکا' بلکہ اب تک اس مسودے کے مطالع سے بھی محروم رہا' لیکن قاضی صاحب کے علم اور تجربے سے بھی امروم کے ساتھ انجام دیں گے۔

مرت درازے احقر کی خواہش تھی کہ ملک میں کوئی ادارہ ایسا ہوتا چا ہے جہاں قضاء شرعی کی تربیت کا مناسب انظام ہو۔ چنانچہ کئی سال قبل میں نے قاضی صاحب ہے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے چند ماہ کا کورس دارالعلوم میں شروع کرنے پر آمادگی ظاہر فرمائی' اور کئی سال کی حیص بیص کے بعد بالاً خرگزشتہ سے پیوستہ سال دارالعلوم میں چار ماہ کا تربیتی کورس شروع کیا گیا۔ اس میں قاضی صاحب کو سنگ بنیاد کی حیثیت عاصل تھی۔ انہوں نے ہی مولانا قاضی محمد ہارون صاحب میں گل کو بھی اس خدمت پر آمادہ فرمایا' اور ،لفنلہ تعالی چار ماہ کا یہ تربیتی کورس اپنی مخضر مدت کے باوجود نہایت کامیاب رہا۔ پھر ہم نے اپنے عزیز دوست مولانا قاضی بشیراحمد صاحب کو بھی آزاد کشمیر سے مدعو کرلیا جنہوں نے اس میں مزید جان ڈال

لیکن اس چار ماہ کے دوران قاضی صاحب ؒ نے بیشتروفت دارالعلوم میں گزارا اور اس دوران "قانون شہادت" کی ابتدائی تسوید کا کام بھی کرتے رہے' بلکہ اس طویل مّدت تک قلات سے غیرحاضری کے سلسلے میں انہیں اپنے ضابطے کے افسران بالا کا معتوب بھی بننا پڑا' یہاں تک کہ وہ ان کے طرز عمل ہے دل برداشتہ ہو کر مجلس شوریٰ کی رکنیت ہے متعفی بھی ہو گئے۔

قاضی صاحب جس عمراور جن قوی کے بزرگ تھے 'ان کے پیش نظر کبھی یہ تصور بھی نہ آسکنا تھا کہ وہ اتنی جلد ہم سے رخصت ہوجا کیں گے۔ مارچ ۱۹۸۳ء میں ایک دن اچا تک مجھے ان کا پیغام ملا کہ میں کوئٹہ سے آگر جناح اسپتال کراچی میں داخل ہوں 'اور ملا قات کرنا چاہتاہوں۔ احقر اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی مد ظلم کے ہمراہ ہپتال پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان پر فالج کا معمولی اثر ہوا ہے 'حالت بظا ہر قابل اطمینان تھی' ہپتال پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان پر فالج کا معمولی اثر ہوا ہے 'حالت بظا ہر قابل اطمینان تھی' اور طبیعت صحت کی طرف ما کل۔ لیکن وہ ہمیں دیکھ کر آبدیدہ ہوگئے' دیر تک ہمارا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے رہے' اس وقت ان پر فکر آخرت کا غلبہ تھا' ہم نے تعلی دی' مگران کا انداز بتارہا تھا کہ وہ اپنا وقت قریب دیکھ رہے ہیں۔

انفاق ہے اگلے ہی دن مجھے سعودی عرب کا سفردر پیش تھا' میں وہاں چلاگیا'اور واپسی کے بعد تصوریہ رہا کہ وہ صحت یاب ہو کر جانچہ ہوں گے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کافی عرصہ کرا جی میں رہنے کے بعد واپس تشریف لے گئے 'علاج مسلسل جاری رہا' لیکن ان کی صحت بحال نہ ہو سکی۔ اچا تک ایک دن میں اسلام آباد میں تھا تو وہاں اخبار میں ان کی وفات کی خبر نظر آئی۔ دل کو شدید دھکا لگا' لیکن حقائق کو جھٹلانا ممکن نہ تھا۔ ان کے صاجزادے مارے وارالعلوم میں زیر تعلیم ہیں' میں نے فون کیا تو خبر کی تعمدیق ہوگئ انا دلتہ وانا کے اللہ دا حبون ۔

اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں وہ حاکم بھی ہیں 'حکیم بھی 'ان کا ہر فیصلہ حکمت کے عین مطابق ہے۔ ہماری سمجھ آئے 'یا نہ آئے 'لیکن ہم کو آہ بینوں کے لئے تو بظا ہریہ ایک عظیم نقصان ہے۔ ابھی ان سے بہت ہی تو قعات وابستہ تھیں 'اور ملک کو بظا ہر ان کی خدمات کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ ساری با تیں کو آہ بنی کی ہیں۔ حکمت کا نقاضہ یقیناً وہی تھا جو مشیت باری کے تحت عمل میں آیا۔ ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں درجات عالیہ سے نوازے 'ان کی دبنی خدمات کو قبول فرمائے 'اور پسماندگان کو اس صدے کے سنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین۔

#### يروفيسر محمرا يوب قادري صاحب

پچھلے دنوں پے در پے ملک و ملّت کی کئی مقتدر شخصیتوں کی وفات کا حادثہ پیش آیا جن کا تذکرہ ''البلاغ'' میں اس سے قبل نہ آسکا' اس مرتبہ ان حضرات کا ذکر خیر مقصود ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ :

#### ا ذکرو ۱ موناکھر بالخیر (ایے مرنے والوں کی بھلائیاں یا دکیا کو)

اس لئے یہ تذکرہ مرف ایک رسمی خانہ پری نہیں' بلکہ اس مدیث مبارک کی تقیل ہے جس میں بت سی حکمتیں پنیاں ہیں۔

جن حفزات کا اس وقت تذکرہ مقصود ہے' ان میں سب سے پہلے جن صاحب کی وفات ہوئی' وہ جناب پروفیسر محمر ایوب قادری صاحب مرحوم تھے' جو برصغیر کی تاریخ کے موضوع پر ہمارے ملک کی گرانقدر ترین متاع کی حیثیت رکھتے تھے۔

ہارے ملک میں ایسے لوگوں کی تعداد آئے میں نمگ کے برابر ہے جنہیں "فتانی العلم" کما جاسکے 'اور جن کی نشست و برخاست سے لیکر سوچ بچار تک کا محور علم ہی علم ہو۔ مادہ پرستی کے اس دور میں علم محض ایک ذریعہ معاش ہو کر رہ گیا ہے جس کا تعلق ہیسہ کمانے سے ہے 'ذاتی دلچیں سے نہیں۔ اس عملی کساد بازاری کے دور میں اگر کوئی محض ایسا نظر آئے جو علم کی تڑپ واقعی رکھتا ہو' تواس سے بے اختیار محبت ہوجاتی ہے۔

مرحوم پروفیسرایوب قادری صاحب اپنے موضوع کے تعلق سے ایسے ہی افراد میں سے تھے۔ برصغیر کی علمی اور اوبی تاریخ ان کے مطالعے اور تحقیق کا خاص موضوع تھا'اور اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر انہیں ہے مثال عبور عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے ان کو حافظ بھی بڑا قوی بخشا تھا۔ اور اپنے موضوع پر ہے حدوسعی مطالعے کی توفیق خاص بھی مرحمت فرمائی تھی' چنانچہ آپ ان کے سامنے علم و اوب سے تعلق رکھنے والی برصغیر کی کسی بھی ایسی شخصیت کا چنانچہ آپ ان کے سامنے علم و اوب سے تعلق رکھنے والی برصغیر کی کسی بھی ایسی شخصیت کا نام لے دیجئے جس نے کوئی معمولی کام کیا ہو' وہ شخصیت خواہ کتنی ہی غیر معروف کیوں نہ ہو'

مرحوم ان کے بارے میں ضروری معلومات بہم پہنچادیت' اور بسا او قات ان کے من ولادت ووفات تک زبانی بتادیتے تھے۔

خود ناچیز کو برصغیر کی تاریخ یا اس کی مخصیتوں کے متعلق جب بھی کوئی البحن پیش آتی' اور معمولی تلاش و جبتجو سے حل نہ ہوتی تو اکثر مرحوم سے رجوع کرتا۔ اگر خط لکھتا تو فوراً جواب آتا' اور تشفی ہوجاتی۔ ٹیلی فون پر بات ہوتی تو مختصر معلومات وہیں حاصل ہوجاتیں' اور بھی بھی وہ کرم فرماتے تو خود بہت سامواد لے کر تشریف لے آتے تھے۔

احقر کے ساتھ ان کو خصوصی محبت و شفقت کا تعلق تھا۔ "ابلاغ" کے لئے متعدد مضامین انہوں نے لکھے۔ بہت ہے دو سروں ہے لکھوائے 'اور احقر کے علمی کاموں میں ہر ممکن مدد فرمائی۔ میں جمن زمانے میں عیسائیت کے موضوع پر "اظہارالحق" کی تشریح و تحقیق ممکن مدد فرمائی۔ میں جن زمانے میری ضرورت کی کتنی کتابیں مرحوم نے خود میں کیں 'اور میں مشغول تھا'اس وقت نہ جانے میری ضرورت کی کتنی کتابیں مرحوم نے خود میں کیں اور کتنی اپنی معرفت دو سروں سے حاصل کرائیں۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی قدس سرہ کا تذکرہ لکھنے میں انہوں نے بطور خاص مدد فرمائی 'اور یہ ان کی علم دوستی اور اخلاقی قدس سرہ کا تذکرہ لکھنے میں انہوں نے بطور خاص مدد فرمائی 'اور یہ ان کی علم دوستی اور اخلاقی عظمت تھی کہ اکثر اس تعاون کیلئے خود سفر کرکے دار العلوم تشریف لائے 'اور بہت کم ایسا انفاق ہوا کہ مجھے ان کے پاس جانا پڑا ہو۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی علم دوستی عطا فرماتے ہیں 'وہ انفاق ہوا کہ مجھے ان کے پاس جانا پڑا ہو۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی علم دوستی عطا فرماتے ہیں 'وہ ظاہری نکلفات سے بے نیاز ہوتے ہیں۔

پروفیسرایوب قادری صاحب مرحوم نے بہت می کتابیں اور درجنوں مقالے یادگار
چھوڑے ہیں۔ ان میں سے ہرکتاب اور ہرمقالہ برصغیری تاریخ کے کمی پہلوپر ٹھوس مواد کا
خزینہ ہے 'جواس موضوع پر کام کرنے والوں کیلئے انشاء اللہ بہترین رہنما کا کام دے گا۔
ابھی غالباً دو تین ماہ پہلے کی بات ہے کہ دار العلوم میں عراق کے ایک عالم تشریف
لائے جو ہندوستان کے علماء کے تذکرے پر مشمل ایک کتاب عربی میں تالیف کررہے ہیں'
انکواس موضوع پر مواد کی ضرورت تھی' لیکن عربی زبان کے سوا دو سری زبان ان کے لئے
قابل فہم نہ تھی۔ عربی میں جو معروف کتابیں "نز متہ الخواطر" اور "رجال انڈ الهند" اس
موضوع پر ہیں' ان کی نشاندہی کردی گئی' لیکن وہ مزید کتب چاہتے تھے' میں نے پروفیسرصاحب
مرحوم کو فون کیا' مگر ملا قات نہ ہوسکی' اگلے دن ان کا خود فون آیا' پوچھنے لگے کہ کیا بات تھی؟
مرحوم کو فون کیا' مگر ملا قات نہ ہوسکی' اگلے دن ان کا خود فون آیا' پوچھنے لگے کہ کیا بات تھی؟

اور پھرفون بند ہوگیا۔ اس وقت کس کو اندازہ تھا کہ بیہ ان سے آخری گفتگو ہے۔ اس کے پچھ عرصے بعد میں اسلام آباد میں تھا تو اخبار میں بیہ دلگداز خبر نظرے گذری کہ مرحوم شالی ناظم آباد کی ایک سڑک پر پیدل جارہے تھے کہ کسی گاڑی کی وحشیانہ ڈرائیونگ کا نشانہ بن گئے۔ انا مذہ دا اللہ مدا جعون۔

بسوں'ٹرکوں اور کاروں میں تیز رفتاری اور لا قانونیت کا رجحان روز بروز شدید تر ہوتا جارہا ہے' اور چند لمحوں کی بے مقصد بجت کا بیہ مجنونانہ شوق روزانہ نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ بجھا دیتا ہے۔ وہ گاڑی والا کیا جانے کہ اس نے اپنا بیہ شوق پورا کرکے ملک و ملت کو کتنے قیمتی آدمی ہے محروم کردیا ہے؟۔

موت ہرایک کو آنی ہے' اور پروفیسرایوب قادری صاحب مرحوم اپنے لئے اتنی ہی زندگی لیکر آئے تھے' کاش! کہ ہم ان حادثات ہے اپنی زندگی کے لئے کوئی سبق لے سکیں' اور دنیا کی اس زندگی کی حقیقے پہچان لیس جس کا کوئی لمحہ بقینی نہیں۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کی خدمات کو تبول فرماکران کی مغفرت فرمائیں' انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں' اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں۔ مین۔

البلاغ جلد ١٨ ثاره ٥



## حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نوشهروي

#### (خلیفهٔ اجل حضرت مولاناا شرف علی تھانویؓ)

دوسرے بزرگ جن کی وفات کی اطلاع دو سرے نمبر پر ہوئی 'حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نوشہروی رحمتہ اللہ علیہ تھے۔ حضرت موصوف ؓ پاکستان میں تکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ کے ان خلفاء میں سے تھے جن کی تعداد اب گھنتے گھنتے ان کی وفات کے بعد کل تین رہ گئی ہے ۔ حفظ ہمراداللہ نعالیٰ ۔

حضرت مولاناً کا قیام چو نکد نوشہرہ میں تھا' اور وہ ان بزرگوں میں سے تھے جو سیای جھمیلوں اور اسینج کی زندگی ہے بھیشہ کنارہ کش رہے' اس لئے سفر کی نوبت بھی بہت کم آتی تھی' وہ زیاوہ تراپنے وطن میں رہ کری دعوت و اصلاح کا فریضہ انجام دیتے رہے' اور شمرت کے فتنوں ہے اپنے آپ کو بچائے ہی رکھا۔ چنانچہ راقم الحروف کو ان سے زیادہ نیاز حاصل نہ ہور کا۔ البتہ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم بھائیوں جناب مولانا مشرف علی تھانوی' اور مولانا و کیل احمد صاحب شیروانی کی جدوجہد کو قبول فرمائے' کہ انہوں نے پچھ عرصے ہے مجلس و کیل احمد صاحب شیروانی کی جدوجہد کو قبول فرمائے' کہ انہوں نے پچھ عرصے سے مجلس میامنۃ المسلمین کے تحت لاہور میں ایسے اجتماعات کا سلسلہ شروع کیا' جن میں حضرت حکیم الامت کے بیشتر متوسلین سال میں کم از کم ایک مرتبہ کیجا جمع ہوجاتے ہیں۔

انمی اجتماعات میں حضرت مولاناً کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ صورت ایسی کہ دیکھ کر خدا یاد آئے 'صحبت پر انوار اور پر تاثیر' سادگی اور تواضع ادا ادا سے نمایاں' اپ مرشد سے حاصل کئے ہوئے فیوض حرز جان' حق کی صراط متنقیم پر پوری طرح ثابت قدم 'اور اس ثابت قدمی پر سکینت و طمانیت کی دولت سے سرشار۔ غرض ان تمام آثار کے امین جو اتباع سنت اور انابت الی اللہ کے سانچ میں ڈھلے ہوئے بزرگوں کا طروا تمیاز ہوتے ہیں۔ حضرت سنت اور انابت الی اللہ کے سانچ میں ڈھلے ہوئے بزرگوں کا طروا تمیاز ہوتے ہیں۔ حضرت سے زیادہ استفادے اور صحبت اٹھانے کا موقع تو نہ مل سکا' لیکن جن چند مختر ملا قاتوں کی دولت حاصل ہوئی ان کا نقش جمیل نا قابل فراموش ہے۔

گوناگوں فتوں کے اس دور میں ایسے خدا رسیدہ بزرگوں کا نفس وجود بھی امت کیلئے مجسم رحمت ہوتا ہے 'اور نہ جانے کتنے فتوں کے لئے آڑبتا رہتا ہے۔ اس لئے ان کی وفات پوری امت کاعظیم نقصان ہے۔ انا مللہ وا نا البید واجعون ۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جوارِ رحمت میں مقامات عالیہ سے نوازے 'ان کے متوسلین کو ان کے فیوض عام کرنے کی توفیق بخشے 'اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ عداد سے دمنا اجرہ ولا تفتنا بعدی ۔ امین ۔

البلاغ جلد ۱۸شاره ۵

Euri antenado.



## جناب مولانانورالحسن صاحب بخاري ً

۵ جنوری کو میں اسلام آباد میں تھا' وہیں جناب مولانا نورالحن صاحب بخاری کی وفات کی اطلاع ملی ۔ انا مللہ و اناالیہ واجعون ۔

مولانا بخاری ہمارے ملک کے ان نامور علاء میں سے تھے جنہوں نے ساری عمریاطل کے فتوں کے خلاف کے فتوں کے خلاف سے فتوں کے خلاف سینہ سپر رہے 'اور ختم نبوت کی تحریک میں بھی انہوں نے نمایاں حصہ لیا 'اور اس راہ میں سینہ سپر رہے 'اور ختم نبوت کی تحریک میں بھی انہوں نے نمایاں حصہ لیا 'اور اس راہ میں قیدو بند کی صعوبتیں بھی اٹھا کیں 'لیکن شیعیت ان کا خاص موضوع تھا 'جس پر ان کا مطالعہ بھی نمایت و سیع تھا 'اور اس موضوع پر ان کی تقریر و تحریر بھی بردی پر مغز اور عالمانہ ہوتی تھی۔ شیعہ نہ ب کی بنیادی کتابوں کے حوالے انہیں ازبر تھے 'اور اس موضوع پر علمی اور علمی ور میلی جدوجہد کے لئے انہوں نے ''تنظیم اہل سنت ''کے نام سے ایک جماعت بھی قائم کی ہوئی تھی جس نے شعبت کے مقابلے میں اہل سنت کے عقائد کی وضاحت میں خاص طور پر ہوئی تھی جس نے شعبت کے مقابلے میں اہل سنت کے عقائد کی وضاحت میں خاص طور پر ہوئی تھی جس نے اندر کافی کام کیا ہے۔

یوں تو مولاناً نے بہت ی کتابیں آلیف فرہائیں 'لیکن احقر کو ان کی ایک بی کتاب سے
استفادے کا موقع ملا۔ اور وہ مولانا مودودی صاحب مرحوم کی" خلافت و ملوکیت "کے جواب
میں ان کی کتاب "عادلانہ وفاع" ہے۔ انداز بیان اور بعض مسائل میں اختلاف کی گنجائش
سے قطع نظریہ کتاب قیمتی علمی مواد پر مشمل ہے 'جو اس موضوع پر مطالعہ اور شخقیق کرنے
والوں کے لئے بڑی مددگار ٹابت ہو سکتی ہے۔

مولاناً کی وفات علمی اور دینی حلقوں کیلئے ایک افسوسناک خلا ہے' اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زلّات و سیّات ہے درگذر فرماکران کی کامل مغفرت فرمائیں 'اور پس ماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائیں۔ آمین۔

#### مولانا تاج محمود صاحب

اور اب تازہ ترین اندوہناک سانحہ جناب مولانا تاج محمود صاحب کی وفات کا حادثہ ہے جو اس مہینے نہ صرف اپنے احباب و اعزہ 'بلکہ ہزارہا متعلقین اور محبت رکھنے والوں کو سوگوا رچھوڑ کراپنے مالک حقیقی سے جاملے۔ انا مثلہ والما ایسے راجعوٹ ۔

جناب مولانا آج محمود صاحب "---جن کو آج رحمته الله علیه لکھتے ہوئے دل پر آرے چل رہے ہیں ملک و ملت کیلئے ایک آرے چل رہے ہیں حساس کھتے تھے۔ ان کی پوری زندگی تحفظ ختم نبوت کے مقدس مشن کی انجام دہی میں گذری اور اس راہ میں انہوں نے دل و جان سے مجاہدا نہ خدمات انجام دیں۔ انجام دہی میں گذری اور اس راہ میں انہوں نے دل و جان سے مجاہدا نہ خدمات انجام دیں۔ وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مقدر رہنما اور ہفت روزہ "لولاک" کے ایڈ پیٹر کی حیثیت سے عمر بحرعقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں سینہ سپر رہے اور اس کیلئے انہوں نے کمی قربانی سے دریغ نہیں گیا۔

تقریر و خطابت میں وہ احرار کی روایات کے پاسبان تھے' آور آن گئے چئے مقررین میں سے تھے جنہیں اسٹیج کی رونق اور مائیک کی آبرو کہنا چاہیے۔ ان کی تقریر میں بیک وقت دلکشی اور شکوہ دونوں کا حسین امتزاج ہو آتھا جو سننے والوں کو اپنے ساتھ بہالے جانے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔

''ختم نبوت'' ان کا بنیادی موضوع تھا' لیکن اس کے علاوہ ملک و ملت کا کوئی دبنی اور اجتماعی مسئلہ ایبانہ تھا جس میں وہ بھرپور حصہ نہ لیتے ہوں۔ یہ ان کے اخلاص اور ملی درد کا نتیجہ تھا کہ وہ ملک و ملت کے اجتماعی مسائل میں مختلف الفکر اصحاب کے ساتھ قدم بہ قدم چلنے اور ان کو دین کے بنیادی مسائل کے لئے جو ڑے رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے گروہی اور جماعتی حد بندیوں کو دین کے اجماعی مسائل کی جد جمد میں خود کو بھی آڑے نئیس دیا' اور دو سروں کو بھی حتی الامکان اسی روش پر قائم رکھنے کی کوشش کی۔ مولانا کے خصوصی تعلق ۱۹۷۲ء کے تحریک ختم نبوت کے دوران پیدا ہوا' اس تحریک مولانا کے خصوصی تعلق ۱۹۷۲ء کے تحریک ختم نبوت کے دوران پیدا ہوا' اس تحریک

میں تقریباً دس روز احقر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب قدس سرہ کے ساتھ راولپنڈی میں مقیم رہا۔ اس دوران مولاناً کے ساتھ کافی وقت گزارنے کا موقع ملا ان کی تقریریں بھی سنیں اور ان کے ساتھ مجلسیں بھی رہیں جن میں تحریک ختم نبوت کیلئے ان کے پرجوش جذبے کے ساتھ ساتھ اصابت رائے اور توازن فکر کا بھی اندازہ ہوا۔

تحریک کی اس رفاقت کے بعد مولاناً اس ناچیز پر بہت شفقت فرمانے گے اور ہر ملاقات کے بعد اس محبت میں اضافہ ہی ہو تا رہا۔ پھر بہت سے اجتماعی معاملات میں مولاناً کے ساتھ صلاح مشوروں اور عملی کام کی نوبت آئی 'اور ہر موقع پر ان کے خلوص اور جذبے کا نقش دل پر قائم ہوا۔ احقر کی کنارہ کشی کے باوجود جن علماء کرام نے احقر کو وفاقی شرعی عدالت میں بطور جج کام کرنے کے لئے باصرار آمادہ 'بلکہ کسی حد تک مجبور فرمایا 'ان میں دو سرے حضرات کے علاوہ کمولانا آباج محمود صاحب بھی شامل تھے۔

ابھی چند ماہ قبل میرا فیمل آباد جانا ہوا تو وہاں برادر گرامی جناب مولانا نذیر احمہ صاحب مد ظلم نے اپنے مدرسے میں ایک نشست طے کردی'اور مجھے کچھ عرض کرنے کے لئے مجبور فرمایا۔ جناب مولانا آج محمود صاحب نے اپنی علالت کے باوجود اس نشست کی صدارت فرمائی۔ یہ ان کی شفقت تھی کہ میری سمع خراشی کو محبت اور صبرو سکون کے ساتھ برداشت کرکے اس ناچیز کیلئے حوصلہ افزائی کے کلمات ارشاد فرمائے۔

کیم رہیج الثانی کو اسلام آباد کے علاء محنونشن میں ان سے ملا قات ہو گئے۔ وہی شگفتہ اور شاداب چرہ' ملا قات کا وہی دلنوا زاندا ز' پچھلے سال کے دل کے شدید دورے کے بعد سے ان کے چربے پر نقابت کے آثار اکثر محسوس ہونے بلگے تھے'لیکن بات میں وہی گھن گرج بڑی حد تک باقی تھی۔

ان کی ان دونوں ملا قاتوں ہے اندازہ ہو تاتھا کہ وہ قادیا نیت کی حالیہ سرگرمیوں پر بے حد مضطرب اور بے چین ہیں۔ دونوں مواقع پر ان کا گفتگو موضوع کبی تھا' اور بلا لکلف محسوس ہو تاتھا کہ بیہ اضطراب ان کی رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ کے معلوم تھا کہ بیہ ان ہے آخری ملا قات ہوگی' بس اس واقعے کے چند دن بعد ہی ان کی وفات کی اطلاع ملی اور پتہ چلا کہ ع

الله تعالی ان کی دین 'تبلیغی اور مجاہدانه خدمات کو اپنی بارگاه میں شرف تبولیت عطا فرمائیں'انہیں جنت الفردوس میں درجات عالیہ ہے سرفراز فرمائیں'اور ان کے اخلاف کو ان کامٹن زندہ رکھنے اور اے آگے بردھانے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔

البلاغ جلد ١٨ شاره ٥

www.anlenad.org



## حضرت مولانامفتى عبدالله صاحب

علمی حلقوں کے لئے حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب ؓ کا اسم ؓ گرامی مختاج تعارف نہیں وہ ان علائے حقانی میں سے تھے کہ ع جن کو دیکھیے سے خدایا د آئے

اکابر علائے دیوبند سے فیض پانے کی بناء پر ان کی علمی استعداد'اور خاص طور پر فقہ سے انکی خصوصی دلچیں قابل رشک تھی۔ درس و تدریس کے علاوہ فتو کی اور تصنیف کے بھی شنادر تھے'لیکن انداز زندگی اس قدر سادہ' درویشانہ اور متواضع تھا کہ دیکھنے والا سمجھ بھی نہ سکتا کہ یہ کوئی بڑے عالم ہو نگے۔

انہوں نے اپنی عمر کا ایک طویل تھے۔ درس و تدریس اور فتویٰ کی خدمت میں گذارا۔ ملتان کے خیرالمدارس اور قاسم العلوم دونوں مدرسوں سے ان کا تعلق رہا'لیکن جہاں تک احقر کو یا دہے' اس دینی خدمت پر انہوں نے بھی شخواہ وصول نہیں کی۔ تدریس اور فتویٰ کی خدمت ہمیشہ لوجہ اللہ انجام دی' اور معاش کیلئے اپنے تجارتی کتب خانہ "مکتبہ صدیقیہ "کو وسیلہ بتایا۔ دین کے ایسے بے غرض خدّام اب خال خال بی نظر آتے ہیں۔

ایک زمانہ تک وہ ملتان سے ماہانہ رسالہ "الصدیق" نکالتے رہے 'جوایخ زمانے میں علاء دیوبند کی طرف سے نکلنے والا شاید واحد رسالہ تھا۔ جس نے عرصہ دراز تک دین اور علم دین کی ترجمانی کا حق ادا کیا اس کے بعض بوے معرکے کے خاص نمبر بھی شائع ہوئے۔ جب منکرین حدیث کے زیر اثر "پوتے کی وراشت" کا مسئلہ اٹھا اور پنجاب اسمبلی میں اس غرض سے ایک مسودہ قانون پیش ہوا تو پاکستان کے بہت سے علماء نے اس موضوع پر مفصل مقالے کھے 'لیکن اس سلسلے میں شاید سب سے زیادہ مبسوط' مدلل اور کافی و شافی تحریر "الصدیق" کھے 'لیکن اس سلسلے میں شائع ہوئی۔

درس' تدریس' فتویٰ ' تصنیف اور تجارت کے ساتھ حضرت مفتی صاحب ؓ موصوف اپنے اخلاص کے بتاء پر ملک کے اجتماعی مسائل میں بھی دلچپی کے ساتھ حصہ لیتے رہے' اور ملک گیر پیانے پرجب علاء کاکوئی اجتاع ہو تا تو وہ ہمیشہ اس کے رکن رکین ہوتے تھے' پچھلے دنوں انہوں نے حجاز کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمالیا تھا'اور اس کے پہلے مرحلے کے طور پر کراچی منتقل ہو چکے تھے۔ لیکن ابھی بیہ ارادہ تشنہ تکمیل ہی تھا کہ وطن اصلی سے بلاوا آگیا۔ انالاتہ و اناالیہ واجعون ۔

موصوف کو حضرت والدصاحب قدس سرہ سے خاص تعلق تھا'اور ای نببت سے برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی مد ظلم اور اس ناکارہ پر بھی بہت شفقت فرماتے سے۔ وارالعلوم میں بارہا تشریف لائے' یہاں کے علمی دبنی کاموں کو دیکھ کر اظہار مسرت فرمایا' وعائیں دیں' اور جب بھی ضرورت پیش آئی' تعاون سے بھی دریغ نہیں کیا۔ ایسے مخلص' وضع دار' بے لوث اور پکیر تواضع بزرگ اب کمال نظر آتے ہیں؟ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں اپنے مقام قرب میں پیم ترقی درجات عطا فرمائیں' اور پس ماندگان کو صبر جیل کی دولت سے نوازیں۔ آمین۔ قار ئین سے بھی ان کے حق میں دعائے منفرت اور ایسال ثواب کی درخواست سے دکھی ملاحد کا مخترصا احبرہ ولا تنفینا بعد کا مغفرت اور ایسال ثواب کی درخواست سے دکھی میں ماندگان کو صبر جیل کی دولت سے نوازیں۔ آمین۔ قار ئین سے بھی ان کے حق میں دعائے مغفرت اور ایسال ثواب کی درخواست سے دکھی منا جی درخواست سے دکھی منا حد کا درخواست سے دکھی منا دولا تنفینا بعد کا د

· WWW

البلاغ جلد ١٩ ثماره ٧



### جناب مولانا محمد شريف جالندهري

پچھلے مہینے دو سرا المناک حادثہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا محمد شریف جالندھری(رحمتہ اللہ علیہ) کی وفات کا پیش آیا۔

مولانا محمد شریف جالندهری رحمته الله علیه امیر شریعت سید عطاء الله شاہ صاحب بخاری رحمته الله علیه کے اُن خاص رفقاء میں سے تھے' جنهوں نے اپنی زندگی تحفظ ختم نبوت کے مشن کیلئے وقف کردی تھی۔ انہوں نے اس مشن اور اس مقصد کیلئے بڑی قربانیاں دیں' منکرین ختم نبوت کی سازشوں کا ہرمحاذ پر مردانہ وار مقابلہ کیا۔ ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۴ء کی تحریکوں میں وہ صف اول کے رہنماؤں میں شامل تھے۔

احقر کوان سے سب سے پہلے نیاز ۱۹۷۴ء کی ختم نبوت تحریک کے دوران عاصل ہوا۔
حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری قدس سرہ کے حکم سے احقران دنوں مسلمانوں کی طرف
سے اسمبلی کیلئے بیان مرتب کرنے کیلئے راولپنڈی میں مقیم تھا۔ مولانا جالندھری اس وقت
تحریکی امور میں بھی مصروف رہتے اور بھی بھی اس تحریر کی دیکھ بھال کیلئے تھارے پاس بھی
تشریف لاتے 'ان کی سجیدگ' متانت ' تدہر اور ان تمام اوصاف کے باوجود انتمادرہے کی
سادگی نے بڑا متاثر کیا۔ اس کے بعد بھی متعدد مواقع پر ان سے نیاز حاصل ہو تا رہا' اور ہریار
اس تاثر کی مزید تائید ہوتی گئی۔

الا ۱۹۵۳ء کے بعد مولانا موصوف نے اپنی توجہات کا مرکز قادیا نیوں کے سب سے بردے کرھ رہوہ کو بنالیا تھا۔ انہی کی جدوجہد کے نتیج میں رہوہ کے اندر ایک عظیم جامع مہجد تعمیر ہوئی ،مسلم کالونی کے نام سے مسلمانوں کی ایک بہتی آباد ہوئی۔ اور تحفظ ختم نبوت کے مراکز بھی قائم ہوئے۔ مجھے صرف ایک ہی مرتبہ رہوہ جانے کا موقع ملا ہے 'اور وہ مولانا 'ہی کی دعوت اور تحریک پر۔ اس وقت مسلم کالونی اور اس کی مسجد ابتدائی مراحل میں تھی 'اور سے دعجے کر دل بہت متاثر ہوا کہ رہوہ میں ختم نبوت کے کام کو پھیلانے کی خاطر مولانا آنے اس ویرانے میں ڈیرہ ڈالا ہوا تھا 'اور مخالفین کی ہمہ جہتی سازشوں کا نشانہ بنگر پورے عزم اور

استقامت کے ساتھ اپنے مرکز پر ڈٹے ہوئے تھے۔اللہ تعالیٰ نے انہی مخلصانہ کو مشتوں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ آج ربوہ جیسے شہر میں مسلمانوں کے باو قار مراکز قائم ہیں۔

میں ۱۵ فروری ۱۹۸۵ء کو راولپنڈی میں تھا' وہیں اخبار کے ذریعے مولانا کی وفات کی اچانک اطلاع ملی۔ انالللہ وانالیہ داجعون - ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائیں' ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں' اور ان کے بس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین اور قار ئین سے بھی موصوف کیلئے وعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی درخواست ہے۔

البلاغ جلد ١٩ شاره ٧

wind. Strad.

# مولانا محمر محترم فهيم عثاني تش

اور احقر کیلئے اس مینے کا سب سے المناک حادثہ اپنے عمّ زاد بھائی مولانا محمد محترم صاحب فہیم عثانی کا حادثہ وفات ہے جن کے ساتھ "رحمتہ اللہ علیہ" لکھتے ہوئے آج کلیجہ منہ کو آرہا ہے۔ اماللہ واما المب داحیون ۔

مولانا مرحوم دیوبند کے معروف علمی خانوا دے کے چیم و چراغ تھے۔ ان کے والد مجمہ مسلم صاحب عثانی رحمتہ اللہ علیہ دیوبند کے اکابر علماء میں سے تھے جو تقسیم ہند سے پہلے عرصہ دراز تک لاکل پور (فیصل آباد) میں علمی و دینی خدمات انجام دیتے رہے۔ اور پچھ عرصہ دانہوں نے فار بھیل کے شہرہ آفاق مدرسے میں بھی استاذ حدیث رہے ، قیام پاکستان کے بعد انہوں نے لاہور کو اپنا وطن بنالیا 'اور وہاں "وار العلوم الاسلامیہ "کی بنیاد رکھی' جو تجوید وقرارت کی درسگاہ کے طور پر ملک بھر میں مضہور ہے 'اور جمال حفرت عبد الممالک صاحب" جیسے امام فن درسگاہ کے طور پر ملک بھر میں مضہور ہے 'اور جمال حفرت عبد الممالک صاحب" جیسے امام فن خدمت کے دیر ایہتمام بھر اللہ کامیابی کے ساتھ مصروف خدمت ہے)۔ صاحب مظلم کے زیر ایہتمام بھر اللہ کامیابی کے ساتھ مصروف خدمت ہے)۔

مولانا محر محترم فہیم عثانی انہی حضرت مولانا محر مسلم صاحب عثانی قدس سرہ کے فرزند
ارجمند تھے'انہوں نے شروع میں انگریزی تعلیم حاصل کی'اور والدماجد گی وفات کے بعد عمر
کا ایک بڑا حصہ مختلف محکموں کی ملازمتوں میں بسر کیا۔ اس دور میں ان کی دلچپی کا محور علم
دین کے بجائے شعرو ادب رہا۔ نوجوانی کے دور میں ایک بینک میں ملازم ہو گئے'لین اس
ملازمت کے دوران ایک بزرگ نے ملا قات کے وقت یہ جملہ کمدیا کہ ''تم بینک کی ملازمت
کیلئے پیدا نہیں ہوئے ''بس یہ جملہ ان کی زندگی کیلئے انقلاب کا نقطۂ آغاز بن گیا۔

والد ماجد کی صحبت کے زیر اثر دینی جذبات رگ و پے میں سائے ہوئے تھے 'لیکن حالات نے کسی اور رخ پر ڈال دیا تھا'اس جملے نے اندر چھچے ہوئے ان جذبات کوا جاگر کرکے انہیں عملی زندگی میں برسرکار کردیا۔ انہوں نے معاشی مشکلات کی پروانہ کرتے ہوئے بینک کی ملازمت ترک کردی' اور دنیوی اعتبار سے ایک باعزت ملازمت کو چھوڑ کرایک پرچون کی ملازمت کو چھوڑ کرایک پرچون

کی د کان لیکر بیٹھ گئے۔ اس دوران معاثی مشکلات سے گذرے'لیکن پائے استقامت میں جنبش نہ آنے دی۔ د کان میں نقصان ہوا توایک محکمے میں ملازمت کرلی۔

اس محکے میں بعض افسران نے کوئی غلط حساب و کتاب رکھنا چاہا'اور اس کام کے لئے
ان کو مامور کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ "میں نے حرام کمائی سے پر ہیز کی خاطر بینک کی اچھی
ملازمت چھوڑی ہے'اور اب حرام آمدنی سے تائب ہوچکا ہوں'لنذا میہ کام نہیں کرسکتا"
شدہ شدہ ان کی امانت و دیانت کی خبروا پڑا کے بعض افسران کو پہنچی تو انہوں نے قحط

الرجال کے اس دور میں ایسے امانت دار مخص کی قدر پہچانتے ہوئے انہیں واپڈا میں ایک احجمی ملازمت کی پیشکش کی'جہال وہ ترقی کرتے کرتے اسٹینٹ ڈائر کٹڑکے عمدے تک پہنچ گئے۔

ای ملازمت کے دوران ان کے دل میں حصول علم دین کا جذبہ پیدا ہوا'اور ایک بڑے عیال کی کفالت اور ملازمت کی ذمہ داریوں کے ساتھ انہوں نے با قاعدہ عربی زبان اور اسلامی علوم کی مخصیل شروع کردی۔ پہلے یہ تعلیم نجی طور پر بعض اسا تذہ سے حاصل کی' پھر با قاعدہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں تغییر' حدیث' اور فقہ کی کتابیں ماہراسا تذہ سے پڑھیں۔ اور اسلامیات اور پھرعربی میں نمایاں حیثیت کے ساتھ آیم اے کیا۔

اللہ تعالی نے ذہانت و فطانت اور خوش ذوتی سے ٹوازا تھا اور علمی مزاج اپنے والد ماجد سے ورثے میں پایا تھا۔ اس لئے بہت جلد ان علوم میں اچھی استعداد حاصل کرلی'اور اس کے بعد خدمت دین ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بتالیا۔ دفتر سے فارغ ہونے کے بعد ان کے زیادہ تر او قات تحریر و تقریر کے ذریعے دین کی تبلیغ و اشاعت ہی میں صرف ہوتے تھے۔ زیادہ تر او قات تحریر مقدس" میں نماز بھی پڑھاتے تھے' اور وہیں دبنی کتابوں کا ایک اپنے محلے کی ''مجد مقدس" میں نماز بھی پڑھاتے تھے' اور وہیں دبنی کتابوں کا ایک دار المطالعہ قائم کر رکھا تھا۔ جمعہ کی نماز شادمان کالونی کی ایک بڑی معجد میں پڑھاتے' جمال ان کی ہفتہ وار تقریر نمایت مقبول اور مفید خاص و عام تھی' اور جس کی بدولت بہت سے لوگوں کو راہ ہدایت نصیب ہوئی۔

الله تعالیٰ نے تحریر وانشاء کا بھی خاص سلیقہ بخشا تھا' چنانچہ قلم کے ذریعے بھی انہوں نے دین کی بڑی خدمت انجام دی۔ ابتداء میں انہوں نے دینی رسائل میں مضامین لکھنے شروع کئے۔ پھررفتہ رفتہ متعدد طخیم کتابیں بھی لکھیں''' جمیت حدیث 'کے موضوع پر ان کی مفصل کتاب ''حفاظت و مجیت حدیث'' (جو تقریباً چھ سوصفحات پر مشممل ہے) شاید اپنی جامعیت کے لحاظ سے اس موضوع پر اردو میں مفصل ترین کتاب ہے جس میں انہوں نے منکرین حدیث کے تمام دلا کل واعتراضات کے تارو پود بکھیر کرر کھ دیئے ہیں۔

اس کے علاوہ نماز کے احکام و مسائل پر انہوں نے جو کتاب تالیف فرمائی ہے وہ بھی اپنے موضوع پر اردو کی شاید جامع ترین کتاب ہے'اور پھرخود ہی اس کاانگریزی ترجمہ کرکے اس کی افادیت کو عالمگیر بتادیا ہے۔

حضرت والد صاحب قدس سرہ کی کتاب "احکام جج" کا انگریزی ترجمہ بھی برادر موصوف" ہی نے کیا ہے جو چکا ہے۔ موصوف" ہی نے کیا ہے جو "How toperform haji" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک درجن سے زائد چھوٹی بڑی کتابیں تالیف فرمائی ہیں جن میں سے ہرایک مواد کی صحت و جامعیت اور فکلفتہ اسلوب تحریر کے لحاظ ہے اردو کے ذخیرہ کتب میں بیش بہااضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔

پچھلے دنوں ملک میں عورت کی دیت کا مسئلہ اٹھا تو برا در موصوف ؒ نے اس مسئلے پر بھی ایک مفصل مقالہ تحریر فرمایا جو چند ہی ماہ پہلے البلاغ میں قسط وار شائع ہوا ہے۔

احقرنے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی قدس سرہ کی گئاب "اظہار الحق"
کا اردو ترجمہ اپنی شرح و تحقیق کے ساتھ شائع کیا تھا' حضرت مولاناً کی ایک دو سری کتاب
"اعجاز عیسوی" کی تحقیق و ترتیب پر بھی احقرنے کام شروع کیا' لیکن مصروفیات کی بنا پر اسکی
شکیل نہ کرسکا۔ اس کی شکیل کیلئے احقرنے برادر موصوف ؓ سے درخواست کی 'چنانچہ وہ چند
ماہ سے اس کام میں مشغول تھے اور اس کامعتد بہ حصہ مکمل کرچکے تھے۔ اسکے علاوہ اسکے والد
ماجد قدس سرہ نے طحاوی شریف کی ایک شرح تالیف فرمائی تھی جس کا مسودہ اسکے پاس
ماجد قدس سرہ نے طحاوی شریف کی ایک شرح تالیف فرمائی تھی جس کا مسودہ اسکے پاس
کتابت بھی کرانے کے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں جن غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا'اوران کے او قات میں جو برکت عطا فرمائی تھی (کہ واپڈاکی ملازمت اور کثیر عیال کی دیکھ بھال کے ساتھ انہوں نے تقریر اور تحریر کے ذریعے دین کی اتنی خدمت انجام دی) اس کے پیش نظران کی زبان و قلم سے بہت کچھ توقعات قائم تھیں۔ ان کی عمر بھی بمشکل پچاس سال ہوئی ہوگی'اور بیہ تجویز بھی

زیرِ غور تھی کہ وہ مستقل طور پر کرا چی آگراپنا سارا وقت تصنیفی خدمات کیلئے وقف کردیں۔ لیکن مشیت ایزدی ہرخواہش پر بالا ہے۔ ان کی دوڑ دھوپ جس منزل کیلئے تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس منزل تک پہنچ گئے۔

جعہ ۲۲ فروری کو انہوں نے حسب معمول شادمان کالونی کی مسجد میں جمعہ پڑھایا 'جمعہ کے بعد ایک صاحب نے انہیں اپنا مکان دکھانے کی دعوت دی 'وہ صاحب آگے آگے گاڑی میں جارہ ہے تھے 'اور یہ موٹر سائیل پر ان کے پیچھے چل رہے تھے 'اچانک ایک دوراہ پر برابر کی سڑک سے ایک تیز رفتار سوزو کی نمودار ہوئی 'اور اس نے موٹر سائیل کو محرماری 'مولانا موٹر سائیل کے حرم کرماری مولانا موٹر سائیل کے دور جاکر گرے ' دماغ پر ضرب آئی 'اور اتنی کاری ضرب کہ موقع پر می جان جاب آفریں کے سپرد کردی ۔ انا للہ و انا الیہ داجعون ۔

برادر موصوف محیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ کے خلیفہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ کے خلیفہ حضرت مولانا حاجی محمد شریف صاحب مد ظلم (ملتان) سے بیعت تھے۔ غالباً ان سے بیعت کی اجازت بھی حاصل تھی' اور اللہ تعالی نے اس فیض صحبت سے ان کو علم و عمل کے ساتھ دل ٹر گدا زاور انابت و خشیت کی خاص کیفیات سے بھی نوا زا تھا۔

ان کا دائمی معمول تھا کہ عصرو مغرب کے در میان وہ احقر کے براور زادہ عزیز مولانا محمود اشرف عثانی کے سلمہ پاس ادارہ اسلامیات آجاتے 'اور نماز مغرب تک وہیں رہے تھے۔ دونوں میں بری محبت و موانست تھی۔ جب بھی احقر کا لاہور جانا ہو آ تو عموماً وہیں ان سے ملا قات ہو آن اور ہر ملا قات کے بعد دل میں ان کی سلامت فکر 'ان کے حسن اخلاق اور ان کے اخلاص و محبت کا نقش مزید گرا ہو جا آ۔ ہمارے لئے لاہور جن مخصیتوں سے آباد تھا' ان میں سے ایک وہ بھی تھے 'اور بھی تصور بھی نہ آیا تھا کہ وہ اس قدر جلد ہم سے بچھڑ ان میں سے ایک وہ بھی تھے 'اور بھی تصور بھی نہ آیا تھا کہ وہ اس قدر جلد ہم سے بچھڑ جائیں گے۔ لیکن تقدیر کے فیصلے ہمارے وہم و گمان کے پابند نہیں 'یہ حادثات قدرت کی طرف سے ہمیں غفلتوں کی دلدل سے نکالنے کیلئے تازیانہ ہوتے ہیں' کاش کہ ہم ان سے سبق لیکرا بی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کر سیں۔

براور موصوف کا نام قار ئین البلاغ کیلئے نیا نہیں' ان کے نہ جانے کتنے مضامین البلاغ میں شائع ہوئے ہیں۔ قار ئین سے درخواست ہے کہ وہ برادر موصوف کو دعائے مغفرت اور ایصال ثواب میں یا در کھیں۔ اللہ تعالیٰ اس یاک نفس انسان کوایے جوار رحمت

میں مقامات عالیہ عطا فرمائیں' اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے نوازیں آمین ثم آمین' ع خوش در خشید' دلے شعلہ مستعبل بود

البلاغ جلد ١٩ ثماره ٧

www. arrienad.

## حضرت مولاناحاجي محمر شريف صاحب

پچھلے مہینے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا حاجی محمد شریف صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا حادثہ رحلت دل پر بجلی بن کر گرا۔ ۱ ما لکٹ ہے وا ما المہ داجہ دن ۔

حضرت حاجی صاحب قدس سرہ پاکتان میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے ان خلفاء میں سے تھے جن کی تعداداب ایک ہاتھ کی انگلیوں سے بھی کم رہ گئی تھی اور اب ان کے رخصت ہونے کے بعد تو پاکتان میں اس مقدس قافلے کی صرف دو صحصیتیں باقی رہ گئی جی۔ اللہ تعالیٰ ان کا سابہ رحمت و شفقت ہمارے سروں پر تادیر بعافیت سلامت رکھیں 'اور ان کے نیوض سے مستنید ہوئے کی تو نیق مرحمت فرمائیں ' آمین۔ ایک سیدی و سندی و مولائی حضرت مولائی حضرت مولانا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی مدظلهم العالی 'اور دو سرے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب مدظلهم العالی متعنا دائلہ بطول حیاتہ سا بالخیر ۔

حفزت مولانا حاجی محمد شریف صاحبٌ ملتان میں قیام پذریہ تھے جامعہ خیرالمدارس کے سرپرست تھے اور انتہائی سادگی کے ساتھ اپنے شیخ کے مسلک کے مطابق اصلاح وارشاد کی خدمات انجام دے رہے تھے۔

حضرت ؓ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے شیخ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی مجسم کرامت ہوں کہ انہوں نے مجھے کس ماحول ہے نکال کر کہاں پہنچادیا۔

حضرت حاجی صاحب کم ستمبرا ۱۹۰ ء کو صلع ہوشیار پور کے ایک گاؤں مہندی پور میں پیدا ہوئے تھے۔ قریب ہی ایک قصبہ کمیریاں کے ایگلو سنسکرت ہائی اسکول میں آٹھویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس اسکول پر آریوں کا غلبہ تھا اس لئے انہوں نے آپ کو اپنا ہم ندہب بنانے کی کوشش کی 'لیکن بغضد تعالی آپ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے 'اگر چہ وضع قطع بڑی حد تک اس ماحول کے رنگ میں رنگ گئی۔ ۱۹۲۱ء میں آپ نے گور نمنٹ ہائی اسکول جالندھرسے پاس کیا' وہاں آپ کا شار ممتاز طلباء میں ہو تا تھا۔ چودھری محمد علی صاحب

مرحوم سابق وزیر اعظم پاکستان آپ کے ہم جماعت' ہم کمرہ اور خاص دوست تھے۔ وہاں رہتے ہوئے کٹیال فرسٹ الیون کے کھلاڑی بھی رہے۔ غرض وضع قطع سے لیکر مصروفیات تک تمام باتیں ایک مغربی طرز کی درس گاہ کے طالب علم کی ہی تھیں۔ تعلیم سے فراغت کے بعد بھی ضلع ہوشیار پور کے متعدد اسکولوں میں ریاضی اور انگریزی کے استاد کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ بالاً خر میانی افغاناں ضلع ہوشیار پور میں انگٹس ٹیچر کی حیثیت سے تعینات ہوئے تو بیسویں صدی کے ایک آزاد منش نوجوان کی طرح انگریزی لباس 'داڑھی سے بیاز اور نمازی پابندی سے محروم تھے۔

لیکن یمال حفرت مولانا شیر مجر صاحب سے ملاقات ہوگی جو خط و کتابت کے ذریعہ علیم الامت حفرت تھانوی قدس سرہ سے تعلق رکھتے تھے (اور بعد میں حفرت کے خلیفہ بھی ہوئے)۔ حفرت مولانا شیر مجر صاحب پر خانقاہ تھانہ بھون کا رنگ چڑھ رہا تھا۔ ان کی پاکیزہ اور قابل رشک زندگی آپ پر اور انداز ہوئی۔ خود فرماتے ہیں کہ "ابتداء میں شرم کی وجہ سے اور بعد میں خلوص سے 'پہلے تین وقت کا اور پھرپانچ وقت کا نمازی بن گیا"۔ حفرت مولانا شیر مجمد صاحب کی زندگی میں جو کشش تھی اس نے رفتہ رفتہ حکیم الامت حفرت مقانوی قدس سرہ کے ساتھ خط و کتابت کا تعلق قائم کرادیا۔ اور پھراسکول کی بردی چھٹیاں ہو کیس تو حفرت مولانا شیر مجمد صاحب کے ساتھ خود بھی تھانہ بھون تشریف لے گئا اور محضرت عمرات حکیم الامت کی زیارت و صحبت سے مشرف ہوئے۔

بس پھر کیا تھا؟ زندگی کی کایا ہی پلٹ گئ وال وحرام اور جائز و ناجائز کی فکر پیدا ہوئی اور اس فکر کی بدولت اپنے بہت ہے دنیوی مفادات کی قربانیاں بھی دیں۔ ہر ہر قول و فعل کو دین کے معیار پر جانچنے اور اتباع سنت کے سانچے میں ڈھالنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ وضع قطع بالکل بدل گئی۔ خانقاہ تھانہ بھون میں آمدروفت بھی رہی اور حفرت کے ساتھ خط و کتابت بھی۔ یہاں تک کہ حضرت نے بیعت و تلقین کی اجازت بھی مرحمت فرمادی اور حضرت کے خاص متوسلین میں آپ کا شار ہوا۔

تقتیم ہند کے بعد حفزت حاجی صاحب ؓ نے ملتان کو اپنا وطن بتالیا تھا اور حفزت حکیم الامت ؓ سے مجاز بیعت ہونے کے باوجود آپ نے حفزت ؒ کے اکابر خلفاء حفزت مولانا مفتی محمد حسن صاحب ؓ ، حفزت مولانا خیر محمد صاحب ؓ اور احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہم سے نیاز مندانہ تعلق قائم رکھااور بیہ سب حضرات آپ ؒ سے نہایت اکرام و محبت کا معاملہ فرماتے رہے۔ بہت سے طالبین نے آپ سے اصلاح و تربیت کا تعلق قائم کیااور اس تعلق کی برکت اور اثر سے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا۔

آپ کی زندگی اس قدر سادہ اور متواضع تھی کہ کسی کو گمان بھی نہ ہوسکتا تھا کہ یہ شخ طریقت ہوں گے۔ ملتان کے محلّہ نواں شہر کے ایک قدیم طرز کے سادہ سے مکان میں مقیم تھے۔ گھر پر نہ کوئی خادم' نہ نوکر۔ کوئی مہمان پہنچ جاتا تو اس کی خاطرومدا رات میں خود ہی سارا کام کرتے' بازار سے کوئی چیزلانی ہوتی تو خود جاکرلاتے۔ مہمان خواہ رہے اور عمر میں کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو'اس معمول میں فرق نہیں آتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی صحبت میں ایسی برکت رکھی تھی کہ ان کی زیارت کرکے اور ان کے پاس بیٹھ کردل کی دنیا بدلی ہوئی معلوم ہوتی تھی'ان کا چرہ دکھے کر خدا یاد آیا تھا' چرے بشرے پر ذکر و فکر کے انوار اور انداز و ادا میں اس بلا کی معصومیت کہ دل بے ساختہ تھنچتا تھا۔ گفتگوا تی جامع' مخضراور نبی تلی کہ کوئی ضروری بات چھوٹتی نہ تھی اور کوئی زا کہ بات منہ سے نکلتی نہ تھی۔ عام طور پر'یماں تک کہ گفتگو اور وعظ و خطاب کے موقع پر بھی' نگاہیں جھکی رہتیں اور منہ سے الفاظ پھولوں کی طرح جھڑتے طلے جاتے۔

حضرت حکیم الامت قدس سرہ کا ذکر مبارک آجا آ او طبیعت کھل جاتی' حضرت کے واقعات و ملفوظات کے بعد دگیرے ساتے رہتے اور اکثر آپ کی مجلس انہی واقعات و ملفوظات سے معمور رہتی تھی۔

احقرناکارہ پر حضرت حاجی صاحب کی ہے پایاں شفقتیں حیط نبیان میں نہیں آسکتیں ،
جب بھی ملتان حاضری ہوتی تو احقر کا معمول یہ تھا کہ قیام گاہ جانے سے پہلے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، حضرت بھی آنے کی خبر سنتے تو منتظر رہتے تھے اور جب بہنچ جاتا تو مسرت کا ایسا اظہار فرماتے کہ احقر پانی پانی ہوجا تا۔ بس حاضری میں لکلف اس بات پر ہوتا تھا کہ حضرت کی عادت معلوم تھی کہ وہ خود میزبانی کی فکر فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ حاضر ہوا تو بوئی شفقت سے بینھک میں بٹھاکر اندر تشریف لے گئے۔ جب کچھ دیر گزرگی تو دو سرے دروازے سے ہاتھ میں شربت کی ہوتلیں لئے واخل ہوئے، تب اندازہ ہوا کہ ہوتلیں لینے دروازے سے اندازہ ہوا کہ ہوتلیں لینے

کے لئے خود بازار تشریف لے گئے تھے۔ ایسے مواقع پر ہم خدّام کی ندامت اور شرم کی انتا نہ رہتی'لیکن ان کو غایت تواضع کی بناء پر احساس بھی نہ ہو تا کہ بیہ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔

احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجمہ شفیع صاحب قدس سرہ کی وفات کے موقع پر
اطراف عالم سے جو تعزی خطوط آئے'ان کی تعداد شاید سینکڑوں سے متجاوز ہو'ان میں طویل
خطوط بھی تھے اور مختر بھی۔ لیکن ایسے خط گئے چئے تھے جنہیں پڑھ کر خاص تسلی ہوئی۔ اور
جو اکثریاد رہتے ہیں'ان میں سرفہرست حضرت حاجی صاحب"کا مکتوب گرامی تھا۔ اختصار کے
باوجود اس کے لفظ لفظ میں شفقت و محبت اور حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی تربیت کا
خصوصی رنگ رچا ہیں ہے۔ تحریر فرمایا :

مرى ومحترى جناب مولانا صاحب زيد مجدكم

السلام علیم ورحمتہ اللہ وبرکانہ 'حفرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خبروفات نے ول مجروح کردیا۔اس ناکارہ کے تو بہت ہی برے محن تھے'کی پہلو قرار نہیں۔اناللہ واخلالیہ راجعون اللہ تعالی مرحوم کو اپنا قرب خاص عطا فرمادیں اور ہم سب کو صبر جمیل سے نوازیں۔ یہ ناکارہ دعائیں اور ایصال ثواب انشاء اللہ کرتا رہےگا۔ آپ ہی حفرات سے تو معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ ایسے موقع پر بہت نفع دیتا ہے۔ جواب کی تکلیف نہ فرمائیں آپ کو فرصت نہ ہوگی جوابی لفافہ صرف احتیا طا بھیجا ہے۔ یہ لفافہ آپ کی ملکیت ہے'لفافہ صرف اس لئے بھیجا ہے کہ شاید کوئی اطلاع ضروری ہو تو دے سکیں ورنہ اپنا قیمتی وقت جواب پر صرف نہ فرمائیں'ای لئے لفافہ پر اپنا پتہ تحریر ہوتو دے سکیں ورنہ اپنا قیمتی وقت جواب پر صرف نہ فرمائیں'ای لئے لفافہ پر اپنا پتہ تحریر ہوں۔

احقر محمد شريف عفي عنه-

یہ خاص طور سے حاجی صاحب ؒ کے باصرار تھم کا نتیجہ تھا کہ احقرنے اپی نااہلی کے باوجود خیرالمدارس کی مجلس شوریٰ کی رکنیت سے عذر نہیں کیا'اور اس کا نقذ فا کدہ احقر کو یہ پہنچا کہ اس کی بدولت بار بار ملتان حاضر ہونے اور حضرت ؒ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ مجلس شوریٰ کے اجلاسات میں آپ اکثر خاموش رہتے' لیکن جب مدرے کے مسلک و

مشرب کا سوال آتا تو غیرمتزلزل موقف کا اظهار فرماتے 'لیکن اس طرح که کسی کی دل شکنی نه ہو۔ دو سرے معاملات میں احقر جیسے اونیٰ طالب علم کی بات بھی بلاچوں و چرا مان لیتے۔

احقرنے کئی ہار حضرت ؒ سے درخواست کی کہ خیرالمدارس میں ہفتہ وار مجلس کا سلسلہ شروع فرمادیں' شروع میں حضرت ؒ کو متعدد وجوہ سے پچھ تامل سا رہا' لیکن بالاَ خر تقریباً ایک سال سے دوشنبہ کے دن میہ مجلس شروع فرمادی جو غالبًا آخر وقت تک جاری رہی' اور اس کی بناء پر بحمد اللہ بڑا فائدہ پہنچا۔

حفرت کودل کی تکلیف کانی دنوں سے تھی۔ پچھلے سال قلب کے شدید دورے کی بناء پر ملتان کے نشتر ہپتال میں داخل تھے۔ انہی دنوں احقر ملتان حاضر ہوا تو ہپتال میں عیادت کے لئے حاضری ہوئی۔ وہاں ماشاء اللہ احقر کے براور زادہ عزیز مولانا محمود اشرف عثانی سلمہ (جو حفرت سے بیعت بھی ہیں 'اور ماشاء اللہ ان کو حفرت سے اجازت بھی حاصل ہے اور حضرت کے تعلق نے ماشاء اللہ انہوں نے قابل رشک نفع اٹھایا ہے) اور احقر کے می زاد بھائی مولانا محمد محترم فہیم عثانی (جن کا تذکرہ البلاغ کی کسی قریبی اشاعت میں کرچکا ہوں) وہاں دن رات خدمت میں حاضر تھے۔ احقر خدمت سے تو محروم رہا۔ لیکن اس حالت میں بھی زیارت نصیب ہوئی۔ شدید تکلیف کے باوجود چٹر پر غیر معمولی سکون و اطمینان میں بھی زیارت نصیب ہوئی۔ شدید تکلیف کے باوجود چٹر پر غیر معمولی سکون و اطمینان علی ہوا تھا۔ حسب معمول احقر کو قریب دیکھ کر کھل گئے 'با تیں بھی گئی چاہیں لیکن معالجین معالجین معالجین معالی کو تا تھی کربا ہر آگیا۔

اللہ تعالی نے اس بیماری سے شفادی تو پچھ عرصہ کے لئے اپنی صاجزادی کے مکان پر لاہور تشریف لے آئے۔ ای زمانے میں احقر کی لاہور حاضری ہوئی 'حضرت' کو احقر کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی' تواضع اور فنائیت کا اس حالت میں بھی یہ عالم تھا کہ احقر کی آمد کا من کر ائر پورٹ جانے کے لئے تیار تھے' وہ تو ہرا در زادہ عزیز مولانا محود اشرف سلمہ اور احقر کے بہنوئی حافظ شفقت علی صاحب نے باصرار روکا' ورنہ وہ اس ضعف کی حالت میں بھی ائر بورٹ جانا طے کئے بیٹھے تھے۔

احقر ہوائی اؤے سے سیدھا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بے حد مسرور ہوئے اس وقت . نفضلہ تعالی صحت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ بجمراللہ باتنیں بھی ہوئیں' تصبحیت بھی فرمائیں اور حسب معمول اپنی شفقتوں سے نہال فرمادیا۔اس کے بعد ایک مرتبہ اور زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ کے خبر تھی کہ یہ مجھتے ہوئے چراغ کی آخری ضیاء پاشیاں ہیں اور اب اس کے بعد اس روئے زیبا کی زیارت دنیا میں مقدر نہیں۔ ابھی چند روز پہلے عصر کے بعد گھر آیا تو معلوم ہوا کہ لاہور سے ٹیلی فون پر احقر کے بہنوئی حافظ شفقت علی صاحب نے حضرت کی وفات کی جاں گداز خبر سائی ہے'۔ انا للہ والمبده راجعون۔

حفرت کی وصیت تھی کہ انہیں سنت کے مطابق جس شہریا گاؤں میں انقال ہو' وہیں کے عام قبرستان میں دفن کیا جائے' نغش کو کسی اور شہر میں منتقل نہ جائے اور تدفین حتی الامکان جلدی کی جائے اور کسی کے انتظار میں تاخیر نہ کی جائے اور تدفین کیلئے عام قبرستان سے الگ کوئی جگہ منتخب نہ کی جائے۔ چنانچہ جس روز وفات ہوئی اسی دن رات ہی کو ملتان ہی میں تدفین عمل میں آئی۔

احقرنے ایک مرتبہ ملاقات کے بعد رخصت کے وقت عرض کیا کہ "حضرت! کوئی نصیحت فرمادیں" حضرت ؒ نے ایک لمحہ توقف کے بعد فرمایا '"عمرکے لمحات کو غنیمت سمجھیں ' عمر کا ایک لمحہ بردا گراں قدر ہے 'اسے ناقدری ہے بچائیں "۔

ایک اور مرتبہ ای قتم کی درخواست پر فرمایا ''دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو بیشہ پیش نظر رکھیں' دنیا سے ول لگانے کے بجائے وطن آسلی بعنی آخرت کی فکر کو عالب رکھیں''۔

حضرت نے کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے ساتھ اپنے تعلق کی سرگزشت اور کیم الامت قدس سرہ کے مکا تیب کا ایک انتخاب اپنے ایک چھوٹے ہے رسالے "کتوبات اشرفیہ" میں جمع فرمادیا ہے جو براور کرم جناب محمرا قبال قرابی صاحب نے ہارون آباد ہے شائع کیا ہے 'اور بڑا مفید' دلچیپ اور موثر رسالہ ہے۔ ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی روح پر فتوح پر اپنی لازوال رحمتیں نازل فرمائمیں' انہیں اپنے مقام قرب میں درجات عالیہ سے نوازیں' پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائمیں' اور ہم سب کو ان کے فیوض سے مستفید ہوئے کی توفیق مرحمت فرمائمیں۔ آمین ثم آمین۔

## مولانامفتي محمر عمر بلوج صاحب

گزشتہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کراچی کے معروف و ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد عمر بلوچ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنے مالک حقیقی سے جاملے ۔ انا دلالے و انا المد واحعون ۔

اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد حضرت مولانا محمہ عثان بلوچ صاحب قدس سرہ نے مدرسہ احرار الاسلام کا انتظام سنبھالا اور اسے ترقی دی یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئ۔ حضرت مولانا محمہ عثان بلوچ صاحب ؓ کے بھانج تھے دورانی وفات کے بعد محرسہ احرار الاسلام کے مہتم مقرر ہوئے۔ یہ پورا خانوادہ علمی اور دینی خدمات میں ممتاز و معروف تھا اور حضرت مولانا مفتی محمہ عمر بلوچ صاحب ؓ اپنی ان خاندانی دوایات کے سے امین تھے۔ متین اور باو قار شخصیت ' وجیسہ اور قد آور سراپا' اوا اوا سے صلم و برد باری نمایاں اور علم و فضل کے آٹارروشن!۔

لیاری کے علاقے میں اس خاندان اور خاص طور پر حضرت مولانا محمر عمر بلوچ صاحب

قدس سرہ کی دبنی جدوجہد کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ یہ حضرات ہمیشہ شور و شغب اور پلبٹی کے ذرائع سے بے نیاز ہو کر خاموشی اور سادگی کے ساتھ دین کی مخلصانہ خدمت میں مصروف رہے ہیں اور ای کا نتیجہ ہے کہ بجمراللہ اس علاقے میں ان کی خدمت کے بڑے اثرات ہیں'اور لوگوں کو ان سے بے شار دینی فوائد پہنچے ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمد عمر بلوچ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا دارالعلوم اور اس کے خدّام کے ساتھ بھی بڑا مشفقانہ تعلق تھا۔ افسوس ہے کہ راقم الحروف اعتکاف میں ہونے کی بتاء پر ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرسکا۔

قط الرجال کے اس دور میں الیی مغتنم ہستیوں کی جدائی ملک و ملت کے لئے بڑا حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 'اور اس کے بھی آخری عشرے میں اپنے پاس بلایا 'اور وہ رمضان کی پچیویں شب جو ان کی زندگی کی آخری رات عشرے میں اپنے پاس بلایا 'اور وہ رمضان کی پچیویں شب جو ان کی زندگی کی آخری رات مقی 'تمام رات عبادت میں گزار کراپنے خالق و مالک ہے ملے۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو اپنے مقام قرب میں درجات عالیہ سے نوازے اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے 'آمین۔ قار مین البلاغ سے مرحوم کے لئے دعائے مغفرت و ایصال ثواب کی ورخواست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ذمہ داریاں بطریق احسن انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کی جہر۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ذمہ داریاں بطریق احسن انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کی امداد و نفرت فرمائیں۔ آمین البلاغ کے ای شارے میں انہی کے قلم سے حضرت مولانا محمد عمر بلوچ کے حادثہ رحلت کی تفصیلات الگ شائع ہورہی ہیں۔

البلاغ جلد ١٩ ثناره ٩

# دارالعلوم کے شہیر طلبہ

مجاہدین افغانستان سالہا سال ہے جس جوانمروی اور شجاعت کے ساتھ دنیا کی ایک بڑی مادی طاقت کا مقابلہ کررہے ہیں 'وہ دنیا بھر کیلئے جرت انگیز ہے۔ یہ جہادہاری سرحد کے بالکل کنارے ہو رہا ہے۔ اور ایک رائے کے مطابق مجاہدین کی بیہ قربانیاں صرف افغانستان کیلئے نہیں بلکہ پاکستان کے تحفظ کیلئے بھی بکسال اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں عوام کواس جہاد کی اہمیت کا حساس نہیں 'اور اس سلسلے میں عوام کواس جہاد کی اہمیت کا حساس نہیں 'اور اس سلسلے میں عوام کے اندر وہ جذبہ اور جوش و خروش نظر نہیں آ تا جو ہونا چاہئے۔

لیکن ہے حس کے اس عالم میں کچھ سعید روحیں ایسی بھی ہیں جو نہ صرف اس جہاد سے قلبی وابنتگی رکھتی ہیں' بلکہ اس میں عملاً حصہ لیکراس کیلئے اپنے جان ومال کا نذرانہ پیش کرتی رہتی ہیں۔

پچھے دنوں دارالعلوم کراچی کے تقریبا ہیں طلباء بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر کسی صابطے کی کارروائی کے بغیرا پنے طور پر اس جہاد میں عملاً شریک ہوئے۔ اور بفغلہ تعالی انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کردیا کہ بسم اللہ کے گنبہ میں رہنے والے یہ بوریہ نشین جب سرفروشی اور جاں سیاری پر کمرباندھ لیس تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے محکر لے بحتے ہیں۔ انہوں نے بہت مخترمت میں جنگ کی تربیت حاصل کی اور بحد اللہ جہاد میں کارہائے میں۔ انہوں انہا دیے۔

اب اطلاع ملی ہے کہ ان میں سے چھ طلبہ ایک شدید معرکے کے دوران شہید ہوگئے ہیں۔

الماللة والااليد واجعوت.

اطلاع کے مطابق ان چھ طلباء کے نام یہ ہیں :۔ ۱۔امیراحمہ ۳۔عبدالرحمان ۵۔محمدا قبال ۲۔محمہ سلیم ۴۔محمد عبداللہ ۲۔عبدالواحد

نلستُ اُبَالحِ حَين أقتل مسلماً على أي جنب كان ، لله مصرعی و ذلك فف ذات الوله وإن يَتَاء ببارك على أوصال شلوممذع

ان خدامت نوجوانوں نے اپنے خون گرم کا نذرانہ پیش کر کے جہاد افغانستان کی آبیاری کی ہے 'اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ خون معصوم رنگ لاکر رہے گا۔ آج ہمارے دل ان ہونہار جوانان رعنا کی جدائی سے مغموم بھی ہیں 'اور ہمارے سرفخرسے بلند بھی کہ بچمراللہ 'ابھی ہم میں ایسے جاں نثار موجود ہیں جو نام و نمود سے برواہ ہو کر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کیلئے اپنی جان دے سکتے ہیں۔

بنا کر دند خوش رسے 'بہ خاک وخون غلطیدن خدا رحمت کندایں عاشقان پاک طینت را

اننی میں سے بعض طلبہ زخمی بھی ہوئے۔ ایک طالب علم محمدیونس کی آنکھ بھی شہید ہوئی 'اور ایک طالب علم محمد سلیم کے بازو کی ہڑی ٹوٹ گئی ۔

قار ئین سے درخواست ہے کہ وہ شمداء کیلئے مغفرت 'ان کے بسماند گان کیلئے صبر جمیل اور زخمی طلبہ کیلئے صحت وعافیت کاملہ عاجلہ کی دعا فرمائیں۔

البلاغ جلد ١٩ ثماره ١٢

#### وفات حسرت آیات عارف بالله حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عار فی ؒ

قار کین کو یقینا اس حادیہ فا جعہ کی اطلاع مل چکی ہوگی کہ احقرکے شیخ و مربی 'اور ہم سب کے مخدوم بزرگ عارف باللہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی (رحمتہ اللہ علیہ) صدر دار العلوم کرا چی جعرات ۱۵ رجب ۱۳۰۱ھ کی صبح کو اپنے مالک حقیقی ہے جاملے۔ اناللہ دا دا الیہ داجعون حضرت والا کی وفات پوری ملت کیلئے بالعموم 'اور حضرت کے متعلقین اور اہل دارالعلوم کیلئے بالحضوص 'ایسا عظیم سانحہ ہے جس پر شدت غم کے اظہار کے لئے تمام الفاظ تاکافی معلوم ہوتے ہیں۔ اس حادثے کے بعد سے راقم الحروف اپنے آپ کو ایک الیے چئیل صحرا میں محسوس کررہا ہے جس میں دور دور کئی سائے کا نام ونشان نہیں۔

اللہ تعالی نے حضرت والا کو اس دنیا میں اپی رحمت کا مظہر پنایا تھا'وہ رحمت ورافت اور شفقت کا پیکر مجسم تھے'جس کسی کا آپ سے تعلق ہوا'خواہ مخضروفت ہی کیلئے کیوں نہ ہو'وہ آپ کے اس وصف جمیل کا گرا نقش کئے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ اپنے سے اونی تعلق رکھنے والوں کی نجی زندگی کی تفصیلات تک میں اس قدر دفیل تھے کہ آج ان میں سے ہر مخص یہ محسوس کررہا ہے کہ دنیا میں اس کی سب سے گرانقدر پو نجی لٹ گئی۔ یہ عزیز ترین متاع گم ہو گئی'اور زندگی کا محبوب ترین سہارا ٹوٹ گیا۔

اُگرچہ بیہ احساس ہراس مخص کو ہے جے حضرت والاً سے نیاز مندانہ تعلق تھا'لیکن ناچیز راقم الحروف' برا در بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مد ظلم اور دا را لعلوم کے دو سرے خدّام کے ساتھ حضرت کا معاملہ ایسا تھا کہ تعبیر کرنے کیلئے ''لطف و کرم'' سے لیکر ''شفقت و محبت'' تک کے تمام الفاظ تشنہ ہی تشنہ معلوم ہوتے ہیں۔

آج سے تقریبًا دس سال پہلے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کا حادثہ وفات ہمارے لئے زندگی کا سب سے بڑا حادثہ تھا' اس حادثہ کے موقع پر اور اس کے بعد جس ذات کی ہے پایاں شفقتوں نے ہمیں اور دارالعلوم کو سمارا دیا' وہ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ ہی کی ذات بابر کات تھی' آپ نے اس وفت فرمایا تھا کہ میری کوشش جیتے

جی بیہ ہوگی کہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے بعد تہمیں بیہ احساس نہ ہو کہ تمہارا باپ سر پر نہیں ہے' اور پھر گذشتہ دس سال کے دوران آپ نے اپنے اس ارشاد کا جس غیر معمولی طور پر حق ادا فرمایا' وہ صرف اور صرف آپ ہی کا حصہ تھا۔

اس لئے حضرت والا کی وفات ہمارے لئے دہرا صدمہ لیکر آئی ہے'ایک طرف آپ کی وفات سے اس چیخ و مربی کا سامیہ سرہے اٹھا ہے جس کی زندگی کا ہر سانس خدمت دین اور ا پنے متعلقین کی اصلاح کی فکر کیلئے وقف تھا'اور دو سری طرف والد ماجد قدس سرہ کی وفات کا وہ زخم جس پر حضرت والاً نے اپنی نا قابل بیان شفقتوں سے مرہم رکھا ہوا تھا'ا یک بار پھر اس طرح برا ہوگیا ہے جیے یہ حادثہ بھی آج پیش آیا ہو۔ اناللہ و اما البیه راجعون -الحمد ہلند'اس جا کیکدا زصدے کے باوجود انہی بزرگوں کی تعلیم و تلقین ہے یہ حقیقت یوری طرح دل نشین ہے کہ اللہ تعالی حاکم بھی ہیں ' حکیم بھی اور اپنے بندوں پر کا نتات کے ہر فرد سے کہیں زیادہ رحیم بھی'ان کا کوئی فعل حکمت ومصلحت سے خالی نہیں'اس دنیا میں كوئى ہميشہ رہنے كيلئے نہيں آتا موت كے الل قانون سے نہ كوئى پنيبرمتثنیٰ ہوئے 'نہ كوئى صحابی یا بوے سے بوا ولی و قضاء اللی میں ہر مخص کے جھے کے سانس گنے ہوئے محفوظ ہیں جن میں کسی آرزو 'کسی تمنّا' کسی صدے اور کسی بردی سے بردی کو شش ہے کوئی کمی بیشی ممکن نہیں' پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے کہ کس شخص کو کب تک دنیا میں باقی رکھنا قربن حکمت ہے' ہم اور آپ اپنے اپنے ظاہری مفادات اور سطحی آر زوؤں کے محدود دائرے میں رہ کر سوچتے ہیں'لیکن علیم و حکیم کے فیصلے پورے نظام کا ئتات کی ان ا زلی اور ابدی حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں جن تک ہماری محدود سوچ کی رسائی ممکن نہیں۔ اگر کا نتات کا یہ نظام جو صدیوں سے چل رہا ہے' اس کو ہماری انفرادی سطحی آر زوؤں کے تابع بنا دیا جا تا تو اس کا ایک دن چلنا ممکن نہ تھا۔ لنذا یورا یقین ہے کہ جو کچھ ہوا' وہ حکمت ومصلحت کے عین مطابق تھا' اس فیصلے میں کسی اونیٰ نقص کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ہم کمزور ہیں' ہماری عقل' ہاری قہم 'ہاری سوچ ایک تنگ دائرے میں محدود ہے 'اور ہمارے غم وسرت کے جذبات ای تنگ دائرے سے وابستہ ہیں'لنذا مذکورہ بالا حقائق پر مکمل ایمان کے باوجودل میں سلگنے والی آتش غم کو لکلخت بجھا دینا ہمارے بس سے باہرہے' یہ آگ تو نہ جانے کب تک لو دیق رہے گی'لیکن میہ مولائے کریم کا کیساانعام ہے کہ پارہ پارہ دل اور پرنم آبھوں کے ساتھ بھی

ا نالله وانا اليه داجعون كه دين ..... اور صرف كدين ...... بركت عظيم صلى كا وعده فرماليا م كد اولئك عمر المهند ون - فرماليا م كد اولئك عمر المهند ون -

حفرت والا کے ضعف ونقاہت کا سلسلہ تو عرصے سے چل رہا تھا، لیکن شدید ضعف کے باوجود آپ نے اپنے معمولات زندگی بھی نہیں چھوڑے 'اسی طرح آخر شب میں بیدار ہونا'اسی طرح نوا فل واوراد کا اہتمام' اسی طرح آٹھ بجے گھرے نکل جانا اور ایک بج دوبیر تک مطب میں اس طرح مشغول رہنا کہ بچ میں پل بھری مہلت نہ تھی'اسی طرح ڈاک کے انبار کا جواب' اسی طرح احباب کے سامنے دبنی افادات کا سلسلہ' اسی طرح ایک ایک فرد کے ساتھ حق محبت کی اوائیگی کا اہتمام۔ غرض اس ضعف ونقاہت کے عالم میں ان تمام گرانبار ذمہ دار کون کا پورا پورا حق اوا کرنا ایک ایسی محیرا لعقول بات تھی جے حضرت والا گی قوت ایمانی کی کرامت کے سواکسی اور نام سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔

ای ضعف کے عالم میں اقوار ۱۱ رجب ۱۲۰۷۱ ہے مطابق ۲۳ مارچ ۱۹۸۱ء کو فجر کے بعد معمولی بدہضمی کی بنا پر درد شکم کی شکایت شروع ہوئی' اتفاق سے ای دن دارالعلوم میں ختم بخاری شریف کی تقریب تھی' اور حضرت ؒ نے پہل تشریف آوری کا وعدہ فرمالیا تھا' خدّام نے عرض بھی کیا کہ طبیعت چونکہ ٹھیک نہیں ہے ' اس کئے دارالعلوم تشریف لیجانا ملتوی فرمادیں' لیکن فرمایا کہ ''الجمد للہ' ابھی ہمت ہے' اور ختم بخاری شریف کی بابر کت مجلس میں شرکت کا معاملہ ہے' اس کئے میں ضرور جاؤل گا ۔۔۔۔۔۔۔ اللہ اکبر! اس ضعف اور علالت میں بھی سعادتوں کے حصول کی یہ فکر اور دارالعلوم کے ساتھ تعلق کا یہ عالم تھا۔

وارالعلوم تشریف لائے 'لیکن یمال پہنچ کر بھی تکلیف جاری رہی 'یمال تک کہ تکلیف ہی کی بنا پر وفت مقررہ سے پہلے تشریف لے جانے کا فیصلہ فرمالیا 'اور مکان پر تشریف لے گئے 'مکان پر پہنچنے کے بعد بھی تکلیف بڑھتی چلی گئی 'متعدد معالجوں کا علاج ہوا 'لیکن درد شکم کو افاقہ ہوا تو بیشاب میں رکاوٹ کی تکلیف ہوگئی 'منگل کے دن پتہ چلا کہ بلڈ پریشر بہت گرگیا ہے 'اور بلڈیوریا میں بہت اضافہ ہوگیا ہے۔

احقر دو ہفتے پہلے سعودی عرب اور ترکی کے سفر پر گیا ہوا تھا' بدھ کی صبح کووالیس کراچی پہنچا تو حضرت کی علالت کاعلم ہوا' حضرت ؒ کے مکان پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت کو ناظم آباد کے مرتضیٰ ہپتال میں لیجایا گیا ہے'ا فتاں خیزاں وہاں حاضر ہوا تو حضرت ﷺ چار پائی پر لیٹے ہوئے سے 'ڈرپ گلی ہوئی تھی' تاک ہے آئسیجن دی جارہی تھی' لیکن اس حالت میں بھی ہوش وحواس پوری طرح بر قرار تھے۔ حضرت ؓ نے اس ناکارہ کی آمد پر مسرت کا اظہار فرمایا' اور فرمایا کہ ''جو سانس بھی اللہ کی یا دمیں میسر آجائے وہ بڑی فعمت ہے۔'' اس کے بعد کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائیں' آواز میں بھراللہ قوت تھی' البتہ دواؤں کے اثر سے بولنے میں قدرے دفت ہوتی تھی' البتہ دواؤں کے اثر سے بولنے میں قدرے دفت ہوتی تھی' اور جملے پوری طرح سمجھنا مشکل ہو تا تھا۔

تاہم ڈاکٹروں نے اس حد تک اطمینان دلایا کہ بجد اللہ ہپتال آنے کے بعد بلڈ پریشر تقریبًا معمول پر آگیا ہے 'بلڈ یوریا میں بھی کی ہوئی ہے 'اور بیشاب بھی ہوا ہے 'یہ حالات امید افزا تھے' بدھ کا ون اسی حالت میں گذرا 'لیکن جمعرات کی شب میں فجر سے پہلے سانس اکھڑنی شروع ہوگئ 'فجر کی اذان ہو رہی تھی' برادر عزیز و مکرم ممتاز صاحب جو اس وقت سرہانے موجود تھے' ان کا بیان ہے کہ اذان کے وقت زبان میں حرکت محسوس ہوئی 'عمر بھر ازان کا جواب دینے کا جوابتمام تھا' اس عالم میں بھی اس سے غفلت نہ تھی' اور بس' یہ اس زبان میارک کی آخری حرکت تھی۔

ہری رک ہا۔ بیار عشق لے کے زا نام سوگیا مدت کے بیقرار کو آرام آگیا

ا نالله و انا الله و المعون - الله مقر اكرم نزله و وسع مد خله و ابدله دا را خيرا من دار المعرف دا را خيرا من دار المعرف دار المعرف

......

الله تعالیٰ نے حضرت ڈاکٹر صاحب قدیں سرہ کو اس آخری دور میں اپنے شیخ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدیں سرہ کے علوم وفیوض کی تشریح وتو فیج اور ان کی نشروا شاعت کیلئے گویا چن لیا تھا' خاص طور پر اپنی زندگی کے آخری سالوں میں حضرت پر افادہ خلق کا ایک جذبہ بیتاب طاری تھا' ان کی ہروقت کی دھن یہ تھی کہ جو کچھ میں نے اپنے شیخ سے حاصل کیا ہے' اسے جلدا زجلد اپنے ہرمخاطب کی طرف منتقل کردوں' چنانچہ حضرت سے جا فادات کی باقاعدہ مجلس کے بابند نہیں تھے' بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ حضرت سے بیا قاعدہ مجلس کے بابند نہیں تھے' بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ حضرت سے بیا قاعدہ مجلس کے بابند نہیں تھے' بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ حضرت سے بیا قاعدہ مجلس کے بابند نہیں تھے' بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ حضرت سے بیا تھا دیں۔

چنانچہ اٹھتے اٹھتے بیٹھے' چلتے پھرتے ان کی زبان مبارک پر ایک ہی ذکر تھا'اور وہ تھا ابتاع سنت کی دعوت و تبلیغ' اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والے اعمال کی تربیت اور اپنے شیخ کے مزاج وغداق کی تعلیم' چنانچہ آپ جمال بیٹھ جاتے' خواہ وہ گھر ہویا مطب' یا کوئی اور جگہ دعوت و تبلیغ کا بیہ سلسلہ شروع ہوجا تا تھا'اور اس جذبۂ بیتاب کا لازی اثر بیہ تھا کہ سننے والا اگر چند کہے بھی آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوسکا ہے تو وہ اپنی زندگی کیلئے کچھ نہ کچھ لیکرا ٹھتا تھا۔

حضرت والاُ کی اس تبلیغ ودعوت اور تعلیم و تربیت سے سینکڑوں زند گیوں میں انقلاب آیا 'اور نہ جانے کتنے لوگوں کی کایا بلیٹ گئی۔

آپ کے و کالت کے پیشے کو چھوڑ کر ہو میو پیتھک طریقہ علاج کا مشغلہ اختیار فرمایا تھا' اور آخروفت تک اس مشغلے کو ترک نہیں فرمایا 'مطب میں لوگوں کے رجوع کا عالم یہ تھا کہ جس وقت حضرت مطب میں تشریف فرما ہوتے' اس وقت بعض مرتبہ کھڑے ہونے کی بھی جگه نه ہوتی تھی'لیکن اس مشغولیت کے عالم میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام چھوٹا نہیں تھا'اور اس مطب میں جسمانی ا مراض کے ساتھ ساتھ روحانی ا مراض کا علاج بھی جاری رہتا تھا۔نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو حضرت کے پاس اپنے جسمائی امراض کے علاج کیلئے آئے' آتے وقت نہ دین کی کوئی فکر تھی' نہ کسی دینی بات ہے دلچیں 'لیکن یمال ہے دین کی فکر لیکر لوٹے جم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی دوائیں لیکر گئے 'اور رفتہ رفتہ اللہ نے ان کی کایا پلٹ دی۔ زبانی وعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ حضرت ؓ کے یہاں تصنیف کا سلسلہ بھی جاری تھا' اور آپ نے ہزار ہا صفحات پر مشتمل اپنی الی تالیفات کا گرانفذر ذخیرہ چھوڑا ہے جو اپنے اسلوب کے لحاظ سے بالکل مفرد ہے'اور طالبان حق کے لئے انشاء اللہ رہتی دنیا تک مشعل راه بنے گا۔ "اسوۂ رسول اکرم""" آثر حکیم الامت"" "بوسائر حکیم الامت""" معارف حكيم الامت "" "اصلاح المسلمين" اور "معمولات يوميه" ميس سے ہركتاب مم سب كيلئے ا یک گرانفذر سرمایه اور علوم ومعارف کاانیمول خزانه ہے 'جس کے ذریعے انشاء اللہ حضرت والأكافيض بمشه جارى رب كارى حمة الله نعالى سحمة واسعة -

حضرت والأٌ كا تذكره درحقیقت ایک مستقل تالیف چاہتا ہے' اور اس وقت حضرت

کے تمام متوسلین اس قدر دل شکتہ ہیں کہ کمی کو تفصیل ہے اس موضوع پر قلم اٹھانے کا دماغ نہیں 'لیکن ارادہ بیہ ہے کہ انشاء اللہ ''البلاغ ''کی ایک خصوصی اشاعت عنقریب حضرت 'نی کے تذکرے کیلئے مخصوص کی جائے گی جس میں حضرت 'کی سوانے حیات ' آپ کے افادات ' آپ کے معمولات زندگی اور آپ کے خصوصی مزاج وغذاق پر انشاء اللہ تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ اس غرض کے لئے متعدد حضرات سے مضامین لکھنے کی درخواست بھی کردی گئی ہے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ آئندہ شارے میں اس خاص نمبرکی آرج کا اعلان کردیا جائے گا۔

اس وقت تو قارئین سے درخواست ہے کہ وہ حضرت والا کیلئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مکمل مغفرت فرما کر آپ کو اپنے مقامات قرب میں پیم ترقی درجات عطا فرمائیں 'پیماندگان کو صبرو جمیل کی توفیق بخشیں اور ہم سب کو حضرت کی ہدایات وتعلیمات کے مطابق زندگی بسرکرنے کی توفیق کامل عطا فرمائیں۔

اللّٰہ ہولا بخت رمنا اجر ہولا تفت نا بعد کا ۔ آمین ۔ البلاغ جلد ۲۰ شارہ ۸ میں ۔

له یہ خاص نبر حضرت عارفی نبرے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ محمد عمران

## حضرت مولانا نوراحمه صاحب ّ

۲ جمادی الثانیہ ۲ مطابق کم فروری ۱۹۸۷ء کو میں الففاد تعالیٰ عمرے کی ادائیگی کے بعد جدہ سے خرطوم (سوڈان) جانے کیلئے روانہ ہو رہا تھا کہ جدہ میں پاکتان کے قونصل ظفراللہ شخ صاحب نے مجھے ایک ٹیلیک کا پیغام دیا۔ اس پیغام میں یہ جانکاہ خردی گئی تھی کہ " آپ کے بہنوئی جناب مولانا نور احمہ صاحب گذشتہ رات انقال فرما گئے۔ " پہلے جب شخ صاحب نے زبانی یہ خبرسنائی تھی تو یقین نہیں آیا تھا 'اور میں نے دل کو یہ تسلی دینے کی صاحب نے زبانی یہ خبرسنائی تھی تو یقین نہیں آیا تھا 'اور میں لئے کہ ابھی پرسوں جمعہ کو صفی کی تھی کہ شاید پیغام جوئی تو وہ پوری طرح صحت مند 'بھیشہ کی طرح فعال اور چاق و چوبند دن میری ان سے ملا قات ہوئی تو وہ پوری طرح صحت مند 'بھیشہ کی طرح فعال اور چاق و چوبند تھے 'اور کسی بیاری یا کمزوری کے دور دور کوئی آثار نہ تھے 'لیکن جب شخ صاحب نے تحریری پیغام دیا تو دل پر ایک بیل می گری 'اس المناک خبرکو بچ مانے بغیر چارہ نہ تھا۔ انا دیاتھ و انا دیاتھ و انا دیاتھ و راحد دن ۔

حضرت مولانا نور احمد صاحب "احقر کے بہنوئی بھی تھے اور استاذ بھی اور اس لحاظ ہے ان کی وفات میرے لئے ایک زبردست اور گھر بلو حادثہ تو ہے ہی 'لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اسلام کے ان خاموش رضا کاروں میں سے تھے جن کی پوری زندگی علمی ' تعلیمی ' اجتائی اور سیاسی میدانوں میں کسی نہ کسی جت سے خدمت دین میں بسر ہوئی ' لیکن وہ نام و نمود اور شرت کے معروف ذرائع سے بیشہ دور رہے۔ قیام پاکستان کی تحریک سے لیکر روزوفات تک ملک و ملت کے نہ جانے کتنے اہم کاموں میں انہوں نے مور شرحصہ لیا 'لیکن اس طرح کہ جب ان کاموں کی تاریخ مرتب کریں گے تو شاید ان کاموں میں ان کا مان کا موں کی تاریخ مرتب کریں گے تو شاید ان کاموں میں ان کا دور میں شہرت و محمعت کے جو دسائس ہر وقت لگے رہتے ہیں 'مولانا ان کی موام شاید کوئی دور میں شہرت و محمعت کے جو دسائس ہر وقت لگے رہتے ہیں 'مولانا ان کی وفات محض بچاتے ہوئے دنیا کی سرحد پار کر گئے۔ لیکن برصغیرپاک وہند بشمول بنگلہ دیش و برماکا شاید کوئی دین طقہ ایسا نہیں ہوگا جو ان سے اور انکی خدمات سے واقف نہ ہو'لنذا ان کی وفات محض

ایک منخص اور گھریلو حادثہ ہی نہیں' ملک وملّت کا ایک عظیم سانحہ ہے۔ د حملہ اللّلہ نعالیٰ رحملةً و اسعیّةً ۔

مولاناً اپنے وطن سے علوم دین کی جمیل کیلئے دا رالعلوم دیوبند آئے تھے 'اپنی ذہانت وذ کاوت اور مضبوط علمی استعداد کی بنا پر اپنے تمام اساتذہ کے منظور نظررہے' اور ہمیشہ امتحانات میں امتیاز کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ اساتذہ کی خدمت اور ان کے علمی وعملی کاموں میں ہاتھ بٹانے کا خاص ذوق تھا'اس لئے تعلیم سے فراغت کے بعد بھی دیوبندہی میں مقیم ہو گئے۔ احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ سے خصوصی تعلق قائم کیا' اور جب ۱۹۴۸ء میں حضرت والد صاحب ؓ ہجرت کرکے پاکستان تشریف لائے تو ا مکلے ہی سال مولاناً بھی کراچی تشریف لے آئے۔ حضرت والدصاحب ؓ کا ذاتی کتب خانہ دیوبند میں رہ گیا تھا'اور حضرت والدصاحب" کی عمر بھر کی یو نجی تھی'اسے پاکستان منتقل کرنے میں مولا تا کئے بڑی محنت کی جس کی حضرت والد صاحب قدس سرہ کے دل میں بڑی قدر تھی۔ یہ احقرکے بچپن کا بھی بالکل ابتدائی زمانہ تھا 'میں نے دیوبند میں قاعدہ بغدا دی شروع کیا تھا کہ پاکستان منتقل ہونے کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ کراچی میں اس وقت دور دور تک کوئی ایسا مدرسہ نہ تھا'جس میں میری عمرکے بیچ تعلیم حاصل کر سکیں۔ چنانچہ احقر کی ابتدائی تعلیم کی ذمہ داری حضرت مولانا نور احمہ صاحب ؓ نے قبول فرمائی' اور مجھے قاعدہ بغدادی پڑھانا شروع کیا 'ابھی قاعدہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ خاندان کے کچھ بچوں کے بارے میں بیہ اطلاع ملی کہ وہ پارہ عم بھی ختم کر چکے ہیں' اس اطلاع پر انہوں نے احقر کو قاعدہ پیج میں چھڑوا کرپارہ عم شروع کرا دیا' اور ابتدائی چند پارے بری تیز رفتاری کے ساتھ پڑھادیے'اس وقت حضرت والدصاحب"، چیخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی قدس سرہ کے ساتھ ملکی وملَّى خدمات میں مصروف رہتے تھے' اور حضرت مولانا نور احمہ صاحب بھی ان کا ہاتھ بٹانے کیلئے ہمہ وقت انہی کے ساتھ رہتے تھے'اس لئے میری پڑھائی کا نہ کوئی وقت مقرر تھا'نہ دن' جب مجھی مولانا کو موقع مل گیا' مجھے لے کر بیٹھ گئے 'اور بیران کے انداز تعلیم اور والدین کی دعاؤں کی برکت تھی کہ اس طرح بے قاعد گی سے پڑھنے کے باوجود میں نے سات پارے یورے کرلئے 'اور نا ظرہ پڑھنے کے لائق ہو گیا۔ اس مرحلے پر مولاناً نے مجھ سے فرمایا کہ اب باقی ماندہ قر آن کریم تم خود نکال سکتے ہو'

روزانہ تھوڑا تھوڑا خود پڑھ لیا کو' چنانچہ اب انہوں نے مجھے قرآن کریم کے بجائے ہمشی گوہراور سیرت خاتم الانبیاء شروع کرادی'اوران دونوں کتابوں کے بعد حمد باری۔۔۔اتنے عرصہ میں پہلے جامع مسجد جیکب لا ئنز کے اندر اور پھر مسجد باب الاسلام آرام باغ میں چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم ہو گئے جن میں ابتدائی فارس کی تعلیم کا انتظام تھا'پھراحقرنے وہاں پڑھنا شروع کردیا۔

لیکن اس ناکارہ کواللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے حرف شنای کی جو مقدار بھی حاصل ہوئی'وہ فلا ہراسباب میں حضرت مولانا نور احمہ صاحب قدس سرہ کی رہین منت ہے 'اوراس لحاظ ہے بھی وہ احقر کے بہت بڑے محسن ہیں۔

پاکتان منتقل ہونے کے بعد ابتدائی چند سالوں میں حضرت والدصاحب قدس سرہ کی زیادہ تر توجہ ملک میں اسلامی دستور و قانون کے نفاذ کے کاموں پر مرکوز رہی'اور اس مقصد کیلئے زبان و قلم سے لیکر تحرکی اور جماعتی انداز کی جدوجہد تک ہر قتم کے کام حضرت والد صاحب کو کرنے پڑے۔ اس دور میں حضرت والد صاحب کے ان تمام کاموں میں حضرت مولانا نور احمر صاحب آپ کے ان تمام کاموں میں حضرت مولانا نور احمر صاحب آپ کے دست و بازواور خصوصی معاون ہے رہے۔

اللہ تعالی نے حضرت مولانا کو مهم جوئی اور مشکلات کو سرکرنے کا نہ صرف ملکہ 'بلکہ اس کا خاص ذوق وشوق عطا فرمایا تھا'وہ اس معاطع میں غیر معمولی عزم وارادے اور حوصلے کے مالک تھے'جو کام سادہ' آسان اور معمولی ہو وہ کر ضرور لیتے تھے' لیکن ان کی اصل جولانیاں ایسے مواقع پر ظاہر ہوتی تھیں جب کوئی ایسا مشکل اور سخت محنت طلب کام سامنے آجائے جس سے عام لوگ پیچے ہٹ رہے ہوں'ایسے مواقع پر وہ آگے بڑھ کر بڑے ذوق وشوق سے اس کام کو سنبھالتے 'اور جب تک وہ کام اپنی انتما کو نہ پہنچ جا آ اس کے لئے تن وشوق سے اس کام کو سنبھالتے 'اور جب تک وہ کام اپنی انتما کو نہ پہنچ جا آ اس کے لئے تن من کی بازی لگائے رکھتے' اس معاطے میں رات دن کو ایک کرکے بظاہر ناممکن کو ممکن کر کے مطابع ان کا خاص وصف تھا جس سے ان کے ساتھ ہر وا تفیت رکھنے والا پوری طرح آگاہ وکھانا ان کا خاص وصف تھا جس سے ان کے ساتھ ہر وا تفیت رکھنے والا پوری طرح آگاہ

چنانچہ حضرت والد صاحب قدس سرہ کے ند کورہ بالا کاموں میں وہ ای دھن اور جذبے کے ساتھ مصروف رہتے تھے'اور اس طرح اس دور کی حضرت والد صاحب کی بیشتر خدمات میں انشاء اللہ وہ عظیم اجرو ثواب کے مستحق ہو نگے۔ حضرت والدصاحب قدس سرہ کو کراچی منتقل ہونے کے بعد اس بات کا شدید احساس تھا کہ اس بھرے بُرے شہر میں 'جو اس وقت ملک کا دارا لکومت بھی تھا 'کوئی معیاری دبنی درسگاہ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہ یہاں ایک معیاری دارالعلوم قائم فرمانا چاہتے تھے۔ شروع میں مسجد باب الاسلام آرام باغ میں ایک چھوٹا سامدرسہ "امدادالعلوم"اوراسی کے سانچہ ایک کمرہ تغمیر کرکے ایک "دارالا فقاء" قائم فرمایا۔ حضرت والدصاحب قدس سرہ کی مگرانی میں ان اداروں کا عملی انتظام حضرت مولانا نوراحمہ صاحب قدس سرہ نے ہی شبصالے رکھا۔

معالات مطابق ا۱۹۵ میں اللہ تعالی نے حضرت والد صاحب قدس سرہ کی آر زواس طرح پوری فرمائی کہ محلّہ ناتک وا ڑہ میں ہندوؤں کے ایک متروکہ اسکول کی عمارت مدر سے قیام کیلئے مہیّا ہوگئی۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ نے اس عمارت میں بنام خدا تعالی وہ مدرسہ قائم فرمایا جو آج بحمداللہ وار العلوم کرا چی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عمارت بری میلی کیلی اور کباڑ خانے کی می حالت میں ملی تھی 'حضرت والد صاحب قدس سرہ اور حضرت مولا نانور احمد صاحب" نے اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی کرے اس مدرسے کا آغاز فرمایا۔ حضرت والد صاحب" نے مدرسے کے امور کی اصولی گرانی کیلئے ایک مجلس مشغمہ قائم فرمائی حضرت والد صاحب" سے مدر کے دیندار معزز افراد شامل تھے 'حضرت والد صاحب" س مجلس خصرت والد صاحب" س محمد قائم فرمائی اور جس میں متعدد علماء اور شمر کے دیندار معزز افراد شامل تھے 'حضرت والد صاحب" س مجلس کے صدر قرار پائے 'اور حضرت مولانا نور احمد صاحب" کو دار العلوم کا ناظم مقرر کیا گیا اور سے شیت میں بھی مولانا "نے آئی فعال اور متحرک شخصیت کے جو ہرد کھلائے۔

اللہ تعالیٰ نے مدرے کو مقبولیت عطافرہائی 'اور طلباء کا رجوع بڑھا'یہاں تک کہ وہ عمارت نگ محسوس ہونے گئی۔ ۱۹۵۵ء میں اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کو شہر سے باہراس علاقے میں ایلہ قبالی نے دارالعلوم کو شہر سے باہراس علاقے میں ایک وسیع قطعہ اراضی عطافرہایا جہاں آج کور نگی انڈسٹریل ایریا آباد ہے۔ اس وقت کور نگی کی آبادی کا نہ کوئی نام ونشان تھا'نہ اس کا کوئی تصوّر۔ اس علاقے سے نزدیک ترین شمری آبادی لانڈھی کی تھی۔ رسل و رسائل کے ذرائع مفقود تھے 'اور شہر سے اتنی دور جگہ پر مدر سے کی تقمیر بڑا کھی مرحلہ تھا،لیکن حضرت مولانا نور احمہ صاحب کی مہم جویانہ طبیعت نے اس کھی مرحلے کو بڑی خوبی کے ساتھ مردانہ وار طے کیا'اور مختصری مدت میں طبیعت نے اس کھی مرحلے کو بڑی خوبی کے ساتھ مردانہ وار طے کیا'اور مختصری مدت میں یہاں تمین عظیم الثان عمارتیں تقمیر ہو گئیں جن میں ایک در سگاہوں اور دو طلبا کی قیام گاہوں یہاں تمین عظیم الثان عمارتیں تقمیر ہو گئیں جن میں ایک در سگاہوں اور دو طلبا کی قیام گاہوں

پر مشتمل تھیں چنانچیہ ۱۹۵۷ء میں دا رالعلوم اس نئ عمارت میں منتقل ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ کو مولاناً سے وارالعلوم سے باہر بھی مختلف جمات میں کام لینا تھا 'چنانچہ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ (غالبًا ۱۹۹۵ء کے آغاز میں) وارالعلوم سے مستعفی ہو گئے۔ اورانہوں نے ''مجلس وعوۃ الحق'' کے نام سے ایک تبلیغی اوارہ قائم کرلیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ملک میں پہلی بارسوشلزم کے قیام کی تحریک پوری قوت سے اٹھ رہی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر انہوں نے مجلس وعوۃ الحق کے ذریعے سوشلزم کی تردید کو اپنا ہدف بنا کرہر طرح کی علمی اور عملی جدوجہد شعروع کی'اور اس سلسلے میں کارہائے نمایاں انجام دیئے۔ سوشلزم کے بارے میں سااعلاء کا وہ فتویٰ جس نے اس دور میں بہت شہرت حاصل کی' ورحقیقت مولانا 'ہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا'اور مختلف مکاتب فکر کے علماء سے اس پر وستخط حاصل کرنے کیلئے انہوں نے چند روز کے اندر کراچی سے پٹاور تک کار میں طوفانی سفر کیا تھا۔

جب افغان میں روی افواج کے داخلے کی بنا پر افغان مجاہدین نے گوریلا جنگ شروع کی تو ان مجاہدین کو مادی اور اخلاقی ایداد فراہم کرنے میں بھی مولاتاً نے نمایاں کردار اداکیا۔ افغان مجاہدین کی مختلف تنظیموں سے مولاتاً کے برے گرے روابط تھے 'اور وہ سب ان کی خدمات کے احسان مندی کی حد تک معترف ہیں۔ اس سلسلے میں متعدد مرتبہ مولاتاً نے سرحد تک سفر بھی کیا 'پاکستان میں مختلف طلقوں سے مل کرا نہیں جہاد افغان سے متعلق ان کے فرا نفس کا احساس دلایا 'اور لا کھوں روپے کا چندہ جمع کرکے افغان مجاہدین تک پہنچایا اور ایک زمانہ ایسا گذرا کہ مولاتاً کی شب وروز کی مصروفیات اسی جہاد سے متعلق تھیں۔

ای جہاد کے سلسلے میں مولاناً کا رابطہ مُوتمرالعالم الاسلامی سے قائم ہوا'اور مُوتمر نے آپ کو نشرواشاعت اور دعوت وارشاد کا ناظم بھی مقرر کردیا۔اور اس حیثیت میں بھی انہوں نے ملک اور بیرون ملک خدمات جلیلہ انجام دیں۔

آخر عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان ہے دینی علوم کی جوعظیم خدمت لی 'وہ اپنی پائیداری اور اثرات کے لحاظ سے الیمی خدمت ہے کہ اگر ان کی زندگی میں صرف ایک ہی کارنامہ انجام پایا ہو تا تو شاید ان کی سعادت و نفیلت کیلئے کافی تھا۔ انہوں نے ''ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ'' کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ قائم فرمایا۔ شروع میں یمال سے تصحیح کے خصوصی اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کے نسخ شائع کئے جو اپنی صحت' حسن اور دکشی کے لحاظ سے

کسی طرح آج کمپنی کے نسخوں سے کم نہ تھے۔ اس کے بعد اس اوارے سے انہوں نے "اعلاء السن" جیسی عظیم الثان کتاب جو بیس جلدوں پر مشتل ہے 'پہلی بار کمل ٹائپ پر شائع کی۔"اعلاء السنن" وہ جلیل القدر کتاب ہے جو حکیم الامت حضرت مولاناا شرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے اپنی نگرانی بیس حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی قدس سرہ ساحب تھانوی قدس سرہ نے اپنی نگرانی بیس حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی قدس سرہ تھانہ بھون سے آب کتاب کی آباف کے سواکوئی اور کام نہ ہوا ہو آبا تو تنہا یمی کام اس کی سعادت کیلئے کافی تھا۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کو اس کتاب کی اشاعت کا بہت اہتمام تھا، لیکن قلت وسائل کی بنا پر اس وقت اس کی صرف گیارہ جلدیں شائع ہو سکیں 'اور وہ بھی شائع ہو سکیں 'اور وہ بھی شعر علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی آخر عمر بیس بیہ سوچ کر کہ یہ جھے کسی طرح وجود شیر علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی آخر عمر بیس بیہ سوچ کر کہ یہ جھے کسی طرح وجود بیس آگر محفوظ ہو جائیں 'انہیں نمایت معمولی کاغذ پر لیتھو کی طباعت کے ساتھ چھپوا دیئے تھے' میں آئر محفوظ ہو جائیں 'انہیں نمایت معمولی کاغذ پر لیتھو کی طباعت کے ساتھ چھپوا دیئے تھے' میں النا تھا' اول توطباعت ایسی تھی کہ خاص طور پر اہل مقصد محض کتاب کو وجود میں لانا تھا' اول توطباعت ایسی تھی کہ خاص طور پر اہل عرب اس سے استفادہ نہ کر سکتے تھے' دو سرے اس وقت تک ابتد آئی جلدیں تایا ہو چکی

ہمارے تقریباً تمام بزرگوں کی تمنا تھی کہ یہ کتاب ٹائپ پر مکمل شائع ہو'لیکن ہیں جلدوں کی طباعت کا انظام کارے وارو تھا اللہ تعالی نے حضرت مولانا نور احمہ صاحب ؓ کے دل میں یہ واعیہ پیدا فرمایا 'اور یہ کام انہی جیے مخص کی ہمت مردانہ کا منتظر تھا۔ پاکستان میں عربی ٹائپ کی طباعت انتہائی مشکل کام تھا 'اس کیلئے سرمایہ بھی ورکار تھا اور محنت بھی۔ حضرت مولانا نوراحمہ صاحب ؓ نے اپنی خداواو قابلیت سے یہ مشکل کام بڑی خوبی کے ساتھ سرکیا 'اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ کتاب طباعت کے حسین پیر بمن میں منظر عام پر جلوہ گر ہو سرکیا 'اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ کتاب طباعت کے حسین پیر بمن میں منظر عام پر جلوہ گر ہو گئی۔

"اعلاء السن" کی اشاعت نے ان کے سامنے علم ودین کی خدمت کا ایک وسیع دروازہ کھول دیا 'اور اب انہوں نے ایسی نایاب کتابوں کی جبتجو شروع کر دی جو ابھی تک طبع نہیں ہوئیں 'یا طبع ہو کرمدت سے نایاب ہو چکی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یکے بعد دیگرے بہت سی گرانقذر علمی کتب شائع کیں جو ماضی قریب میں عالم اسلام کے کسی بھی جھے میں شائع نہیں ہوئی تمیں۔ "مصنف ابن ابی شبہ" کا کمل نسخہ پہلی بار بمبئی سے حال ہی میں شائع ہوا تھا، لیکن اس میں بھی بہت سے ابواب غائب تھے، مولاناً نے پیر جھنڈا کے کتب خانے سے ایکا مخطوطہ نکلواکر ان ابواب کا اضافہ کیا، اور پہلی بار اتنی کمل صورت میں سیہ کتاب شائع فرمائی۔ ای طرح امام محری کی مبسوط جو کتاب الاصل کے نام سے مشہور ہے، اس کے بعض متفرق جھے مختلف ملکوں میں شائع ہوئے تھے، مولاناً نے ان حصوں کو یکجا کرکے شائع کیا۔ "الاشاہ وانظائر" مدت سے نایاب تھی، انہوں نے سے کتاب بھی طبع فرمائی۔ اس کے علاوہ امام محری کی "الجامع الصغیر" اور "کتاب الاثار" بھی پاکتان میں پہلی بار استے خوبصورت لباس میں شائع کیں۔

فقہ حنی کی مشہور کتاب "محیط البرهانی" ابھی تک دنیا میں کہیں طبع نہیں ہوئی "یہ کتاب فقہ حنی کے اہم ترین مآخذ میں ہے ہے" لیکن دنیا بھر میں اس کے صرف چند قلمی نیخ پائے جاتے ہیں۔ کتاب اتن هخیم ہے کہ اب تک کسی ناشر نے اسکی اشاعت کی ہمت نہیں کی۔ اسکی اشاعت بلاشبہ اتنا کشون کام ہے کہ اچھی اکیڈ میوں کو اس کے تصور سے پیدنہ آجائے" لیکن مولاناً نے اس کتاب کو بلاشبہ منظر عام پر لانے کا ارادہ کر لیا تھا" اور اس فرض کیلئے محنت شاقہ برداشت کر کے اسکے دو مکمل نسخوں کی فوٹو کا پیاں حاصل کرلی تھیں۔ ایک نسخہ راولپنڈی سے بچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں موجود تھا جہاں فوٹو اسٹیٹ وغیرہ کی کوئی سہولت مہیانہ تھی" مولاناً سے ایک فوٹو اسٹیٹ مشین کے مالک کو منہ ما تگی اجرت دیکر اس گاؤں میں لیکر گئے "اور دن رات جاگ کر اسکی فوٹو کا پی نکلوائی" دو سرا نسخہ مدینہ منورہ کے گاؤں میں لیکر گئے "اور دن رات جاگ کر اسکی فوٹو کا پی نکلوائی" دو سرا نسخہ مدینہ منورہ کے ایک کتب خانے ہے اس طرح حاصل کیا" اور ان سے گئی نسخے تیار کر لئے۔ ابھی نسخوں کی فراہمی کا عمل ممل ہوا تھا" اور طباعت کا آغاز نہ ہو سکا تھا کہ زندگی کا سفر تمام ہو گیا۔ اما الله و اجعون ۔

جس زمانے میں وہ"ا کمحیط البرھانی" کے نسخوں کی جبتجو میں مصروف تھے'ای دور میں ایک طرف" المبسوط للسر خسیؒ" کی طباعت کا کام جاری تھا جو اب بحمراللہ تحمیل کو پہنچ رہی ہے'اور دو سری طرف"احکام القرآن" کی طباعت کا سلسلہ شروع کرر کھا تھا۔

"اعلاء السن" کی طرح "احکام القرآن" بھی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ العزیز کے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ اس کی آلیف

آپ نے مختلف علماء کے سپرد فرمائی تھی۔ حضرت مولانا ظفراحمہ صاحب عثائی مخترت والد صاحب " حضرت مولانا محمہ ادرایس صاحب کاندھلوی " اور حضرت مولانا مفتی جمیل احمہ صاحب تھانوی مدظلہم نے قرآن کریم کے مختلف حصوں کا کام اپنے اپنے ذھے لے لیا تھا۔ اس کتاب کے بیشتر حصے کی تالیف مکمل ہو چکی تھی 'البتہ بچ کے دو حصے باتی تھے کہ تحریک قیام پاکستان کے ہنگاہے میں یہ کام رک گیا۔ حضرت مولانا شبیر علی صاحب تھانوی " نے "اعلاء بالسن " کی طرح اس کے میشر حصوں کو وجود میں لانے کیلئے معمولی رف کاغذ پر چھپوادیا تھا۔ السن " کی طرح اس کے میشر حصوں کو وجود میں لانے کیلئے معمولی رف کاغذ پر چھپوادیا تھا۔ حضرت مولانا نور احمد صاحب " نے اس کی اشاعت کا بھی بیڑا اٹھایا 'اور اب اس کتاب کی طباعت بھی جمیل کے قریب تھی کہ داعی اجل آپنچا 'افسوس کہ وہ اے مطبوعہ کتاب کی طباعت بھی جمیل کے قریب تھی کہ داعی اجل آپنچا 'افسوس کہ وہ اے مطبوعہ کتاب کی شکل میں خود نہ دیکھ سکے 'لیکن امید ہے کہ انشاء اللہ یہ کتاب جلد منظرعام پر آجائے گی 'اور شکل میں خود نہ دیکھ سکے 'لیکن امید ہے کہ انشاء اللہ یہ کتاب جلد منظرعام پر آجائے گی 'اور اب کے صد قات جارہ میں اضافے کا سبب ہے گی۔

بسرکیف!ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کے ذریعے نایاب عربی کتابوں کی اشاعت کا جوعظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے'اور ملک کے طباعتی واشاعتی حلقوں میں جونئ طرح ڈالی ہے وہ ان کے حسنات زاخرہ کابڑا روشن باب ہے۔

 والد گرامی کے بتائے ہوئے نقوش پر آگے بردھانے کی پوری کوشش کریں گے۔

حضرت مولانا نور احمد صاحب کافی مدت سے نسبیلہ ہاؤس کے مکان میں مقیم تھے 'اور اس کی فجلی منزل میں ''اوار ق القرآن'' قائم کیا ہوا تھا۔ میں جمعہ کی نماز پڑھانے کیلئے نسبیلہ ہاؤس کی جامع مسجد میں جا تا تو وہاں ان سے ملا قات ہو جایا کرتی تھی۔ \*\*\* جنوری ۱۹۸۷ء کے جمعہ کو نماز جمعہ کے بعد ان سے ملا قات ہو فیایا کہ تیں ابھی کے سفرسے واپس جمعہ کو نماز جمعہ کے بعد ان سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں ابھی کے سفرسے واپس آیا ہوں اور اس مرتبہ پشاور کے بعد افغانستان سرحد پر ایس جگہ تک جانا ہوا جمال سے گولہ باری کی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ یہ کمہ کرایک لیمے کیلئے رکے 'اور پھر روہانی آواز میں فرمانے گئے کہ ''لیکن حسرت ہیہ کہ وہاں سے شمادت لئے بغیر کیسے واپس آگیا؟''

اس کے بعد انہوں نے احقر سے پوچھا کہ تم سوڈان کب جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ انشاء اللہ کل روائل ہے۔ فرمانے گئے کہ میں 'کتاب الآثار'' اور 'حنوان الشرف الوافی'' کا ایک ایک نسخہ دول گا۔ وہ سوڈان میں ڈاکٹر حسن الترابی اور وزیراعظم صادق المہدی کو دیدینا۔ پھر فرمانے گئے کہ ''معارف لدنیہ '' پر تبعرہ کب لکھوگے؟ (یہ کتاب صوبہ سرحد کے ایک بزرگ شخ عبدالنصیر چلاس مظامم کی فارس مثنوی ہے جو مولانا ؓ نے شائع کی سرحد کے ایک بزرگ شخ عبدالنصیر چلاس مظامم کی فارس مثنوی ہے جو مولانا ؓ نے شائع کی سرحد کے ایک بزرگ شخ عبدالنصیر چلاس موابسی پر۔ فرمانے گئے کہ کتاب اپنے ساتھ رکھ لو' جب بھی موقع ملے 'سفر کے دوران لکھ دینا۔ احقر نے عرض کیا کہ کتاب صخیم اور وزنی ہے' غیر ملکی سفر میں انتاء اللہ دس بارہ دن تک واپس آ ہی جاؤں گا۔ فرمانے گئے '' پھراییا کرو کہ جلد تو ڈکر پچھ صفحات ساتھ رکھ لو''۔ میں خاموش ہوگیا۔

پھر جب میں نے ڈرائیور کو 'دستاب الآثار '' وغیرہ لینے کیلئے بھیجا تو اس کے ساتھ معارف لدنیہ کا ایک نسخہ جلد تو ٹر کر بھیج دیا۔۔۔ مولانا ؒ اس وقت پوری طرح چست اور توانا تھے۔ اور دور دور کسی بیاری یا کمزوری کے آثار نہ تھے' لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ ان سے آخری ملاقات ہوگی۔

ا گلے دن شام کو ساڑھے چار ہے میں جدہ روانہ ہو گیا۔ ای روز رات کو تقریباً بارہ بح تک وہ معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ نہ جانے کتنے معاملات نمٹائے 'کتنوں سے فون پر بات کی 'یمال تک کہ اس دن کے تمام کاموں سے فارغ ہو کربارہ بجے بستر پہنچ۔ پچھ ہی دیر بعدا چانک کھانی کا دورہ شروع ہو گیا جو تھوڑی دیر بعد دل کے شدید دورے میں تبدیل ہو گیا۔ گھرولالے اس یک بیک تکلیف کو ابھی سجھ بھی نہ پائے تھے کہ بیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ اپنے پاؤں چل کر بیت الخلاء تشریف لے گئے۔ لیکن جب والی نکلے تو دروا زے پر ہی گھروالوں ہے کہا کہ مجھے سنبھالو 'میں گر رہا ہوں۔ احقر کی ہمشیرہ اور عزیزم فہیم اشرف سلمہ نے سارا دیکر بمشکل کمرے میں پہنچایا۔ (دو سرے صاجزادے عزیزم مولوی نعیم اشرف سلمہ معالج کو بلانے چلے گئے تھے) لیکن بستر تک پہنچنا ممکن نہ رہا تو سرے مولوی نعیم اشرف سلمہ معالج کو بلانے چلے گئے تھے) لیکن بستر تک پہنچنا ممکن نہ رہا تو بستر کے قریب فرش ہی پر نیم درا ز ہو گئے۔ اور بار بار آوا زبلند "اللہ اکبر "''داللہ اکبر" کتے رہے 'اور بین کلمات ادا کرتے کرتے دنیا کی سرحد پار کرگئے۔ انا مللہ وانا المدہ واجعوف۔ رضت ہونے میں بھی اتن ہی عجلت کا معاملہ ہوا کہ پندرہ میں منٹ کے اندرا ندر عالم بالا کا مفطے کرلیا۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی صلاحیتوں سے نوا زاتھا 'اور سے صلاحیتیں انہوں نے بحثیت مجموعی خدمت دین ہی میں صرف فرمائیں۔ یوں بھی انہیں تدین ' ذوق عبادت اور رجوع الی اللہ کا خاص رنگ اپنے اسا تذہ سے ورثے میں ملا تھا جو بھی کی ماحول اور کی حالت میں نہیں اترا ۔ عام طور سے سیای اور انتظامی امور کو علم سے بیر ہوتا ہے اور ان مصروفیات میں کھین کر انسان علم سے دور ہوجا تا ہے 'لیکن سے وصف انہی میں دیکھا کہ ان تمام مصروفیات میں کپھن کر انسان علم سے دور ہوجا تا ہے 'لیکن سے وصف انہی میں دیکھا کہ ان تمام مصروفیات کے باوجود ان کانہ صرف علمی ذوق بلکہ استحضار بھی ہر صالت میں باتی رہا 'اللہ تعالیٰ نے اسی مشخلے میں زندگی اور اسی میں موت عطا فرمائی۔

انالله وانااليه راجعون -

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی زلات کی کامل مغفرت فرمائیں 'آخرت میں انہیں ہوار رحمت سے نوازیں' اور اپنے مقامات قرب میں چیم ترقی ڈرجات عطافرمائیں۔ آمین' قار کین سے بھی ان کیلئے دعائے مغفرت اور ایصال ٹواب اور پس ماندگان کیلئے دعائے صبر کی درخواست ہے۔

# آه بحضرت قاری فتح محمه صاحب ّ

ماہ شعبان کے دو ہفتے جنوبی افریقہ میں گزارنے کے بعد میں شعبان کے آخری عشرے میں مکہ مکرمہ پہنچا' خیال یہ تھا کہ اس مرتبہ رمضان المبارک کا ایک معتدبہ حصہ حمین شریفین میں گزارنے کی توفیق ہو جائے۔ مدینہ منورہ کی حاضری میں ہمیشہ جو ضروری کام سرفہرست رہتے تھے ان میں حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب بانی پی مهاجر مدنی کی زیارت بھی شامل تھی' اور پاکستان سے روانہ ہوتے وقت ہی ان کی زیارت اور ان کی دعاؤں سے فیض باب ہونے کا شوق دل میں موجود تھا' بلکہ سامان میں حضرت قاری صاحب سے کیا تھا۔

لین مکہ مکرمہ پنچنے کے اگلے دن (۲۳ شعبان کو) مولوی عبدالقیوم گلگتی صاحب نے (جودارالعلوم کے فاضل ہیں 'اور ازہرے ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد اب جا معتدام القرئ کے شعبہ تحقیق میں بحیثیت اسکالر کام کررہے ہیں) اچانک یہ جانکاہ خبرسائی کہ بچھلی جمعرات (۱۸ شعبہ تعقیق میں بحیثیت اسکالر کام کررہے ہیں) اچانک یہ جانکاہ خبرسائی کہ بچھلی جمعرات (۱۸ شعبان) کو حضرت قاری صاحب قدس سرہ اس دنیائے فانی کو خبریاد کہ کراپنے مالک حقیق کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ انا للّہ و انا البیاد راجعون ۔

جس روزیہ حادثہ پیش آیا 'اس دن میں جنوبی افریقہ میں تھا' اس لئے مجھے اس کی اطلاع نہیں ہوسکی اور اچا تک یہ خبردل پر بجلی بکرگری۔ صرف چند روز کے فرق سے میں انکی زیارت سے محروم رہا۔ ان کی عنایات' ان کی شفقتیں 'ان کا سرایا رحمت وجود' ان کی دلکش ادائیں ایک ایک کرکے یاد آتی رہیں' اور چند لمحول کیلئے قلب وزئن پر سکتہ سامچھاگیا۔

حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب قدس سرہ بلاشبہ اس دور میں قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھے'ان کے اوصاف و کمالات کو اگر آنکھوں ہے دیکھانہ ہو تا تو صرف لوگوں کے کہنے ہے یقین آنا مشکل ہو تا۔

بچین ہی سے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کا نام تو سنا تھا' لیکن پہلی بار زیارت ۱۹۵۶ء میں اس وقت ہوئی جب حضرت والدصاحبؓ نے دا رالعلوم کراچی میں تجوید و قراءت کا ایک با قاعدہ شعبہ بڑے پیانے پر قائم کرنے کا ارادہ فرمایا۔اس وقت دارالعلوم میں ملک بھر کے چوٹی کے قراء کرام کا ایک بڑا اجتماع منعقد کیا گیا،جس میں حضرت مولانا قاری فتح محمہ صاحب قدس سرہ جیسے حضرات بھی صاحب قدس سرہ جیسے حضرات بھی شریک ہوئے۔ تجوید و قراءت کے فن سے تو ہماری ناوا تغیت اس درجہ تھی کہ حضرت قاری فتح محمہ صاحب کے مقام کا اندازہ ہوہی نہیں سکتا تھا، لیکن ان کے سرایا 'ان کی اداؤں اور ان کے انداز زندگی میں جو زحدہ تقوی جھلکتا نظر آتا تھا'اسے دل کو بے حد متاثر کیا۔

بعد میں حضرت والدصاحب کی فرمائش پر حضرت قاری فتح محمہ صاحب قدس سرہ نے وارالعلوم کے شعبہ تجوید و قرا،ت کی سرپرستی و گرانی قبول فرمالی اس وقت دارالعلوم کا شعبہ درس نظامی کور تگی کی موجودہ جگہ پر منتقل ہو چکا تھا 'لنذا شعبہ تجوید و قراءت نا تک واڑہ کی قدیم عمارت میں قائم کیا گیا 'حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے اپنی مستقل رہائش بھی وہیں اختیار کی 'اس عمارت میں جو مسجد تعمیر کی گئی'اس کا نام بھی حضرت قاری صاحب قدس سرہ کے نام پر ''مسجد فتح" رکھا گیا۔

اس زمانے میں حضرت قاری صاحب قدس سرہ کی خدمت میں باربار حاضری اور آپ کو قریب سے دیکھنے کی سعادت میسر آئی۔ اگر ان کی زندگی کا نقشہ مخترالفاظ میں بیان کیا جائے تو کسی مبالغے کے بغیر کمہ سکتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی قرآن کریم میں رچی بی ہوئی محق سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اثور دعاؤں میں ایک دعااس طرح منقول ہے: واساللے ہاسمک المذی استقر به عرشک ...... ان ترزقنی القرائ العظیم و وتخلطہ ہلہ جسد ی اے اللہ! میں آپ کے اس نام و تخلطہ ہلہ جسد ی اے اللہ! میں آپ کے اس نام کے واسطے سے 'جن سے آپ کا عرش قرار پزیر ہے' سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے قرآن عظیم عطا فرمائیں 'اور اسے میرے گوشت 'میرے خون 'میری ساعت اور میری بصارت میں رچا دیں 'اور میرے جم کو قرآن بی میں استعال فرمائیں۔

اییا معلوم ہو تا ہے کہ حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے بھی بیہ دعا دل سے مانگی ہوگی جو ان کے حق میں قبول ہو گئی 'ان کی زبان تو تقریباً ہروفت قرآن کریم کی تلاوت سے شاداب رہتی ہی تھی 'لیکن ان کی سوچ 'ان کے قلب وذہن اور فکروخیال کا محور بھی قرآن کریم ہی تھا۔ بس فکر ہروفت یہ تھی کہ قرآن کریم کی تعلیم اور نشرواشاعت کا بمتر سے بمتر

كونسا طريقه اختيار كياجائ؟

یہ منظر توسینکڑوں انسانوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت قاری صاحب ؓ بیک وقت کئی کئی حفاظ سے قرآن کریم پڑھتا ہو آ حفاظ سے قرآن کریم اس طرح سنتے تھے کہ ہر فخص مختلف مقامات سے قرآن کریم پڑھتا ہو آ تھا'اور قاری صاحب ؓ بیک وقت سب کی غلطیاں بتایا کرتے تھے۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کو قرآن کریم کی متواتر قراء ہیں اور ان کی مخلف روایات اس طرح ازبر تھیں جیسے عام مسلمانوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ وہ رمضان المبارک کی راتوں میں سحری تک تراوح پڑھاتے سے اور ایک ایک رات میں سات سے لیکر دس پاروں تک تلاوت فرماتے سے اس طرح تیسرے چوشے دن قرآن کریم ختم فرماتے 'لیکر دس پاروں تک تلاوت فرماتے شروع فرما دیتے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے اور پھر کسی اور قراءت یا روایت میں تلاوت شروع فرما دیتے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے اختمام تک نو دس قراء توں میں قرآن کریم ختم فرما لیتے تھے۔ وار العلوم تا تک واڑہ میں تراوح کا یہ معمول سالها سال جاری رہا۔ عموماً ایک دو صفیں مقتدیوں کی ہوجاتی تھیں'مقتدی تو تراوح کے دوران بھی بیٹھ کر' بھی نیم دراز ہو کر آرام بھی کرلیتے تھے' لیکن حضرت قاری صاحب قدس سرہ مسلسل کھڑے رہ کر تلاوت فرماتے رہتے تھے۔ بعض او قات ایسا بھی ہو تا کہ تراوح کا لیے وقت ختم ہوتی جب سحری میں صرف دس پندرہ منٹ باقی رہ جاتے۔

حضرت قاری صاحب ؓ نے قرآن کریم کویا در کھنے کے لئے ایسے ایسے طریقے ایجاد کئے ہوئے تھے کہ وہ خارق عادت معلوم ہوتے تھے' وہ آیاتِ قرآنی کے صرف آخری کلمات اس طرح تشکسل اور روانی سے پڑھتے چلے جاتے تھے جیسے ایک مسلسل عبارت۔ ای طرح بعض او قات آیات قرآنی کے اوا کل بھی ای تشکسل سے پڑھتے چلے جاتے تھے۔

بعض او قات ایسابھی ہوا کہ کئی شاگر دول کی تلادت سنتے سنتے حضرت قاری صاحب ً کو تھوڑی سی نیند آگئی' لیکن بیدار ہونے کے بعد تمام شاگر دول سے وہی جھے دوبارہ پڑھوائے جن میں ان سے غلطی ہوئی تھی۔

ذوق عبادت کا عالم بیر تھا کہ اکثرو بیشتر روزے رکھتے تھے' حدیہ ہے کہ ایک مرتبہ شدید گرمی کے موسم میں حج کا زمانہ آیا 'عرفات کے میدان میں حضرت قاری صاحب ؓ سے ملا قات ہوئی تو وہ اس وقت بھی روزے سے تھے ۔۔۔۔۔ تابینا ہونے کے باوجود ہرنماز مسجد میں باجماعت اداکرنے کا اہتمام اس دور میں ان سے زیادہ کسی میں نہیں دیکھا۔ شاید سے کما جائے تو مبالغہ نہ ہوکہ سالہا سال ہے ان کی کوئی جماعت قضا نہیں ہوئی تھی۔

وفات سے تقریباً بارہ سال پہلے حضرت قاری صاحب ؓ مدینہ منورہ ہجرت فرہا گئے تھے'
اور آخروفت تک وہیں مقیم رہے' سات آٹھ سال پہلے حضرت قاری صاحب ؓ پر فالج کا حملہ
ہوا' اس وقت سے معذوری اور بڑھ گئی' مسلسل علاج کے باوجود بے تکلف ہو لئے پر آخر
وقت تک قدرت نہیں ہوئی' لیکن اس حالت میں بھی حرم شریف کی حاضری میں فرق نہیں
آیا۔ ہر نماز حرم شریف میں اوا فرماتے' اور عصرے عشاء تک کا وقت حرم شریف ہی میں
گزارتے تھے۔

نابینا ہونے کے باوجود قرآن کریم کی قرا آت متواترہ کے علاوہ علم قرا آت پر لکھی ہوئی کتابیں اور طویل قصا کد بالکل ازبر تھے' اور علم قرا آت پر حضرت قاری صاحب ؓ نے محققانہ تصانیف کا جوعظیم الشان ذخیرہ چھوڑا ہے وہ اس دور میں یقییتا ہے مثال ہے۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے درس نظامی کی پیمیل دارالعلوم دیوبند میں فرمائی تھی' مفکلوۃ شریف میں داخلے کا امتحان حضرت والدصاحب قدس سرہ نے لیا تھا'اور قاری صاحب کو اس امتحان کی ایک ایک جزوی تفصیل یاد تھی' اور اس کی بتا پر وہ حضرت والد صاحب قدس سرہ سے ہمیشہ استاذ ہی کا جیسا معاملہ فرماتے تھے' حالا نکہ حضرت والدصاحب ان کے علمی وعملی کمالات کی بتا پر ان سے اپنے بزرگوں جیساسلوک فرماتے تھے۔

طریقت میں حفرت قاری صاحب ؓ نے حفرت مولانا مفتی محمد حسن قدس سرہ سے
بیعت کا تعلق قائم فرمایا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت قاری صاحب ؓ کے اپنے بیان کے
مطابق حفرت والد صاحب ؓ سے اصلاحی تعلق قائم رکھا' اور بیہ حضرت ؓ کے اخلاص تواضع
اور فنائیت کا ثمرہ تھا کہ اسنے عظیم کمالات اور اتنی بڑی روحانی نسبتوں کے بعد بھی اپ آپ
کو اصلاحی تعلق سے مستغنی نہیں سمجھا' اور وفات سے پچھ ہی عرصہ قبل حضرت مولانا مفتی
رشید احمد صاحب لدھیانوی قدس سرہ سے اصلاحی تعلق قائم فرمایا۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کے معقدین 'متوسلین 'شاگر دوں اور نیاز مندوں کی تعداد یقیناً ہزاروں میں ہوگی 'اور نابینا ہونے کی وجہ سے ان میں سے کسی کو دیکھنا ممکن نہ تھا' لیکن آواز ہی سے فوراً مخاطب کو پہچان لیتے تھے' بلکہ جو محض سالہاسال بھی حضرت ؓ سے نہ ملا ہو' وہ جب مدت دراز کے بعد ملتا تو اس وقت بھی اسے نہ صرف فوراً شناخت فرما لیتے' بلکہ

اس کے معاملات ومسائل بھی ا زخودیا د دلادیتے تھے۔

برادر محترم حضرت مولانامفتی محمد رفیع صاحب مد ظلهم اوراس ناکارہ کے ساتھ حضرت کی شفقتیں نا قابل بیان تھیں۔ خاص طور پر حضرت والد صاحب قدس سرہ کی وفات کے بعد اس توجہ میں بہت اضافہ ہو گیا تھا' جب تک فالج کا حملہ نہیں ہوا تھا' ہر تھوڑے عرصے کے بعد مدینہ طیبہ سے خط ارسال فرماتے جو نصائح اور دعاؤں سے بھرا ہو تا تھا۔ احقر کی جو کوئی تحریر "البلاغ" میں شائع ہوتی' اسے پورے اہتمام کے ساتھ سنتے تھے۔

احقر کو اپنی کتاب "علوم القرآن" کی تالیف کے دوران قرآن کریم کے "سبعة احرف" پرایک تحقیقی مقاله لکھتا پڑا 'اس مقالے کی تالیف میں احقر کو کافی مشقت اٹھانی کافی محنت کی 'یہ مقاله احقر کی ان چند تحریروں میں ہے ہے جن میں احقر کو کافی مشقت اٹھانی پڑی 'لیکن لکھنے کے بعد اس وقت تک اطمینان نہیں ہوا جب تک کسی محقق فن کی نظر ہے نہ گذر ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت قاری صاحب مدینہ منورہ سے پاکستان تشریف لائے تو احقر نے موقع غنیمت سمجھ کر حضرت کو پورا مقاله سایا 'حضرت نے لفظ بہ لفظ مقاله سا'اس کی تصدیق وتصویب فرمائی اور بہت دعائیں دیں 'اس کے بعد احقر کو اطمینان ہوا'اور اسے اشاعت کے لئے بھیجا۔

تقریباً بارہ سال سے حضرت میں طیبہ میں مقیم تھے 'اور اس انظار میں تھے کہ کسی طرح جنتا کبقیع کی مٹی نصیب ہو جائے 'اس غرض کیلئے انہوں نے انتہائی خندہ بیٹانی سے بڑے مجاہدات کئے 'اور بڑی صعوبتیں اٹھا کمیں 'اگرچہ کئی سال سے گویائی کی طاقت نہیں رہی تھی 'اور طرح کے امراض کا شکار تھے 'لیکن چرے پر ہروقت سکینت وطمانیت کا نور حیمایا رہتا تھا۔

احقر کی آخری ملا قات اب سے چند ماہ قبل مدینہ منورہ میں ہوئی 'احقر صرف دو روز کے لئے مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا' حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت کی اہلیہ محترمہ نے (جنہیں حضرت کے کئے مدینہ کا متعلقین "بڑی استانی جی" کہتے ہیں) احقر سے فرمایا کہ قاری صاحب کو ضعف بہت ہوگیا ہے' اس کے باوجود وہ روزے مسلسل رکھ رہے ہیں' ذرا تم انہیں سمجھاؤ۔

احقرنے حضرت اے عرض کیا کہ ''حضرت! آپ کی جسمانی حالت تو ایسی ہے کہ ایسے

میں فرض روزے بھی قضا کرنے کی اجازت ہوجاتی ہے' اور آپ فرض تو کجا مسلسل نفلی روزے رکھتے رہتے ہیں۔ اگر چند روز کے لئے نفلی روزے موقوف فرمادیں تو اس روز افزوں ضعف کا کچھ علاج ہوسکے' آخر نفس کابھی کچھ حق ہے۔"

یہ بات من کر حضرت کے چرہ مبارک پر تمہم چھاگیا' حسب منشا ہولنے پر قدرت نہ تھی'لین جواب میں احقر کا ہاتھ کو جھنکے دیکر تھی'لین جواب میں احقر کا ہاتھ پکڑ کر قدرے آوازے ہنے 'اور دو تین بارہاتھ کو جھنکے دیکر چھوڑ دیا۔ زبان حال سے گویا یہ فرمایا کہ ''فلا ہری اعتبار سے تم ٹھیک کہتے ہو'لیکن بات اس فلا ہرسے آگے بردھ چکی ہے۔''

کے معلوم تھا کہ یہ حضرت قاری صاحب ؓ ہے آخری ملاقات ہے'اس واقعے کے چند ہی ماہ بعد ۱۸ شعبان کو حضرت قاری صاحب ؓ اپنے مالک حقیق سے جاملے۔ ۱ ناللہ وانا السیاد راجعون ۔

حضرت قاری صاحب ؓ کی وفات کے حالات ان کے خادم خاص مولانا عبدالقادر صاحب نے تحریر فرمائے ہیں۔جواس شارے میں الگ شائع ہورہے ہیں۔

حضرت قاری صاحب کی وفات پورے عالم اسلام کاعظیم سانحہ ہے۔ اللّٰہ عولا تخدمنا اجری ولا تفتیا بعد ہے۔ اللّٰہ عرات کے اہل خانہ بلکہ تمام مسلمانوں کی خدمت میں بیغام تعزیت ہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کی روح پر فتوح پر پیہم رحمتوں کی بارش فرمائے اور بسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ قار کمین البلاغ ہے وعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے اہتمام کی درخواست ہے۔

البلاغ جلد ٢١ ثماره ١٠

## حافظ جی حضور حضرت مولانا حافظ محمراللّد صاحب رحمته اللّد علیه

بنگلہ دلیش میں اس وقت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلفاء میں صرف ایک ہی فخصیت باقی رہ گئی تھی اور وہ تھی حضرت مولانا حافظ محمد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی فخصیت 'جنہیں عموماً ''حافظ جی حضور ''کے لقہ ب سے یاد کیا جاتا ہے۔

رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں احقرمدینہ طیبہ میں تھا کہ مولوی میزان الرحلٰ صاحب نے (جو دارالعلوم ہے فارغ التحصیل ہونے کے بعد مدینہ منورہ کے ایک معهد میں زیر تعلیم ہیں) یہ اندوہناک خبرسنائی کہ آج بنگلہ دیش میں خانقاہ تھانہ بھون کی یہ آخری یا دگار بھی رخصت ہوگئے۔ انا لللہ وانا البیہ س اجعون ۔

داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی اک عمع رہ منی تھی سو وہ بھی خموش ہے

ابلاغ کے سابق شارے میں مفتی اظہار الاسلام صاحب مد ظلم کے قلم ہے ان کے حالات زندگی اور واقعہ وفات کی تفصیلات شائع ہو چکی ہیں۔ لہذا ان سطور میں صرف اپنے چند مختر آثرات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حافظ جی قدس سرہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جنہیں دیکھ کرہی خدا یاد آتا ہے۔ ایک ایسا سادہ و بے لکلف سراپا کہ اس میں ریا وتصنع کا دور دور کوئی شائبہ نہ تھا' دیکھ کرایک اجنبی کو یہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہوتا کہ یہ کوئی بڑے عالم یا بڑے صوفی بزرگ ہوں گے بس سادگی اور تواضع کا ایک چلتا پھر آپکر تھے۔ عالم یا بڑے صوفی بزرگ ہوں گے بس سادگی اور تواضع کا ایک چلتا پھر آپکر تھے۔ 1941ء میں جب میں پہلی بار حضرت والد صاحب قدس سرہ کے ساتھ ڈھاکہ گیا تواس

وقت ڈھاکہ بڑی بڑی علمی 'سیاسی اور روحانی شخصیتوں سے مالامال تھا۔ ہمارا قیام تواس وقت بڑا کڑہ کے مدرسہ اشرف العلوم میں ہوا جو اس وقت حضرتہ مولانا عبدالوہاب صاحب قدس سرہ (پیر جی حضور) کے ذیر سرپرستی چل رہا تھا۔ لیکن علماء کرام کی مشاورت وغیرہ کے اجتماعات حضرت مولانا عمس الحق صاحب فرید پوری قدس سرہ کے مدرسہ (لال باغ) میں ہوا کرتے تھے۔ لال باغ کا مدرسہ اجتماعی دبنی سرگر میوں کا مرکز تھا اور حضرت مولانا عمس الحق صاحب فرید پوری توجہ کا مرکز تھی اس وقت عافظ جی صاحب فرید پوری رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی اس وقت عافظ جی حضور بھی اس مدرسے میں تشریف فرما تھے لیکن وہ ہمہ تن ذکرو شخل اور اصلاح وارشاد میں مشخول تھے اور سیاسی اور اجتماعی امور سے عموماً الگ تحملگ رہتے تھے۔ اس لئے علماء کی ان مختول تھے اور سیاسی اور اجتماعی امور سے عموماً الگ تحملگ رہتے تھے۔ اس لئے علماء کی ان منعقد ہوا کرتی تھیں 'بہت کم شریک ہوتے تھے۔

لیکن بنگال کے سربر 'آوردہ علماء حضرت مولانا اطهر علی صاحب'' حضرت مولانا عشس الحق صاحب فرید پوری ّو غیرہ کی وفات کے بعد ضرورت کے تحت حافظ جی حضور ؓ نے بھی اجتماعی امور میں حصہ لینا شروع فرما دیا اور خاص طور پر بنگلہ دیش بننے کے بعد ان کی ذات ملک بھرکے دنی حلقوں کا سب سے بڑا مرکز بن گئی۔

لال باغ کے مدرے کے علاوہ حافظ جی حضور ؓ نے ڈھاکہ کے نواح کم رنگی چرکے علاقے میں ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا۔ بیر مدرسہ لال باغ سے کافی دور تھا اور برسات کے موسم میں تو وہاں کشتی کے بغیر جانا ممکن نہ تھا۔ لیکن حافظ جی حضور ؓ اپنی پیرانہ سالی کے باوجود بیک وقت دونوں مدرسوں کی گرانی و سریرستی فرماتے رہے۔

بگلہ دیش بننے کے بعد میں پہلی بار ۱۹۸۰ء میں ڈھاکہ گیا تو حافظ جی حضور ؒنے انتہائی شفقت و محبت سے کمرنگی چر کے مدرسے میں مدعو فرمایا۔ایک دن ایک رات ان کی خدمت و صحبت میں رہنے کا موقع ملا اور ان کی شفقت و عنایت کی مٹھاس سے قلب و نظر کو سرور حاصل ہوا۔

اس وقت میں نے پاکستان کی اسلامی نظریا تی کونسل سے استعفیٰ دیا ہوا تھا۔ حضرتؓ نے مجھ سے اس کی وجوہ پوچھیں جو میں نے بیان کر دیں جب میں چلنے لگا تو حضرتؓ نے صدر پاکستان جزل محمد ضیاالحق صاحب کے نام ایک خط احقر کے حوالہ فرمایا کہ میں صدر صاحب کو پہنچادوں' میں نے خط پڑھا تواس کے آخری جملے مجھے خلاف مصلحت معلوم ہوئے اور ان کی موجودگی میں میرااس خط کو صدر صاحب تک پہنچانا مناسب معلوم نہ ہوا چنانچہ میں نے اپنا یہ اشکال حضرت سے ذکر کرکے درخواست کی کہ یہ جملے خط سے حذف فرما دیں' لیکن حضرت نے حکماً فرمایا کہ جملے اس طرح رہنے دو اور خط ضرور پہنچاؤ۔ احقر ادباً خاموش ہوگیا' اور پاکستان پہنچنے کے بعد خط صدر صاحب تک پہنچا دیا۔ جس پر انہوں نے بڑی ممنونیت کا اظہار کیا۔ خط کا مضمون چو نکہ سدا بہار ہے اور اس سے حافظ جی حضور ؓ کے دل دردمند کی عکاس ہوتی ہے اس لئے دہ ذیل میں پیش خدمت ہے۔

کے از فقیر حقیر کمترین خلا ئق مسمی به محمدالله عفی عنه۔

بشرف ملاحظه جناب مخدومنا المكرم ضياء الحق صاحب مدر مملكت پاكتان اضاء الله بضوء و نور هد الية ملكه واجعله من الها دين المهتدين غير ضالبن ولا مضلين سلما لاولياء وحربالاعداء الدبن الله مواجعله من اولياءك المنتخبين الذين نسيخا فون في الله لومة لائم آمين شمر آمين -

السلام عليكم ورحة الله وبركاته -

ا مابعد عرض میہ ہے کہ میہ کمترین خلا کن اس لا کن نہیں کہ آپ جیسی بلند ہستی کے سامنے کچھ عرض معروض چیش کرے تاہم حضرت حکیم الامت قدس سرہ کا ایک ارشادیہ تھا کہ حق بات ایک بچہ بھی مجھے سمجھادے تو جیں مانے کیلئے ہروقت تیار ہوں اور آپ جانے ہیں مانا وہی معتبر ہے کہ جس پر عمل مرتب ہو مطلق ماننا معتبر نہیں جیسا کہ ابوجہل وغیرہ بہت کا رہمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ہی جانے اور مانے تھے۔ گربے ایمان ہی دنیا سے کفار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ہی جانے اور مانے تھے۔ گربے ایمان ہی مزائے جنم کے مستحق ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ کو دنیا کی ایک سربلندی عطا فرمائی اس نعت کے شکریہ میں ملک خدا میں قانون خداوندی نافذ دنیا کی ایک سربلندی عطا فرمائی اس نعت کے شکریہ میں ملک خدا میں قانون خداوندی نافذ اور عمل کرکے اللہ تعالی کو راضی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی صدمہ سے اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کی بدا عمالیوں کے رپورٹ پہنچتی ہے اور کیا حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں امت کی بدا عمالیوں کے رپورٹ پہنچتی ہے اور کیا حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ ارشاد "لا تسود واو جہی عنداللہ یوم القیامہ او کما قال ہے اور کیا حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ ارشاد "لا تسود واو جہی عنداللہ یوم القیامہ او کما قال ہے اور کیا حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ ارشاد "لا تسود واو جہی عنداللہ یوم القیامہ او کما قال

علیہ العلوٰۃ اسلام "کیا کوئی مومن حضور کے اس صدمہ کو برداشت کر سکتا ہے ای صدمہ کے پیش نظرایک بزرگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کویہ خطاب کرکے کہا۔

ای بسرپردہ بیڑب بخواب کیز کہ شد مشرق و مغرب خراب

در حقیقت بزرگ نے اپنے دلی صدمہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرکے حضور کے واسطے سے اللہ تعالی سے فرما دیا کہ اے اللہ ہم پر حکومت عادلہ قائم فرما۔

آپ کو معلوم ہو گا کہ ہمارے اکابرین علماء حقانی حضرت شاہ ولی المتدرجمة الله علیہ اور ان کے سلسلہ کے بزرگوں نے کفری سلطنت اور اسکی تمراہیوں سے بچانے کے لئے کیا کیا قربانیاں دیں۔ مثلاً سید احمد اور مولانا اسلعیل وغیرہ شہید نے بالا کوٹ میں کیا کیا قربانیاں دیں اور احیاء دین کے لئے شہادت قبول کیا۔ بالخصوص قیام پاکستان کے لئے محض اس وعدہ پر لا کھوں مسلمان اپنا خون بہا کر خدا کے پیارے بیخ کہ پاکتان میں اسلامی قانون قرآن دسنت کے موافق عمل میں لایا جائے گا۔ دیکھئے حضرت حکیم الامت بموجب قائد اعظم مسٹر جناح مرحوم کے اعلانات ممکن ہریا در کھنے والوں کے ارشاد۔ اعلانات کے دن تاریخ جمی موجود ہیں۔ ابوب خان کے دور کے گور نر بنگال عبدا کمنعم خان مرحوم نے یہاں کہا تھا کہ مسٹر جناح نے آخری سفر بگال میں مجمع عام میں بیہ خطاب کیا کہ میں نے پاکستان میں مسلمان کے حکومت اس وعدہ پر لایا کہ اس ملک میں چودہ سوسال پہلے کا قانونِ خیداوندی ملک خدا میں نافذ کوں گا اگر مجھ سے نہ ہو سکا تو سب مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں اگر کو تاہی کریں تو خداوند کریم کے سامنے روز محشر میں اس کے جواب دہ ہوں گے او کما قال - مجدد زمال حضرت حکیم الامت کے ساتھ مرحوم مسٹرجناح کے عہد ووپیان کے بعد چیخ الاسلام حضرت مولانا شبیراحمہ عثانی قدس سرہ مسٹر جناح مرحوم کے رفیق کار ہے۔ اور حضرت حکیم الامت کی دعا اور توجهات کے بعد پاکتان وجود میں آیا و احسرتاہ اللہ تعالیٰ نے غالباً تمیں سال تک مهلت دی پھر بھی عہد شکنی پر اڑے رہے خدا کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا کہ آپس میں لڑ کر قوۃ متحدہ کے دو مکڑے ہوئے اور لا کھوں مسلمانوں کے خون کے ندیاں بہایا' نہ معلوم کون شهید اور کون مردود ہوا۔

الله تعالى نے بقيه پاكتان كے باك دور آپ كے باتھ ميں ديا۔ فينظر كيف تعملون۔

ایک اللہ کو راضی کریں کہ جس نے آپ کو یہ نعمت عطاکیا۔ علاء حقانی کے مشورہ سے اپنے عزائم کو درست کریں کیونکہ ہر زمانہ میں کچھ علاء سوء بھی ہوتے ہیں۔ دیکھئے مکتوبات امام ربانی شخیخ احمد سربندی مجدد الف ٹانی ان کے مشورہ سے سلطان جما تگیر نے کام کیا اور علاء سوء کے وجہ سے شاہ اکبر بگز کرایک نیا دین النی ایجاد کیا۔ حضرت شاہ جما تگیر نے حضرت مجد مصاحب کے مشورہ سے سارے فتنہ اکبری سے ملک کو صاف کیا۔ صبح دین مسلمانوں کو رکھایا۔ آپ بھی زمانہ کے مجدد حضرت حکیم الامت تھانوی کی کتابیں بھتنا ہو سکے مطالعہ کریں 'بالخصوص (۱) حیوۃ المسلمین اور (۲) صیابنۃ المسلمین پر عمل کریں اور ہمارے یہ نوجوان جناب مولانا محمد تقی صاحب ولد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم کے ساجزادہ کو اپنے قرب سے اور مشیرین سے ہرگز الگ نہ رہنے دیں اگر کسی عذر سے دور رہنا ہی چاہیں آپ ہرگز گوارہ نہ کریں بلکہ عذر کو دور کریں۔ میں نے بھی ان کو سخت تاکید کیا اللہ المب لاغ ۔

احقرمحمدالله عفی عنه ۲۳ شوال ۱۳۰۰ مدرسه نوریه اشرفیه ' دُهاکه

نظریاتی اور تبلیغی حد تک حافظ حضور کی طرف سے ملک کے دبنی اور سیاسی حلتوں کی رہنمائی فرمانا ملک و ملت کے لئے بری سعادت کی بات تھی 'لیکن حضرت ؓ کے بعض رفقاء نے انہیں رفتہ رفتہ انتخابی سیاست میں براہ راست شریک کرنے کی کوشش کی۔ انفاق سے یہ حضرت ؓ کی زندگی کا وہ دور تھا جب وہ بہ کڑت استغراق کے سے عالم میں رہتے تھے ملک و ملت کی اصلاح کا جذبہ تو دل میں پہلے سے موجود ہی تھا'ان دونوں چیزوں نے مل کر حضرت ؓ کو براہ راست انتخابی سیاست میں لا کھڑا کیا۔ احقر کی ناقص رائے میں بیہ بات حضرت کے شایان شان نہ تھی اور حضرت کی اصلاح کی حدوجہد سے ملک و ملت کوجو دیریا اور ٹھوس فا کدہ حاصل ہو رہا تھا'اس کو بہت نقصان پہنچا لیکن حافظ جی حضور ؓ کی عظیم مقبولیت کا اندازہ اس جاست ہیں انہوں نے بات سے کیا جا سکتا ہے کہ صدر مملکت کے بعد سب سے زیادہ ووٹ انتخابات میں انہوں نے بی حاصل کئے۔

ای دوران ایک اور المیہ بیہ پیش آیا کہ ایرانی انقلاب اور خمینی حکومت کی حمایت

میں بعض بیانات کی بناپر (جنگی حقیقت احقر کو پوری طرح معلوم نہیں) ملک کے بیشار دینی حلقے'جو حضرت کی سیاسی تحریک میں ان کے دست بازو بنے ہوئے تھے حضرت ؒ سے دور ہوتے چلے گئے۔

احقر کو ان واقعات کی مکمل تفصیل تو دور ہونے کی بناء پر معلوم نہیں ہو سکتی تھی'
لیکن حافظ جی حضور ؓ کی طبیعت ہے کسی قدر آشنا ہونے کی بناء پر میرا اندازہ یہ تھا کہ ان
اقدامات کو حفرت کی طرف ہے منسوب کرنا بظا ہر درست نہیں ہے اور یہ ان کی اپنی سوچ کا
کرشمہ نہیں ہو سکتے۔ ابھی چھ ماہ پہلے جب میں دوبار ؓ بگلہ دیش گیا اور حفرت کی خدمت میں
حاضر ہوا تو اس خیال کی مکمل تقدیق ہوگئی۔ احقر نے انتہائی عاجزی کے ساتھ حفرت ؓ ہے
درخواست کی کہ آپ اپنے اصل کام یعنی اصلاح وارشاد کی طرف ہمہ تن متوجہ ہوجائیں
اور ہر قتم کی سابی اور جماعتی سرگر میوں سے اپنے آپ کو یکسو فرمالیں اس طرز عمل سے
ملک و ملت کو جو فائدہ پہنچ سکتا ہے سابی اور جماعتی سرگر میوں سے اس کا عشر عشیر بھی
حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ؓ نے احقر کی ان معروضات کو نہ صرف بکمال شفقت نمایت توجہ
سابلکہ صرت کے الفاظ میں فرمایا کہ:

"بھائی میرا مزاج اور میری رائے تو بالکل وہی ہے جو آپ کمہ رہے ہیں۔"
اس گفتگو ہے احقر کے سابقہ خیال کی کممل تقیدیق ہو گئی لیکن ماحول کی جن مجبوریوں کی بناء پر حفرت اپنے اصل مزاج کے خلاف ان سرگر میوں سے یکسونہ ہو سکے ان کی تفصیل میں جانے کی نہ ضرورت ہے نہ ان کی پوری تحقیق ہے۔ بسر صورت! یہ بات واضح ہے کہ ان کے پیش نظراللہ تعالی کے دین کے غلبے کے سوا کچھ نہ تھا ان کی زندگی کا ہر سانس اطاعت اللی میں ڈوبا ہوا محسوس ہو تا تھا۔ ان کی ذات سے بلا مبالغہ ہزاروں افراد اس طرح فیضیاب ہوئے کہ ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ ان کے حالات میں انقلاب آگیا اور اس آخری دور میں بھی جب حالات انہیں سیاست کے گرداب میں تھینچ لائے تھے ان کا اصلاح وارشاد میں بھی جب حالات انہیں سیاست کے گرداب میں تھینچ لائے تھے ان کا اصلاح وارشاد کی سیاست و سیاست کے گرداب میں تھینچ لائے تھے ان کا اصلاح وارشاد میں بھی جب حالات انہیں سیاست کے گرداب میں تھینچ لائے تھے ان کا اصلاح وارشاد کی سیاست کے گرداب میں تھینچ لائے تھے ان کا اصلاح وارشاد کی سیاست کے گرداب میں تھینچ لائے تھے ان کا اصلاح وارشاد کی سیاست کے گرداب میں تھینچ لائے تھے ان کا اصلاح وارشاد کی سیاست کے گرداب میں تھینچ لائے تھے ان کا اصلاح وارشاد کی سیاست کے گرداب میں تھینچ لائے تھے ان کا اصلاح وارشاد کی سیاست کے گرداب میں تھینچ لائے تھے ان کا اصلاح وارشاد کی سیاست کے گرداب میں تھینچ لائے تھے ان کا اصلاح وارشاد کی سیاست کے گرداب میں تھینچ کی بہتو رہا تھا۔

الله تعالیٰ حضرت کی روح پر فتوح پر اپنی بے شار رحمتیں نازل فرمائے اور پسماند گان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین۔

اللهم لا يخرمنا اجره ولا تنتنا بعده - البلاغ جلد ٢١ ماره ١١

## مفتى سياح الدين صاحب كاكاخيل ً

شعبان کے اوا خرمیں محترم بزرگ جناب مولانا مفتی سیاح الدین صاحب کاکا خیل ّ ایک حادثہ کا شکار ہوکرداغ مفارقت دے گئے۔ انا للله و انا المیه سی اجعون -

مولاناً ہمارے ملک کے ان ممتاز اور جید علماء میں سے تھے جن کی طرف ملک و ملت کے ہراجماعی مسئلے میں نگاہیں اٹھتی تھیں۔ وہ دارالعلوم دیو بند کے نہ صرف فارغ الحتمیل تھے بلکہ انہوں نے پچھ عرصہ وہاں تدریس کا شرف بھی حاصل کیا۔ تمام دبنی علوم پر ان کی بری وسیع نگاہ تھی اور بالحضوص ففۃ و فتویٰ کے ساتھ خصوصی شغف تھا۔

مولاناً طبقے کے اعتبار سے بقیناً مجھ ناکارہ کے اساتذہ کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور اگرچہ احقر نے براہ راست ان سے بچھ نہیں پڑھا تھا'لیکن احقر نے ان کے علم وفعنل اور تقدم کے لحاظ سے ان کے ساتھ بھشہ نیاز مندانہ تعلق رکھا۔ حفزت والد صاحب قدس سرہ' کی حیات میں ان کے ساتھ رابطہ بس دور دور ہی سے رہا بھی شاذو نادر ملا قات بھی ہوگئی اور بھی خط و کتابت بھی۔

لیکن حضرت والد صاحب قدس سرہ کی وفات کے بعد مولانا کا ایک پراٹر خط احقر کے پاس آیا اس میں حضرت والد صاحب قدس سرہ 'کی وفات پر رنج وغم کا اثر انگیزا ظمار تو تھا ہی گراس کے ساتھ ایک فقہی مسئلے کے بارے میں ایک طویل استفسار بھی تھا۔ مجھے جیرت بھی ہوئی کہ ان جیسے علم وفعنل کے آدمی کو مجھ ناکارہ سے اس مسئلے میں رجوع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن در حقیقت یہ ان کی بے نغسی اور دینی مسائل میں غایت احتیاط کی علامت تھی کہ ان کے پاس آئے ہوئے ایک استفتاء میں انہیں پچھ شبہ ہوا تو اپ ایک علامت بھی استصواب کرنے میں انہیں کوئی ججبک محسوس نہیں ہوئی انہوں نے لکھا کہ چھوٹے سے بھی استصواب کرنے میں انہیں کوئی ججبک محسوس نہیں ہوئی انہوں نے لکھا کہ بہم ان جیسے مسائل میں آپ کے والد ماجد قدس سرہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اب حال بیہ ہم ان جیسے مسائل میں آپ کے والد ماجد قدس سرہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اب حال بیہ ہم ان جیسے مسائل میں آپ کے والد ماجد قدس سرہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اب حال بیہ ہم ان جیسے مسائل میں آپ کے والد ماجد قدس سرہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اب حال بیہ ہم ان جیسے مسائل میں آپ کے والد ماجد قدس سرہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اب حال بیہ ہم ان جیسے مسائل میں آپ کے والد ماجد قدس سرہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اب حال ہے کہ کہ ک

## فصل گل رفت و گلتان شد خراب بوئے گل را از کہ جوئم؟ از گلاب

بہرکیف احقرنے اپنی بساط کے مطابق مسئلے کا مفصل جواب لکھ کر بھیجا؟ مولاناً نے اس پر نہ صرف اپنی موافقت 'بلکہ بڑی مسرت کا اظہار فرمایا۔ انفاق سے مولانا کاوہ خط اس وقت مل گیا جو انہوں نے فتوی موصول ہونے پر احقر کو لکھا تھا اس سے مولانا کی دردمندی دل سوزی اور اس کے ساتھ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کا جذبہ 'نیز اسلوب تحریر کا اندازہ ہو سکے گا۔ یہ خط ذیل میں پیش خدمت ہے ۔۔

"بہ خدمت جناب محترم حضرت مولانا محمر تقی عثانی صاحب زید مجد هم۔ السلام علیم ورحمتہ اللہ برکانہ 'بعد از سلام مسنون عرض ہے کہ کل آپ کا ارسال کردہ فتوی موصول ہوا۔ برے غورو فکر کے ساتھ مطالعہ کیا۔ پڑھتے وقت بہت زیادہ خوشی عاصل ہوئی اور سارا فتوی مطالعہ کرنے کے بعد بہت زیادہ دعا ئیں دیں۔ محترم مولانا محمد رفیع صاحب کی مخلصانہ دعا کشر اللہ امثالہ کو دو تین بار پورے حضور قلب کے ساتھ دہرانے کے بعد اور بھی جو جو دعا ئیں مشتحضر ہو سکیں پورے اخلاص کے ساتھ دیں۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کے لئے دعا اور مطالعہ کیا ہے بلکہ پوری فقاہت کے ساتھ مختلف اجزاء کی تنقیح کرکے اس کے مطابق مفصل اور تشفی بخش جواب دے دیا ہے۔ غالب نے تو " تقریر کی لذت "کما ہے گر مطابق مفصل اور تشفی بخش جواب دے دیا ہے۔ غالب نے تو " تقریر کی لذت "کما ہے گر میں کچھو تقرف کرکے ہی لکھوں گا۔

دیکھنا تحریر کی لذت کو جو اس نے لکھا میں نے یہ سمجھا کہ گویا ہے بھی میرے دل میں ہے

اس مسئلہ کو جس طرح میں نے اپنے محدود علم کے مطابق فقہی حوالوں سے سمجھاتھا' اگرچہ اس کا اظہار استفتاء میں نہیں کیا تھا اور مناسب بھی نہیں تھا۔ آپ نے ٹھیک اس انداز سے بالتفصیل تحریر فرمایا ہے۔ بلکہ جتنے حوالے میرے علم اور مطالع میں تھے'آپ نے اس پر معین الحکام اور شامی کے بعض ان حوالوں کا اضافہ کر دیا ہے جو قاضی کی ذمہ داریوں سے متعلق ہیں۔ اور مجھے اس کا اعتراف ہے کہ آپ کے اس فتوے سے میرے علم

میں بھی اضافہ ہوا ہے جزاد الله فی الداربن خبیرًا مجھے بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی كه الولدسولابيه كامقوله آپ كے حق ميں بالكل صحح ثابت ہوا اور آپ نے يہ ثابت كر دیا کہ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی صحیح جانشینی کا استحقاق آپ کو ہے اور حضرت ؒ کے مند ا فتاء کو آپ کماحقہ سنبھال سکتے ہیں ان کی وفات کے حادثہ عظمٰی کا ایک پہلو نہایت غم ا تگیزیہ بھی تھا کہ اہم فقہی مسائل میں ان کی رہنمائی ہے مسائل حل ہو جایا کرتے تھے ان کی مفارفت سے بوری ملت کو اس رہنمائی ہے محرومی کا حادثہ پیش آیا تھا۔ لیکن آپ کی اس محنت 'علمی کاوش' نقیهانه اندا زاور سلیس و عام فهم عبارتوں کو دیکھ کراندا زه ہوا که انشاءالله تعالی حضرت ؒ کے بعد بھی ان کی یا دگار اولاد تدریس و افتاء دونوں شعبوں میں ملک و ملت کی رہنمائی کا کام سرانجام دے گی۔ میری درخواست ہے کہ آپایے معروف او قات میں سے کچھ وفت اہم فتوؤں کے مرتب کرنے اور لکھنے کے لئے نکال لیا کریں تاکہ حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بعد دارالافتاء حقیقی معنوں میں آباد اور پورے پاکستان کے لئے مرکز افتاء ہو۔ پاکستان میں فقیہ النفس مفتیوں کی کمی نہیں بلکہ نایا بی ہے کسی معاملہ کے تمام پہلوؤں پر غور کرکے حضرات فقهاء کرام کی علمی تحقیقات واجتہادات کی روشنی میں صحیح مسئلہ بتانے والا عالم اب بہت ہی کم ملتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے تمام مدارس عربیہ اس حیثیت سے تو عقیم ہیں اور ایسے عالم اور صاحب افتاء اب ان مدارس سے نہیں نکلتے بلکہ نئے فارغ التحصیل مولوی صاحبان کی توجہ بھی اس طرف نہیں ہوتی۔اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق و ہمت عطا فرمائے ان مخلصانہ دعاؤں کے ساتھ بیہ عریضہ ختم کر تا ہوں۔ مولانا محمد رفع صاحب مد ظله دو سرے اساتذہ کرام خصوصًا مولانا غلام محمد صاحب اور مولانا عمس الحق صاحب کو میری طرف سے سلام مسنون قبول ہو۔" فقط والسلام

احقرسيد سياح الدين كاكاخيل عفي عنه ر٦ مارچ ١٩٧٧ء

اس واقعہ کے پچھ ہی عرصہ بعد قدرت نے مولانا کے ساتھ ایک طویل رفاقت کی سعادت عطا فرمائی صدر ضیاء الحق صاحب کے ابتدائی عہد حکومت میں جب اسلامی نظریا تی کونسل دوبارہ تشکیل دی گئی تو اس میں مولانا بھی رکن ہے اور بیہ ناکارہ بھی۔ اس طرح تقریبًا تین سال مولانا کے ساتھ دن رات کام کرنے کا موقع ملا۔ بیہ ان کی بزرگانہ شفقت تھی کہ انہوں نے اس پورے عرصے میں احقرناکارہ کے ساتھ برابری کا سامعاملہ فرمایا۔ اور

اپنے آپ سے اتنا بے مکلّف کرلیا کہ بعض او قات مجھے یہ احساس ہونے لگتا کہ میں اپی حدود سے تجاوز تو نہیں کررہا۔

چھوٹا ہونے کی وجہ سے کونسل میں تحریری کام زیادہ تر اس ناکارہ کے سپرد ہو جا آ۔
مفتی صاحب ّاس میں ہمیشہ اپنے ہیش قیمت مشوروں سے نوازتے ' رہنمائی فرماتے اور کام کی شخیل پر ہوئی ہمت افزائی کرتے تھے ان کے قیمتی مشوروں سے احقر نے بہت سے علمی معاملات میں ہوا استفادہ کیا اور حضرت مولانا بنوری قدس سرہ کی وفات کے بعد ان کی وجہ سے ہوئی تقویت حاصل رہی۔ اسی دوران ۱۹۷۹ء میں کونسل کا ایک وفد سعودی حکومت کی دعوت پر ایام حج میں سعودی عرب کے دورے پر گیا اس طرح مولانا کے ساتھ سفر حج کی رفاقت بھی میسر آئی اور حج کے دوران مولانا کے ذوق عبادت اور افضل واولی طریقوں پر رفاقت بھی میسر آئی اور حج کے دوران مولانا کے ذوق عبادت اور افضل واولی طریقوں پر مفاق فراواں قدم قدم پر محسوس ہوا۔

مفتی صاحب سیای اور دعوتی معاملات میں مولانا موددی صاحب مرحوم اور جماعت اسلامی ہے نہ صرف متفق بلکہ ان ہے آخر تک پوری طرح وابستہ رہے۔ اور اس لحاظ ہوں کا طرز فکرو عمل عام علاء دیوبند ہے مختلف تھا۔ اس سلسلے میں وہ جماعت اسلامی کا برب زور شور کے ساتھ وفاع بھی کرتے تھے لیکن فقہ و عقائد کے معاسلے میں بہا او قات ان کی رائے عام علائے دیو بند ہی کے ساتھ رہتی اور وہ ان معاملات میں مولانا مودودی ہے اختلاف کا اظہار بھی فرماتے تھے ان کا کہنا ہے تھا کہ "جماعت اسلامی ملک میں اسلامی نظام کے قیام کے لئے جو جدو جمد کر رہی ہے، میں اس جدو جمد میں اس کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہتا ہوں اور فقہی معاملات میں مولانا مودودی مرحوم کی آراء شاذہ کا ہم نوا نہیں ہوں"۔ چانچہ بعض معاملات میں احقرنے خود مشاہدہ کیا کہ وہ مولانا مودودی گی رائے کے خلاف نہ صرف فتو کی دیے" بلکہ جماعت اسلامی کے حضرات کو مولانا کے بعض ایسے فتو وَل پر عمل کرنے ہے روکتے تھے۔ جن میں انہوں نے ائمہ اربعہ کے مسلک کے خلاف کوئی راہ اختیار کی ہرے دوکتے تھے۔ جن میں انہوں نے اٹمہ اربعہ کے مسلک کے خلاف کوئی راہ اختیار

تاہم مولانا مودودی کی جن آراء شاذہ سے مفتی صاحب کو اختلاف تھا ان کے باوجود وہ ان کے لٹریچر کو بحثیت مجموعی نمایت مفید سمجھتے اور لوگوں کو اے پڑھنے کی تبلیغ بھی فرماتے تھے۔ کونسل کی رکنیت کے دوران کونسل کا اپنا کام اس قدر ہوتا کہ بھی اس قتم کے مسائل پر تفصیل ہے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا'لیکن بھی بھی یہ موضوعات بھی ذریر گفتگو آئے۔ احقر نے اپنی رائے ان ہے عرض کی انہوں نے اپنی رائے ارشاد فرمائی' اختلاف رائے تو برقرار رہا'لیکن فضا بیشہ خوشگوا را ورعلمی ہی رہی۔

مفتی صاحب کو مغربی تجد دیبندی ہے نہ صرف نفرت تھی بلکہ وہ اس کے خلاف شمشیر برہنہ تھے۔ ان معاملات پر جب بھی کونسل میں کوئی گفتگو آجاتی تو وہ جلال میں آجاتے اور شدت جذبات میں ان کی آوا زبھی بلند ہو جاتی تھی۔

جب کونسل سے میں مستعفیٰ ہوا تو وہ بھی مستعفٰی ہو گئے تھے بعد میں کچھ وعدے وعید کے بعد کچھ ایسی ترتیب بنی کہ میں وفاقی شرعی عدالت میں چلا گیا اور وہ دوبارہ کونسل کے بعد کچھ ایسی ترتیب بنی کہ میں وفاقی شرعی عدالت میں وہ کونسل کے ہمہ وقتی رکن کی حیثیت سے بڑی گرانقدر خدمات انجام دیتے رہے لیکن جب ان کی مدت تقریر ختم ہوئی تو دیثیت سے بڑی گرانقدر خدمات انجام دیتے رہے لیکن جب ان کی مدت تقریر ختم ہوئی تو داکٹر ضیاء الدین نے انہیں اپنے ''عالمی ادارہ اقتصاد اسلامی ''میں بلالیا اور وہ وہاں تحقیقی کام کرتے رہے۔

شعبان کے آخری ہفتے ہیں ای اوارے نے اسلامی ترقیاتی بنک جدہ کے تعاون سے جدہ میں ایک محفل ندا کرہ ترتیب وی تھی، جس میں قرضوں کو قیمتوں کی شرح سے مربوط کرنے (Indexalim) کی فقہی حیثیت زیر بحث تھی اس ندا کرے میں شرکت کے لئے میں چند روز قبل مکہ مکرمہ پہنچ گیا تھا خیال تھا کہ انشاء اللہ ان سے جدہ میں ملاقات ہوگی لیکن چند روز قبل میں نے جدہ فون کیا تو ڈاکٹر منور اقبال نے یہ اندوہناک خبر سائی کہ مفتی صاحب پیناور سے اپنے صاحبزادے کے ہمراہ جدہ جانے کے لئے بذریعہ کار اسلام کہ قبل میں کار کا شدید حادثہ پیش آیا اور وہ اپنے صاحبزادے سمیت اس حادثے میں شہید ہوگئے۔ الائللہ و المالالہ و اجعون۔

یہ خبراتنی غیرمتوقع اور اس قدر اندوھناک تھی کہ پہلی بار سننے پریقین نہ آیا 'لیکن قدرت کے فیصلے کسی کے یقین کرنے یا نہ کرنے پر موقوف نہیں ہوتے۔ ان کا وقت موعود آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

## دو ذاتی حادثے

پچھلے ڈیڑھ ماہ میں احقر کو دوخاندانی نوعیت کے حادثے پیش آئے۔۲۰ شعبان کو احقر کی ایک حقیقی ہمشیرہ تقریباً دوہفتے موت وحیات کی کشکش میں رہنے کے بعد اپنے مالک حقیقی سے جاملیں'اور اس کے ٹھیک پینتالیس دن بعد ۵ شوال کو ان کے شوہراور ہمارے بہنوئی مشرف حسین مرحوم اللہ کو پیارے ہوگئے۔ انا للہ و انا البیاد را جعون ۔

احقر کی سب سے بڑی ہمشیرہ حضرت والدصاحب قدس سرہ کی حیات ہی میں ۱۹۷۱ء میں ۱۳۷ سال کی عمر میں وفات پا چکی تھیں۔ ان کے بعد ان سے چھوٹی تین ہمشیرگان میں سے عمر کے لحاظ سے یہ دو سرے نمبر کی ہمشیرہ تھیں جنہیں اللہ تعالی نے غیر معمولی صفات سے نوازا تھا۔ انہوں نے بھی کسی اسکول کالج کی شکل تک نہیں دیکھی کی لیکن گھر بلو تعلیم اور حضرت والد ماجد قدس سرہ کی تربیت کے طفیل اللہ تعالی نے علمی وا دبی صلاحیت بھی الیی عطا فرمائی قلی کہ بڑی بڑی وگری یا فتہ خوا تین کو حاصل نہیں ہوتی۔ لکھنے پڑھنے کا بچین ہی سے شوق تھا 'اور تحریر و گفتگو میں شائنگی اور ادبیت کوئ کوئ کر بھری ہوئی تھی۔ فطری طور پر شعر کا بھا استحرا ذوق تھا 'اعلی معیار کی شعر قنی کے ساتھ بھی بھی خود بھی بلا تکلف شعر کہہ لیتی تھیں۔ ان کے چند اشعار سے اس فطری صلاحیت کا نداز ہ ہوسکتا ہے :۔

المحے گی کس طرح برنم جہاں ؟ نہیں معلوم کہاں پہ جائیں گے کون ومکاں؟ نہیں معلوم بہیں معلوم ہمیں تو آیا ہے رونا مآل گلشن پر بہیلا یہ بہتے ہیں کبوں گلستان؟ نہیں معلوم گذر رہی ہیں نشین سے بے سلام و پیام گذر رہی ہیں نشین سے بے سلام و پیام خفا خفا می ہیں کیوں بجلیاں؟ نہیں معلوم خفا خفا می ہیں کیوں بجلیاں؟ نہیں معلوم

یہ آخری شعر تواہیا ہے کہ اچھے اچھے پختہ کار شعر گو بھی یہ سکرا نگشت بدنداں رہ گئے

کہ ایک گھر پلو خاتون 'جس نے تبھی کسی تعلیمی ادا رے میں تعلیم حاصل نہیں کی'ایساشعر کہ سکتی ہے!

حضرت والدماجد قدس سرہ کے طفیل بیفنلہ تعالیٰ گھر کا ماحول دینی تھا'اور وہی دینی رنگ ان پر بھی چڑھا ہوا تھا۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ اکثر چھٹیاں گزارنے کیلئے اہل وعیال سمیت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں تشریف لیجائے تھے۔ اس دوران ہمارے وہ بڑے بہن بھائی جو اس وقت شعور کی حالت میں تھے 'انہیں بھی حضرت کی خدمت و تربیت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملتا تھا۔ چنانچہ ہماری یہ ہمشیرہ بھی اس نعمت عظمی سے مستفید ہوئیں 'اور شاید حضرت سے با قاعدہ بیدت بھی ہوئیں۔

الحمد لله! اس تربیت کا اثر یہ تھا کہ مزاج و فداق اور فکر وعمل پر دینی رتگ چڑھا ہوا تھا'
عبادات اور اذاکار و اور ادکی پابند تھیں۔ طمارت کا خصوصی اہتمام رکھتی تھیں اپ تمام
مرحوم اعزہ اقرباء کے لئے الگ الگ ایصال ثواب اور بقید حیات لوگوں کیلئے الگ الگ ایا الگ نام
بنام دعا کا معمول تھا۔ خوش اخلاقی اور دو سروں کے کام آنے کا ذوق تھا۔ مزاج میں مسکنت
اور تواضع تھی۔ زندگی میں ان پر بہت سے شکی کے ادوار گذرے لیکن صبرو شکر اور قناعت
واستقلال کی پیکر بنی رہیں۔ زندگی کے آخری دور میں طرح طرح کے امراض وعوار ض میں
مبتلا ہوگئی تھیں' لیکن امراض اور ضعف کے اس عالم میں بھی ادائے حقوق کا اہتمام رہا۔
مرض الموت کے دور ان کی دن تک مسلسل غشی طاری رہی لیکن اس غشی کے عالم میں جب
مرض الموت کے دور ان کی دن تک مسلسل غشی طاری رہی لیکن اس غشی کے عالم میں جب
کمہ کرا شختے کی کوشش کرتیں 'گویا نماز پڑھنا چاہتی ہیں' لیکن مرض کی شدّت سے اٹھنا ممکن
نہ تھا' پھرغشی طاری ہوجاتی۔

عثی کا بیہ سلسلہ جس میں سانس کی آمدورفت بھی نہایت مشقت سے ہورہی تھی'کئی روز مسلسل جاری رہا۔ لیکن ایبا معلوم ہو تا ہے کہ وہ سفر آخرت کیلئے جمعہ کے مبارک دن کی منتظر تھیں۔ جمعہ ۲۰ شعبان کو صبح آٹھ ہے کے قریب وہ اس دنیائے فانی کو خیرباد کہ کرا پنے مالک حقیق کے پاس پہنچ گئیں۔ اماللہ و اما المہ داجعون۔

جمعہ کی نماز کے متصل بعد دارالعلوم ہی میں نماز جنازہ ہوئی جس میں ہزار ہا افراد نے

شرکت کی اور دا رالعلوم ہی کے قبرستان میں حضرت والدماجد قدس سرہ کے مزار مبارک کے قریب تدفین عمل میں آئی۔اللہ تعالی اپنی اس بندی پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں 'اور اپنے جوارِ رحمت میں مقامات عالیہ ہے نوازیں۔ آمین۔

ان کے شوہر مشرف حسین صاحب کمزور اور بیار تو عرصے سے تھے 'لیکن اس حادثے نے ان کی کمرتوڑ دی' اس کے بعد ان کی بیاری اور کمزوری میں اضافہ ہو تا چلا گیا' رمضان المبارک کے دوران ہی انہیں ہپتال میں داخل کرنا پڑا' اور وہ بھی تقریباً پندرہ ہیں دن ہپتال میں رہے۔اور اپنی المبیہ کی وفات کے ٹھیکہ ۴۵ دن بعد ۵ شوال کو وہ بھی دنیا کی سرحد یارکرگئے۔ اناللّٰہ و انا البیہ راجعون ۔

یہ بھی بجیب انفاق ہے کہ شوہر بھی اس بیاری میں انہی مراحل ہے گذر کردنیا ہے رخصت ہوئے جس بیاری میں اور جن مراحل ہے گذر کربیوی دنیا ہے گئ تھیں۔ زندگ کے دو رفیقوں کے در میان آخرت کے سفر میں بھی اتنی موافقت بھی کم دیکھنے میں آئی ہے۔ مشرف حسین صاحب مرحوم بڑے کم گو' کم آمیز اور سادہ مزاج کے مالک تھے۔ عمر بھر جس محکمے میں ملازمت کی اس کا ایبا حق اداکیا کہ شاذہی ملازمت کا ایبا حق کوئی اداکر آ ہو گا۔ ایک مرنجان و مرنج انسان جس نے بھی اپنا ہوجھ کسی پر ڈالنا گوا را نہیں کیا۔ ہاتھ اور بات کے سے ورددار مگر متواضع شخص تھے۔ اہمیہ کی علالت کے زمانے میں ایثار ووفا کا مثالی مظاہرہ پیش کیا'اور آخرت کے سفر میں بھی ان کا ساتھ دیا۔

قار کین کرام سے درخواست ہے کہ وہ دونوں کیلئے دعائے مغفرت اور حسب المقدور ایسال ثواب کا اہتمام فرمائیں۔ ان کے بچے جو بحد اللہ سب سمجھ دار اور بالغ ہیں '۵م دن کے اندر اندر ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم ہونے کی بنا پر جس شدید صدے کا شکار 'ہونگے۔ وہ مختاج بیان نہیں۔ ان کیلئے بھی دعاکی درخواست ہے کہ اللہ تعالی انہیں صبرو سکینت سے نوازیں اور زندگی کے ہر مرجلے میں ان کی دیکھیری فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔

## ضیاءشہید (صدریاکتان جزل محمرضیاءالحق شہید ؓ )

شہید مرحوم جزل محمد ضیاء الحق صاحب کے حادثہ وفات پر پچھلے شارے میں صرف چند سطور لکھے سکا تھا' اور ساتھ ہی ہیہ ارادہ بھی ظاہر کیا تھا کہ اسکلے شارے میں انشاء اللہ ان کی مخصیت' ان کے ساتھ راقم کے تعلق کے واقعات اوران پر مبنی تاثرات قدرے تفصیل سے قلمبند کروں گا۔

آج جب اپنے اس ارادے کی شخیل کے لئے بیٹھا ہوں تو پچھلے گیارہ سال کے واقعات کی اتنی بہت می تصورین نگاہ کے سامنے آگئی ہیں کہ انہیں ایک مربوط تحریر میں منظم کرنادشوار معلوم ہورہا ہے۔اس لیے میں آغاز ہی میں سے معذرت کرلوں کہ۔

دریں کتاب پریشاں نہ بنی از ترتیب عجب مدار کہ چوں عال من پریشاں است

پچھے گیارہ سال میں بہت ہے اتار چڑھاؤ آئے اور صدر مرحوم کے بارے میں بہت ہے لوگوں کی رائے میں انقلابی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ وہی لوگ جو ابتذاء میں انہیں فرشتہ غیبی کہتے اور سمجھتے تھے'انہی کی زبان ہے بعد میں ان کے خلاف بڑے سخت اور ثقیل الفاظ بھی سنے گئے۔ بہت ہے لوگ جو شروع میں ان کے اسلامی مشن کی وجہ ہے ان کے پر زور عامی تھے' کچھ عرصے کے بعد ان کی مخالفت پر کمربستہ ہوئے' یہاں تک کہ انہیں اسلام وشمن یا منافق تک کہنے ہے دریغ نہیں کیا۔

مجھے ذاتی طور پر مردم شنای کا دعویٰ نہیں ہے 'کیکن حالات کے اس گیارہ سالہ نشیب و فراز میں صدر مرحوم کے بارے میں میری رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی میں ان کے بارے میں روز اول جو رائے رکھتا تھا' آخری دن تک اس میں کوئی قابل ذکر تغیر نہیں آیا۔ میں نے نہ انہیں پہلے دن فرشتہ معصوم یا خلیفہ راشد سمجھاتھا' نہ آخر میں (خدانخواستہ) اسلام دسمُن یا منافق قرار دینے کا کوئی واہمہ دل میں پیدا ہوا۔ ہاں انتخابات پریقین'اور سو فیصد یقین تھا کہ ماضی میں ہم نے جننے حکمرانوں کے تجربے کئے ہیں 'اور بطاہر حالات آئندہ کے لئے جو لوگ سامنے ہیں'ان کے مقابلے میں وہ اپنی اسلامی روح' دینی جذبے' خود اپنی ذاتی زندگی کے حالات کے لحاظ ہے اتنے قابل قدر انسان ہیں کہ موجودہ حالات میں ان کی فخصیت کو غنیمت کبری سمجھ کر ان کے ساتھ نفاذ اسلام کے مثن میں بحر بور تعاون کرنا چاہئے۔ پاکستان ہی میں نہیں ' جکار تا سے لیکر رباط تک عالم اسلام کے دوسرے ملکوں میں بھی مجھے کوئی حکمراں ایسا نظر نہیں آتا تھا جو اسلام پر ایسا غیر متزلزل ایمان' اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایبا تعلق اور اسلام کی سربلندی کا ایبا ولولہ رکھتا ہو۔ میرے ناچیز مطالعے کی حد تک وہ عالم اسلام کے حکمرانوں میں اس وقت واحد انسان تھے جن میں نفاذ شریعت کے کام کو آگے لیکر آگے برمنے کا ذاتی جذبہ بھی تھا'اور جو اس بات کی صلاحیت رکھتے تھے کہ اس مقصد کے لئے وفت کے چلے ہوئے نعروں سے ممکر لے سکیں 'اور وا تعتہ انہوں نے بہت سے معاملات میں سے مکر لیکر بھی دکھائی'اور بہت ہے وہ کام کئے جو مغربی افکارے مرعوب ذہنوں کے لیاظ ہے اس دور میں ناممکن سمجھے جاتے تھے۔

صدر مرحوم کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ لاد پنی طاقتیں توان کی اس لئے دشمن تھیں کہ وہ انہیں اپنے عزائم کی راہ میں ایک زبردست کانٹا نظر آتے تھے 'بعض سیای علقے اس لئے ان کے مخالف تھے کہ انکی وجہ سے انہیں نفاذ اسلام کی جدوجہد کا کریڈٹ اپنے ہاتھ سے چھن جانے کا اندیشہ تھا' تیسری طرف وہ دبندار علقے تھے جنہیں انکی ذات سے کوئی پر خاش نہیں تھی' لیکن ان کے منہ سے نفاذ اسلام کا لفظ شنے کے بعد وہ اس بات کے لئے بیتاب تھے کہ اس مقصد کی طرف پیش قدی تیزر فقاری کے ساتھ ہو'جس کے اثر ات معاشرے پر بلا آخیر نظر آئیں اور چو نکہ یہ پیش قدی وا تعتہ ست رفقار تھی' اس لیے ان کی تو قعات پوری نہیں ہوئیں اور ان کی نگاہ مرحوم کے کئے ہوئے اجھے کاموں کے بجائے ان کاموں پر زیادہ رہے

گئی جووہ نہیں کرسکے' یہاں تک کہ بالآخروہ اٹنے مایوس ہوئے کہ انہوں نے سرے سے بیہ تشکیم کرنے ہی ہے انکار کردیا کہ صدر مرحوم نے اسلام کی کوئی خدمت کی ہے' یا کرنا چاہتے ہیں'اور اس طرح عملاً وہ بھی پہلے اور دو سرے طبقے ہی کے ساتھ ہم آواز ہوگئے۔

ایک چوتھا طبقہ بھی تھا جو اس بات کی تکلیف ضرور محسوس کرتا تھا کہ نفاذ اسلام کی طرف پیش قدمی ست رفتار اور ناکافی ہے 'لیکن ساتھ ہی صدر مرحوم کے عہد میں جو قابل قدر کام ہوئے ہیں 'ان کی نفی کابھی قائل نہ تھا'اوراس بات کوبھی شدت کے ساتھ محسوس کرتا تھا کہ بہت سے قابل تنقید امور کے باوجود اس وقت نفاذ اسلام کے مشن کے حق میں بظاہر حالات کوئی متباول شخصیت سامنے نہیں ہے جو اتنا کام بھی کرسکے 'لنذا وہ سمجھتا تھا کہ اصلاح حال کی بھرپور کوششوں کے ساتھ ساتھ صدر ضیاء الحق کی ذات کو بسا غنیمت سمجھتا چاہئے اور بحیثیت مجموعی نفاذ اسلام کے مشن میں ان کی تائید و حمایت سے ہاتھ نہیں کھنچتا چاہئے۔ لیکن تجی بات یہ ہے کہ ساتھ ہی سے حلقہ پہلے تین طبقات کی بنائی ہوئی فضاء سے اتنا مرعوب بھی تھا کہ صدر مرحوم کے اجھے کار ناموں کی اس قدر کھل کر حمایت اور تعریف مرعوب بھی تھا کہ صدر مرحوم کے اجھے کار ناموں کی اس قدر کھل کر حمایت اور تعریف مرعوب بھی تھا کہ صدر مرحوم کے اجھے کار ناموں کی اس قدر کھل کر حمایت اور تعریف نہیں کرسکا جس کے وہ مستحق تھے' اس کی طرف سے بھی ان کے اجھے کاموں کی تعریف و حمایت بڑے تو خفطات کے ساتھ ہوئی' اور اس میں بھی تنقید کا پہلوا کٹرو بیشتر غالب رہا۔

اس صور تحال کا مجموعی بیتجہ بیہ نکلا کہ شہید مرحوم کے کارنامے پس منظر میں چلے گئے' اور قابل تنقید امور زیادہ ابھر کر سامنے آئے' یہاں تک کہ بیہ جملے زبان زدعام ہوگئے کہ 'گیارہ سال میں پچھ نہیں ہوا''' ''اسلام کو خواہ مخواہ بدنام کیا گیا ہے''' ''اسلام کو صرف اقتدار کو طول دینے کے لئے استعمال کیا جارہا ہے'' وغیرہ وغیرہ۔

لیکن ای ماحول میں جب ااگست کو یک بیک صدر مرحوم کا حادثہ شمادت پیش آیا تو یہ ایک ایسا ناگہانی صاعقہ تھا جس کے بارے میں قوم نے سوچا بھی نہ تھا۔ نہ کورہ چار طبقات میں سے آخری دو طبقے جو اسلام کے لئے وا تعتہ مخلص تھے 'اور جن کی ملک کے باشعور عوام میں اکثریت ہے 'جب انہوں نے صدر مرحوم کے اس طرح اچا تک منظرے غائب ہوجانے کے بعد گردو پیش پر نظر ڈالی تو انہیں یکا یک سے جا نکاہ احساس ہوا کہ انہوں نے کیا چیز کھودی ہے ؟ اب لوگوں کو ایک ایک کرکے وہ اچھے کام یاد آئے جو تنقید کے زور وشور میں گم ہوگئے ہے 'اور احساس ہوا کہ جن باتوں کو ہم ابتک غیراہم ' ناکانی بلکہ کالعدم سجھتے آئے تھے 'اب

کہیں اننی کے لالے نہ پڑجائیں۔اس احساس نے قوم کے ہرباشعور مسلمان کو ایک نا قابل بیان صدے اور زبردست تشویش میں مبتلا کردیا۔ یہ صدمہ صدر مرحوم کے ساتھ عقیدت و محبت کے طوفان میں تبدیل ہوگیا' اور ملک کی اس "خاموش اکثریت" نے مرحوم کی نماز جنازہ کے موقع پروہ فقید المثال نظارہ پیش کیا کہ شاید مرگلہ کی وادی نے پہلے بھی ایسا نظارہ نہ دیکھا ہوگا۔

یہ درست ہے کہ پچھلے گیارہ سال میں نفاذ اسلام کی طرف پیش قدمی ست رفتار تھی'
یہ بھی درست ہے کہ اس زمانے میں بہت می توقعات پوری نہیں ہوئیں' یہ بھی حقیقت ہے
کہ اس دور میں بہت سے قابل تنقید امور بھی پیش آئے جن پر میں نے البلاغ کے ان
صفحات میں مفصل تنقید کی' لیکن میرے نزدیک یہ کہنا سراسر ظلم اور پرلے درج کی نا
انصافی ہے کہ شہید مرحوم نے اس زمانے میں اسلام کی نمائش کے سوانفاذ اسلام کی سمت میں
کوئی کام نہیں کیا۔

واقعہ یہ ہے گذشتہ گیارہ سال کے دوران نفاذ اسلام و شریعت کے سلسلے میں جتنا کام اللہ نے شہید مرحوم کے ہاتھوں کرایا 'وہ اس سے پہلے کے تمیں سال میں نہیں ہوا تھا۔ اور نفاذ شریعت کے سلسلے میں ان گیارہ سال کو ایک پلے میں اور پہلے کے تمیں سالوں کو دو مرسے نفاذ شریعت کے سلسلے میں ان گیارہ سال کا پلہ بھاری رہے گا۔ شہید مرحوم کے دور میں جو قابل تعریف کام ہوئے ان میں سے بہت سے کام ایسے ہیں جن کا عام لوگوں کو آج تک علم نہیں 'اور بہت سے ایسے ہیں جن کا عام لوگوں کو آج تک علم نہیں 'اور بہت سے ایسے ہیں جن کی اہمیت کا کماحقہ احساس نہیں 'لیکن انشاء اللہ وہ مرحوم کے لئے صدقہ جارہے ثابت ہوں گے۔ یہاں خاص طور پر میں چند اہم کاموں کا ذکر کرتا چاہتا ہوں' جن کا مقصد مرحوم کو خراج شخصین پیش کرنے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ عام مسلمانوں کو ہوں' جن کا کماحقہ احساس ہو' اور وہ آئندہ ان کے بقاء و تحفظ اور ان سے فا کہ اٹھانے کی کوشش کر سکیں۔

(۱) یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ صدر مرحوم کے زمانے میں اسلام اور شعارُ اسلام کی عظمت و اہمیت کا ایک عام شعور پیدا ہوا۔ پہلے اسلام اور اسلامی شعارُ سے عملی وابستگی رکھنے والوں کو قدم قدم پر ہمّت شکنی کا سامنا کرنا پڑتا تھا' انہیں نشانہ استہزاء بنایا جاتا تھا' اور خاص طور پر سرکاری حلقوں میں شعارُ اسلام کو عملاً فرسودگی اور دقیا نوسیت کی علامت قرار

دے لیا گیا تھا'اور انگریز کی پیدا کردہ وہ ذہنی فضانہ صرف بر قرار تھی' بلکہ اس میں اضافہ ہورہا تھا' جس کے تحت اسلام کا نام لینے والے یا اس کے کسی شعار پر عمل کرنے والے کو معاشرے سے الگ تھلگ کردیا جائے' اور اس کے دل میں احساس کمتری پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

شہید مرحوم کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپی متواتر جدوجہد سے اس فضامیں نمایاں تبدیلی پیدا کی۔ اور وہ فضا بنائی جس میں اسلام اور شعائر اسلام سے وابستگی کو واقعت ًعزت و عظمت کاسب اور سرمایہ فخرو ناز سمجھا جائے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے راستے کی رکاوٹمیں دور ہو ئیں جو پہلے سے اسلام کے ساتھ عملی وابستگی رکھتے تھے' بلکہ دو سرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ہوئی۔

اندرون ملک کے علاوہ عالمی برادری میں بھی شہید مرحوم نے اسلام کا کلمہ پوری خود اعتمادی کے ساتھ ڈٹ کر پیش کیا۔ وہ تاریخ کے واحد حکمران تھے جنہوں نے جزل اسمبلی میں اپنی تقریر کا آغاز تلاوت قرآن سے کرنے پر اصرار کیا' اور اس طرح اس عالمی پلیٹ فارم سے قرآن کریم کا پیغام پیش کیا۔ کیوبا جیسے دہریہ ملک میں بھی انہوں نے تلاوت قرآن ہی کو اپنی تقریر کی بنیاد بنایا۔

(۲) ملک میں شراب جیسی ام الخبائث کا آزادانہ استعال کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ؒ نے اپنی وزارت علیا کے دور میں صوبہ سرحد کے اندر شراب کی ممانعت کا قانون نافذ کیا 'پھر بھٹو صاحب مرحوم نے اپنے آخری دور میں پورے ملک میں شراب کی ممانعت کا قانون جاری کیا۔ یہ دونوں قانون شراب بندی کے سلسلے میں بلاشبہ برے لا گن ستائش تھے۔ لیکن ان دونوں قوانین میں شراب کی ممانعت صرف مسلمانوں کے لئے تھی 'غیر مسلم اس ممانعت سے مشتیٰ تھے 'اور شراب نوشی کی سزا بھی شریعت کے مطابق نہیں تھی۔ اگر چہ ان قوانین کے بعد ملک میں پائے جانے والے کھلے شراب خانے بند ہوگئے تھے لیکن غیر مسلموں کے استثناء کی وجہ سے ایک وسیع چور دروازہ کھلا ہوا تھا' غیر مسلموں کے بہانے شراب کا استعال عام تھا بلکہ ایسی اطلاعات بھی ملیں کہ لوگوں نے اپ کو غیر مسلم ظاہر کرکے شراب کا استعال عام تھا بلکہ ایسی اطلاعات بھی صدر مرحوم نے 1921ء میں ممانعت شراب کا جو آرڈی نینس جاری کیا' اس میں غیر ملیں کہ دوروں نے ایک والعیاذ باللہ العظیم۔

مسلموں کے لئے بھی شراب کی ممانعت کرکے میہ چور دروا زہ بھی بند کردیا گیا۔ اور شراب نوشی کی سزا بھی شریعت کے مطابق مقرر کردی گئی۔

اس آرڈی نینس کے بعد شراب کے استعال پر مؤثر پابندی عائد ہوئی'اور اس گناہ عظیم کے بے دریغ ارتکاب پر موثر بریک لگا۔ خاص طور سے فوج کے حلقوں میں جمال شراب نوشی ایک عام وہا کی صورت اختیار کرتی جارہی تھی' وہاں اس اقدام نے ایک انقلاب برپاکردیا'جس کامشاہدہ ہر محض کرسکتا ہے۔

غیر مسلموں کو شراب بندی پر مطمئن کرنا خاصا دشوا رکام تھا' لیکن صدر مرحوم نے بڑی حکمت کے ساتھ غیرمسلم اقلیتوں کو اس پر راضی کیا'جس کے نتیج میں ان کی طرف سے کوئی بڑی مخالفت پیش نہیں آئی۔

مچرسب سے بڑی دشواری پی آئی اے کی بین الا قومی پروازوں میں شراب بندی کے سلسلے میں پیش آئی۔ حکومت اور ائیرلا ئنز کے ذمہ دا روں میں تقریباً ہر شخص اس اقدام کے عوا قب سے خوفزدہ تھا۔ کہا یہ جاتا تھا کہ بین الاقوامی پروا زوں میں شراب کی سپلائی بند کرنے ے ائرلا ئنز کو نا قابل بخمل خسارے کا اندیشہ ہے۔ سعودی ائیرلا ئنز کی مثال پیش کی جاتی تو پیہ کہا جاتا کہ وہ ایک امیر ملک ہے' جو اس خسارے کو برداشت کرسکتا ہے لیکن پاکستان اس کا مخل نہیں کرسکتا۔ گرصدر مرحوم اعداد و شار سے بنائی ہوئی اس ڈراؤنی فضا سے مرعوب نہیں ہوئے'اور پوری جرأت کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر پی آئی اے کی عالمی پروا زوں میں بھی مطلقاً شراب بند کرنے کے حکام جاری کردیئے۔ اور پھردنیانے دیکھ لیا کہ اس اقدام کے نتیج میں ائیرلائیز کو نہ صرف یہ کہ کوئی خسارہ نہیں ہوا' بلکہ پہلے سے زیادہ نفع ہوا اور اس طرح الله تعالیٰ کے فضل و کرم ہے ہماری ائیرلائیز بھی اس ام الخیائث ہے پاک ہوگئی۔ (m) ۱۹۷۹ء سے پہلے تک انگریز کی پیدا کی ہوئی سے صورت حال بر قرار تھی کہ زنا کاری جیسا گھناؤنا گناہ اگر باہمی رضامندی ہے کیا جائے تو وہ کوئی جرم نہیں تھا۔ قانون صرف زنا بالجبر کو جرم قرار دیتا تھا اور اس میں بھی اگر ملزم عدالت کے ذہن میں یہ شبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوجائے کہ شاید اس بدکاری کے ارتکاب میں عورت کی مرضی شامل ہو تو وہ جرم ہے بری ہوجایا کرتا تھا۔ یہ صورت حال ایک مسلمان کہلانے والے ملک کے ماتھے پر کلنگ کا ایا ٹیکہ تھی کہ الفاظ اس کی شناعت کو بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ شہید مرحوم جزل ضیاء صاحب کے دور میں پہلی بار اس بد کاری اور اس کے مقدمات کو قانوناً جرم قرار دیا گیا'اور اس پر شرعی سزائیں مقرر کی گئیں۔ زنا کاری کی حد شرعی (بعنی سو کو ژوں اور سنگساری) کو بطور قانون نافذ کیا گیا۔ چو نکہ ند کورہ حدِ شرعی کا معیار جبوت انتهائی سخت ہے'اس لئے حد تو شاذونادر ہی کہیں جاری ہو سکتی ہے'لیکن قانون میں جہاں حد کی شرائط پوری نہ ہوں وہاں سخت تعزیری سزائیں مقرر کی گئیں جن پر اب عدالتیں عمل کردہی ہیں۔

(٣) صدر مرحوم ہی کے زمانے میں ملک میں پہلی بار صدود شرعیہ کو بطور قانون نافذ کیا گیا۔ یہ درست ہے کہ اس قانون کے نفاذ کے بعد اب تک کسی مجرم پر کوئی حد جاری نہیں ہوئی، جس کی بنا پر عموماً یہ غلط فنمی پائی جاتی ہے کہ ملک میں حدود شرعیہ نافذ نہیں ہیں 'یا اگر ہیں تو وہ صرف نجلی عدالتوں کے لئے ہیں' اور اعلیٰ عدالتوں پر حدود شرعیہ کا قانون لاگو نہیں ہوتا'لیکن واقعہ یہ ہے کہ اب تک حد جاری نہ ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ پولیس' تفتیش جرائم اور عدالتی طریق کار میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی' جس کی وجہ ہے اکثر جرائم کے تو مقدمات ہی درج نہیں ہوتے' بہت سے مقدمات میں تفتیش صحیح طور پر نہیں ہوپاتی' اور بعض مقدمات میں عدالتی طریق کار میں امریق کار میں خامیاں رہ جاتی ہیں۔ اور دو سری وجہ یہ ہے کہ اور بعض مقدمات میں عدالتی طریق کار میں خامیاں رہ جاتی ہیں۔ اور دو سری وجہ یہ ہے کہ حدود شرعیہ کے اجراء کے لئے شریعت نے شرائط اتنی کڑی مقرر کی ہیں کہ وہ ننانوے فیصد حدود شرعیہ کے اجراء کے لئے شریعت نے شرائط اتنی کڑی مقرر کی ہیں کہ وہ ننانوے فیصد مقدمات میں یوری نہیں ہو تیں۔

ورنہ جہاں تک قانون کا تعلق ہے' حدود آرڈی نینس کے نفاذ کے بعد سے جرائم متعلقہ حدود کی حد تک ملک کا قانون بلا شبہ اسلامی ہوچکا ہے' اور وہ صرف نجلی عدالتوں پر نہیں' مجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ہرعدالت پر واجب العمل ہے' بلکہ شروع میں فوجی عدالتیں اور فوجی مقدمات اس سے مشتنی تھے 'اب تمام فوجی عدالتوں کو بھی اس کا پابند کردیا گیا ہے۔

چونکہ ندکورہ بالا خامیوں کی بنا پر اب تک کسی مجرم پر کوئی حد جاری نہیں ہوئی 'اس لئے اس قانون کے اثرات بلاشبہ معاشرے پر ظاہر نہیں ہوسکے 'اور اس سلسلے میں عوام کو حکومت سے جوشکایت رہی ہے 'وہ بالکل بجا اور برحق ہے لیکن یہ بات نا قابل انکار ہے کہ جس فضا میں دنیا نے حدود شرعیہ کے خلاف پروپیگنڈہ کرکے آسان سرپر اٹھا رکھا تھا' وہاں صدر مرحوم نے مخالف پروپیگنڈہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا'اور بالاً خران قوانین کو نافذ کرکے ملک

میں چلی ہوئی اس نظریاتی بحث کو ختم کردیا کہ حدود شرعیہ اس دور میں واجب العل ہیں یانہیں؟۔

(۵) ہمارے ملک کے ہر دستور میں یہ وفعہ کسی جاتی رہی ہے کہ "ملک کے تمام قوانین قرآن وسنت کے مطابق بنائے جائیں گے" لیکن صدر مرحوم سے پہلے یہ دفعہ دستور کی ایک بے جان دفعہ تھی' نہ بھی اس دفعہ کے تحت کی قانون کو اسلامی بنایا گیا' نہ عوام کو یہ موقع فراہم کیا گیا وہ کسی مروجہ قانون کو غیر اسلامی ہونے کی بناء پر چیلنج کرکے اسے بدلوا سیس۔ علماء اور نفاذ اسلام کا مطالبہ کرنے والے حلقوں کا یہ مطالبہ سالہا سال سے چلا آتا تھا کہ دستور کی فہ کورہ بالا دفعہ کو مؤثر اور عدالت کے ذریعے قابل شفیذ (iusticiable) بنایا جائے۔ اور اس ملک کے عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ غیر اسلامی قوانین کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرکے اس طرح بدلواسکیں جیسے بنیادی حقوق کے خلاف قوانین کو بدلواسکتے ہیں۔ لیکن صدر مرحوم سے پہلے کسی حکومت نے مطالبے پرکان نہیں دھرے۔ یہ اعزاز سب سے پہلے صدر ضیاء الحق شہید کو عاصل ہوا کہ انہوں نے غیراسلامی قوانین کو عدلیہ میں چیلنج کرنے کا صدر ضیاء الحق شہید کو عاصل ہوا کہ انہوں نے غیراسلامی قوانین کو عدلیہ میں چیلنج کرنے کا راستہ پیدا کیا' اور اس غرض کے لئے وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ میں شریعت البلیٹ بچ قائم کی۔

افسوس ہے کہ عوام 'علاء اور دینی جماعتوں کے طرف سے اس موقع سے کما حقہ فائدہ 
نہیں اٹھایا گیا' اور اس راستے سے قوانین کی اصلاح کرانے میں بہت کم دلچیں لی گئی جس کی
بنا پر اس اقدام کے ممکنہ فوائد حاصل نہ ہوسکے۔ لیکن اس کے باوجود ان عدالتوں نے اب
تک دسیوں غیر اسلامی قوانین کو کالعدم قرار دیکر ختم کردیا' اور ان کے ذریعے قوانین کی
ایک قابل ذکر تعداد کی اصلاح ہوئی۔

چند ماہ پہلے تک مالیاتی قوانین اور مسلم پرسٹل لاء کو کسی عدالت میں چیلیج نہیں کیا جاسکتا تھا'لیکن اب شریعت آرڈی نینس کے نفاذ کے بعد ان قوانین کو بھی ہائی کورٹ میں چیلیج کرنے کی گنجائش پیدا کردی گئی ہے۔ اور اس طرح دنیا بھر میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے عوام کو بیہ حق حاصل ہے کہ وہ رائج الوقت قوانین کو غیراسلامی ہونے کی بناء پر عدالت میں چیلیج کر سکتے ہیں اور عدالت اگر ان کے غیراسلامی ہونے کا فیصلہ کردے تو وہ قانون خود بخود منسوخ ہوجاتے ہیں'اور حکومت متبادل قانون نافذ کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اور بلاشبہ بیہ

صدر مرحوم کانهایت قابل قدر کارنامه ہے۔

جارے ملک کے عوام چو نکہ عموماً قانونی نظام کی تفصیلات سے باخبر نہیں ہیں'اس لئے اس موقع سے اب بھی بہت کم فائدہ اٹھایا جارہا ہے' حالا نکہ اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کرنے کا طریقہ بھی بہت سادہ اور آسان ہے۔

(۲) قرار داد مقاصد ۱۹۳۸ء میں شیخ الاسلام حفرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی "اور دین حلقوں کی کوشش سے منظور ہوئی تھی 'لیکن پاکستان کے ہردستور میں وہ ایک غیرمؤٹر دیباچہ کے طور پر شامل کی گئی۔ یمال تک کہ اعلیٰ عدالتوں نے یہ فیطے دیۓ کہ محض ایک دیباچہ ہونے کی بنا پر اس کی کوئی لازمی قانونی حثیت نہیں ہے۔ صدر مرحوم کے دور میں پہلی بار اس قرار داد مقاصد کو آئین کا مؤٹر حصہ بنایا گیا 'اور اس طرح عدلیہ کے ذریعے ملک کے قانونی نظام کی اصلاح کا ایک دو سرا اہم دروازہ کھولا گیا۔ ابھی اس تبدیلی کے قانونی اٹرات اعلیٰ عدالتوں میں زیر بحث ہیں 'بعض اعلیٰ عدالتوں نے اس تبدیلی کی بنیاد پر غیراسلامی قوانین کو تعلیم کے مطابق فیصلے کرنے سے انکار کردیا ہے۔ اگر عدالت عظمٰی نے بھی اس پوزیشن کو تعلیم کرلیا تو یہ تبدیلی ملک میں غیراسلامی قوانین اور اقدامات کی اصلاح کے لئے ایک عظیم کرلیا تو یہ تبدیلی ملک میں غیراسلامی قوانین اور اقدامات کی اصلاح کے لئے ایک عظیم کرلیا تو یہ تبدیلی طلب ہوگی 'جو یقیتاً صدر مرحوم ہی کاصدقہ جاریہ ہے۔

(2) یہ بھی ایک بدیمی حقیقت ہے کہ شہید مرحوم نے ملک میں نماز کے اہتمام کے لئے یادگار خدمات انجام دی ہیں۔ ان سے پہلے نمازی لوگوں کے لئے بھی اپنی دفتری مجبوریوں کے تحت نماز کے وقت نماز باجماعت اوا کرنا سخت دشوار تھا۔ صدر مرحوم کے احکام کے تحت نمام سرکاری دفتروں میں نماز باجماعت کا مؤثر انتظام ہوا 'اور اب شاید کوئی سرکاری دفتراییا نہیں ہے جمال دفتری او قات میں نماز باجماعت کا انتظام نہ ہو۔ اسلام آباد سیکر یٹریٹ میں اگر دن کے ایک بجے سے ڈیڑھ بجے تک جاکر دیکھیں تو وا تبدیۃ ایبا محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ مسلمان ملک کا سیکر یٹریٹ ہے۔ تقریباً ہر عمارت اور ہر بلاک میں نماز باجماعت کے روح پرور مناظر آتے ہیں۔ اس اہتمام کے نتیج میں لوگوں کو نماز کی ترغیب ہوئی ہے 'اور نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے' بہت می جگہوں پر نماز کے مصل بعد چند منٹ کے وقفے میں کوئی حدیث سانے کا بھی معمول ہے' بہت می جگہوں پر نماز کے مصل بعد چند منٹ کے وقفے میں کوئی حدیث سانے کا بھی معمول ہے' جس کی افادیت فلا ہر ہے۔

سرکاری دفاتر کے علاوہ سرکاری تقریبوں اور اجتماعات کے نظام الاو قات میں نماز کی

رعایت بھی ای دور میں شروع ہوئی 'ورنہ پہلے کسی سرکاری اجتماع میں جانے کا مطلب پیر تھا
کہ انسان یا تو نماز سے ہاتھ دھوئے 'ورنہ اس فریضے کی اوائیگی کے لئے سخت مشکلات کاشکار
ہو۔ ملک بھرکے تمام ہوائی اڈول' ریلوے اسٹیشنوں اور دو سرے عوامی مقامات پر بھی نماز
اور وضو کے عمدہ انتظامات بھی ای زمانے میں ہوئے 'جنہوں نے نماز کی اہمیت کی عام فضا
پیدا کی ہے 'اوراس میں صدر مرحوم ہی کی ذاتی دلچپی کو دخل ہے۔

اس اہتمام کا یہ نتیجہ میں نے کھلی آنکھوں دیکھا ہے کہ بہت سے وہ سرکاری افسران جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے' رفتہ رفتہ نماز کے عادی بن گئے' اور نماز ان کی زندگی کالازمی حصہ ہوگئی۔

خاص طور فوج کے ماحول میں اس زمانے میں بہت نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ جس کی گواہی احقر کے سامنے بہت سے فوجی افسروں نے دی۔ ان میں سے ایک صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ میں 201ء سے فوج میں ہوں 'پہلے عالم یہ تھا کہ جنگی مشقوں کہ دوران اگر ہمارے چودہ افسر ہوتے تو ان میں سے تیرہ تو یقیناً 'ورنہ چودہ کے چودہ شراب نوشی کے عادی ہوتے تھے 'اور اب بفضلہ تعالیٰ حال یہ ہے کہ چودہ میں سے کم از کم بارہ افراد نماز کے عادی ہوتے ہیں۔

(۸) صدر مرحوم سے پہلے رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کی تمام دکانیں' ہوٹل کھلے ہوتے تھے بلکہ ان میں کھانے پینے والوں کی تعداد بردھ جاتی تھی' صرف ایک آدھا تمائی پردہ "احترام رمضان" کی علامت کے طور پر لئکادیا جاتا تھا۔ صدر مرحوم نے پہلی باریہ تھم جاری کیا کہ رمضان میں دن کے وقت ہوٹل' ریستوران اور کھانے پینے کی تمام دکانیں بالکلیہ بند رہیں گی۔ چنانچہ گیارہ سال سے اس پر عمل ہورہا ہے اور اب محسوس ہونے لگا ہے کہ رمضان کا مہینہ کسی اسلامی ملک میں آیا ہے۔

(۹) ملک میں سرکاری طور زکوۃ کی وصولیا ہی اور تقتیم کا انظام بھی پہلی بار صدر مرحوم ہی کے دور میں شروع ہوا۔ اگر چہ اس کی وصولیا ہی اور تقتیم دونوں کے طریق کار میں بہت ہے نقائص ہیں 'جن کی وجہ ہے اس اقدام کے اثرات قوم پر نمایاں نہیں ہوئے 'زکوۃ کی تقتیم کے بارے میں بالحضوص خور دبرد کی اطلاعات بھی ملتی رہتی ہیں 'لیکن جس معاشرے ہیں ہم جی رہتی ہیں 'اس کی خرابیوں کو تمر نظر رکھتے ہوئے جتنی خور دبرد کا اندیشہ تھا' شاید عملاً اتنی

خوردبرد نہیں ہوئی۔ زکوۃ کی رقم کو سرکاری خزانے سے بالکل علیمدہ رکھنے اور سرکاری ملازمین کے بجائے عوام سے زکوۃ کی تقییم کاکام لینے سے اس سلسلے میں کافی مدد ملی ہے۔ بہر صورت! اس نظام کے تمام موجودہ نقائص کے باوجود اسلام کے ایک اہم رکن کو عملاً قائم کرنے کا آغاز ضرور ہوگیا ہے۔ اب اسے مؤثر 'مشخکم اور مفید بنانے کی ضرورت ہے۔ (۱) صدر مرحوم ہی نے تمام سرکاری ملازمین کو قومی لباس پہننے کا پابند بنا کر ملک کو انگریزی لباس کا خوگر لباس سے نجات دلائی۔ ایک ایسے ماحول میں جمال ہر چھوٹا ہوا افر انگریزی لباس کا خوگر قعا۔ اس کو اپنے باعث فخر سمجھتا تھا' اور اس کے حق میں دلائل دینے کے ہروقت تیار تھا' یہ تبدیلی لانا بھی شہید مرحوم کے اہم کا رناموں میں ہے۔ جس کے نتیج میں پہلے سرکاری دفتروں اور سرکاری تقریبات سے انگریزی معاشرت کا یہ نثان ختم ہوا' اس کے بعد رفتہ اس کا اثر عام قومی زندگی پر بھی پڑا' اور اب شاید یہ کمنا مبالغہ نہ ہو کہ ملک میں رفتہ رفتہ اس کا اثر عام قومی زندگی پر بھی پڑا' اور اب شاید یہ کمنا مبالغہ نہ ہو کہ ملک میں انگریزی لباس پہننے والے اقلیت میں تبدیل ہوگئے ہیں۔ لباس کے مسئلے کو کوئی مختص خواہ کئن فراہم قرار دینے کی کوشش کرے' لیکن زندگی پر اس کے نفسیاتی اثر ات کا انکار نہیں کیا حاساتی۔

(۱۱) تعلیم کے نصاب و نظام میں بھی اس دور میں خاصی تبدیلی آئی۔ تقریباً ہر مضمون کے لئے نصابی کتابوں کی تدوین میں اسلامی افکار کو مد نظر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اسلامیات کو تعلیم کے ہر مرحلے میں لازمی قرار دیا گیا۔ اعلیٰ سول اور فوجی افسران کے تربیتی کورسوں میں بھی اسلامیات کو ایک لازمی مادے کے طور پر شامل کیا گیا۔ جوں اور تفتیشی افسران کو شریعت سے روشتاس کرانے کے لئے ریفریشر کورسز جاری کئے گئے۔ اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورٹی کا قیام عمل میں آیا جس کا معیار تعلیم اسلامی علوم کے لحاظ سے ملک کی تمام سرکاری یونیورسٹیوں سے کہیں زیادہ بلند ہے' اور جمال سے اسلامی قانون کے شعبے میں بعض بہت اجھے اور قابل طلبہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔

(۱۲) اسلامی علوم کی تدریس میں ملک کے دینی مدارس کا معیار تعلیم ہمیشہ یقیبتاً ملک کی ہر یونیورٹی کی اعلیٰ سے اعلیٰ معیار سے کہیں زیادہ رہا ہے' سرکاری یونیورسٹیوں سے اسلامیات میں ایم اے یا پی ایچ ڈی کرنے والے علم دین میں دینی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ سے کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ اس کے ہاوجود سرکاری حلقوں میں دینی مدارس کی سندگی کوئی قیمت نہیں تھی'جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جن سرکاری مناصب پر علماء کی ضرورت تھی' وہاں ہجی دبنی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ کے پہنچنے کا قانوناً گوئی راستہ نہ تھا۔ صدر مرحوم نے اپنی ذاتی دلچیسی سے سرکاری طور پر دبنی مدارس کی سند کوایم اے کے مساوی قرار دیکر تعلیمی اداروں اور دیگر سرکاری مناصب کو علماء کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا۔

آجکل یہ فقرہ بہت کثرت سے بولا جاتا ہے کہ "صدر ضیاء کے دور میں علماء کا وقار بلند ہوا۔"میرے نزدیک یہ تعبیر درست نہیں ہے۔ علماء اگر صحیح معنی میں علماء ہوں تو کسی کے وقار بلند کرنے کے مختاج نہیں ہوتے اللہ تعالی نے علم دین کو جو وقار عطا فرمایا ہے وہ کسی کے عطا کرنے یا تتلیم کرنے سے بے نیاز ہے۔ جس محض کو اللہ تعالی نے وا تعتم علم دین کی دولت عطا فرمائی ہو اسے ان باتوں کی طرف النفات بھی نہیں ہوتا اور نہ سرکاری طور پر منظور کرنے سے اس کی عزت میں حقیقی طور پر کوئی اضافہ ہوتا ہے۔

لیکن مسئلہ اصل میں میہ تھا کہ جن مقامات پر علماء دین کی ضرورت تھی' وہاں انکی خدمات سے استفادہ کس طرح کیا جائے؟ پچھلے زمانوں میں نہ صرف میہ کہ بیہ استفادہ نہیں کیا گیا' بلکہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ صدر مرحوم نے اپنے متعدد اقدامات کے ذریعے علماء کی خدمات سے استفادے کی راہ پیدا کر کے جمال جمال علماء کی ضرورت تھی' وہاں پہنچانے کی خدمات سے استفادے کی راہ پیدا کر کے جمال جمال علماء کی ضرورت تھی' وہاں پہنچانے کی قابل قدر کوشش کی ہے۔

(۱۳) ملک میں غیر سودی برکاری کے نام ہے جو طریق کار دائج ہوا ہے'اس کی خرابیوں پر میں البلاغ کے صفحات میں بار ہالکھ چکا ہوں'اور شاید اس نظام پر مجھ ہے زیادہ کسی نے تنقید نہ کی ہو'لیکن ان تمام خرابیوں اور خامیوں کے باوصف صدر مرحوم کا یہ کارنامہ بلاشبہ قابل قدر ہے کہ اصولی طور پر برکاری کے نظام کو سود ہے پاک کرنا سرکاری طور پر طے کردیا گیا'اور وہ بحث ختم کردی گئی جس میں بینکوں کے سود کی حرمت ہی کو مشکوک بنانے کی سعی کی جا رہی تھی'اب بحث یہ نہیں ہے کہ بینکوں کے سود کی حرمت ہی کو مشکوک بنانے کی سعی کی جا رہی تھی'اب بحث یہ نہیں ہے کہ بینکوں کے نظام میں تبدیلی لائی جائے یا نہیں؟اب بحث یہ ہے کہ بینکوں کے نظام میں تبدیلی لائی جائے یا نہیں؟اب بحث یہ ہوئی کہ تبدیلی کس طرح لائی جائے؟ اور اب صدر مرحوم نے شہادت سے کچھ ہی دنوں پہلے برکاری کے ذمہ داروں کو بلا کرواضح لفظوں میں موجودہ طریق کار پر اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا تھا'اور انہیں تاکید کی تھی کہ وہ جلد از جلد اس طریق کار پر اپنی ہے اطمینانی کا اظہار کیا تھا'اور انہیں تاکید کی تھی کہ وہ جلد از جلد اس طریق کار کو بدل کر شریعت کے مطابق بنائیں۔ شریعت آرڈ بینس کے نفاذ کے بعد اس کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔

(۱۳) ذرائع ابلاغ کے طرز عمل اور ان کے ذریعے بے حیائی کے فروغ پر ہم سب کی طرف سے بڑی جائز تقید ہوتی رہی ہے 'اور واقعہ بی ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ کا طربق کارکسی بھی طرح ایک اسلامی ملک کے شایان شان نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ 1822 میں اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ 1822 میں اس کو کچھ نہ کچھ بریک ضرور لگا ہے' اگر ۱824ء سے پہلے کے مرحوم کے زمانے میں اس کو کچھ نہ کچھ بریک ضرور لگا ہے' اگر ۱824ء سے پہلے کے اخبارات ورسائل اور ریڈیو'ٹی وی کے پروگراموں کا موازنہ جولائی ۱822ء کے بعد سے کیا جائے تو یہ فرق محسوس کیا جاسکتا ہے۔

(۱۵) ہمارا ملک ہر دور میں مرزائیت کی اسلام دشمن سرگرمیوں سے مجروح رہا ہے' ان سرگرمیوں پر جس قدر کاری وار صدر ضاء الحق شہید مرحوم کے زمانے میں کیا گیا' اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ۱۹۵۲ء میں زوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم نے ایک دستوری ترمیم کے ذریعے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا تاریخی اقدام کیا تھا جس نے ملک کو مرزائیت کے بارے میں صبح رخ پرگا مزن کیا' لیکن اس دستوری ترمیم کے بارے میں صبح رخ پرگا مزن کیا' لیکن اس دستوری ترمیم کے باوجود مرزائیوں کی طرف سے اپنے آپ کو مسلمان باور کرانے' اپنی عبادت گاہوں کو مسجد قرار دینے اور اپنے کفریہ عقائد کو تبلیغ اسلام کے عنوان سے پیش کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے سربراہوں کے لئے اسلامی القاب واصطلاحات استعال کرتے تھے' اور ان کی تبلیسات علانیہ جاری تھیں۔ صدر مرحوم نے ایک تاریخی آرڈی نیس کے ذریعے ان کی ایکی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کرکے پاکستان میں ان کی تبلیغی سرگرمیوں اور تلب ں انگیز پروپیگنڈے کو اس طرح تقریبا ختم کردیا کہ ان کے سربراہ کے سربراہ کے کئے اس کے سواچارہ نہ رہا کہ وہ اپنی تنہیں سرگرمیوں کے لئے پاکستان سے مایوس ہو کر لئے پاکستان سے مایوس ہو کر لئی استعقر بنائے۔

(۱۱) جہاد افغانستان کے معاملے میں صدر مرحوم کے کارنامے کسی تشریح کے محتاج نہیں ہیں۔ افغان مہاجرین کی امداد اور مجاہرین کی پشت پناہی سے ان کا مقصد اپنے ستم رسیدہ مسلمان بھائیوں کی امداد تو تھا ہی 'اس کے علاوہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس طرح افغانستان میں ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم ہو جو اس علاقے میں احیاء اسلام کی تحریک کو سہارا دے 'جس کے نتیج میں پاکستان اور افغانستان پوری ہم آہنگی کے ساتھ نفاذ اسلام کے مشن کو پایئہ۔

یحیل تک پہنچا سکیں۔ انہوں نے بیہ پالیسی جس کامیابی سے چلائی اس نے پوری دنیا سے خراج تحسین حاصل کیا۔ یمال تک کہ روس جیسی طاقت کو اس علاقے سے پہا ہوتا پڑا۔

یہ صدر مرحوم کے دور کے چند وہ موٹے موٹے کام ہیں جن کی بنا پر ہیں یہ کہنا بر ترین ناانصانی سجھتا ہوں کہ ان کے دور ہیں اسلام کے لئے کوئی کام نہیں ہوا۔ اس ہیں شک نہیں کہ وہ نفاذ اسلام کے مشن کو ادھورا چھوڑ گئے۔ ابھی اس سمت ہیں بہت سے جرائت مندانہ اقدامات کی ضرورت تھی' اور جو اقدامات ہوئے تھے' ان کو موثر و متحکم بنانے کے لئے بہت پچھ کرنا باتی تھا' لیکن ان کے مندرجہ بالا اقدامات نے اس ملک کو پہلی بار صبح رخ دیا' اور نفاذ اسلام کے مشن کے لئے بڑی حد تک راہ ہموار کی۔ اگر آئندہ اللہ کے کسی بندے کو اس مقصد کو آگے بربطانے کی توفق ہوگی تو وہ محسوس کریگا کہ اس راہ کے گئے کانئے صدر مرحوم مقصد کو آگے ہیں۔ آج سیاسی چھٹک کی فضا میں خواہ پچھ کہا جائے' لیکن جب بھی معاصرت کا گردو غبار چھٹے گا' اور اسلام کا درد رکھنے والے کسی مورُخ کو غیرجانب داری کے ساتھ مکی کا دو غیر جانب داری کے ساتھ مکی طالات کے تجزیہ کا موقع ملے گا تو وہ ان تمام کاموں کو شہید مرحوم صدر جزل مجمد ضیاء الحق کل حدر ختاں کارناموں میں شار کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔

مرحوم اپنی ذاتی زندگی ہیں بھی بڑے غیر معمولی اوصاف کے حامل سے 'اسلام ہے ان کی عملی وابنتگی ایک واضح اور ظاہر و باہر حقیقت تھی۔ للذا نفاذ اسلام کے لئے ان کے عزائم اور اقدامات کو محفل سیاست قرار دینا ممکن نہیں 'وہ بسرحال! موجودہ معاشرے ہی کے ایک فرد سے 'اور نفاذ اسلام کے لئے جو کام وہ نہیں کرپائے 'ان میں ہے بعض کے پیچھے سیاست کار فرما ہو سکتی ہے 'لیکن اسلام کے لئے جو کام انہوں نے کئے 'وہ ان کے اندر کی آواز تھی۔ وہ صوم وصلوۃ کی پابندی میں بلاشبہ قابل رشک ہے۔ صرف سبخگانہ نمازوں ہی کے دہ صوم وصلوۃ کی پابندی میں بلاشبہ قابل رشک ہے۔ صرف سبخگانہ نمازوں ہی کہ نہیں 'تجد کے بھی پابند سے 'مین اداکرتے سے۔ یہ منظر تو میرے علاوہ نہ جانے کتنوں نے دیکھا ہے کہ میڈنگ کے دوران پیچیدہ مسائل پر خواہ کتنے زور و شور سے بحث جاری ہو 'مرحوم کی نگاہ گھڑی پر رہتی 'اور جہاں نماز کا وقت ہو تا 'کام کو وہیں چھوڑ کر اٹھ جاتے 'اور اپنے دفتر ہی کے احاطے میں بی ہوئی مجد میں جاکر ہو نہا اور اپنے دوتر ہی کے احاطے میں بی ہوئی مجد میں جاکر نماز اداکرتے ہے 'ایک مرتبہ ایک ایس ہی میڈنگ کے دوران مجھے وضو میں پچھ در یہ ہو گئی نگا دور صدر مرحوم نماز پڑھا رہے ہیں نماز اداکرتے ہے 'ایک مرتبہ ایک ایس ہی میڈنگ کے دوران مجھے وضو میں پچھ در یہ ہو گئی بھر میں بہنچا تو دیکھا کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے 'اور خود صدر مرحوم نماز پڑھا رہے ہیں جب میں میر میں بہنچا تو دیکھا کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے 'اور خود صدر مرحوم نماز پڑھا رہے ہیں جب میں مہد میں بہنچا تو دیکھا کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے 'اور خود صدر مرحوم نماز پڑھا رہے ہیں بہنچا تو دیکھا کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے 'اور خود صدر مرحوم نماز پڑھا رہے ہیں

'بعد میں معلوم ہوا کہ امام صاحب اس وقت موجود نہیں تھے'اس لئے لوگوں نے مرحوم ہی کو آگے کردیا۔

ہفت روز تکبیر کے مدیر جناب صلاح الدین صاحب نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ حمین شریفین کے ایک سفر میں وہ صدر مرخوم کے ساتھ تھے 'نماز عشاء کے بعد حرم مکہ میں پنچے 'اور جب عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کا ارادہ کیا توامام حرم شیخ عبداللہ بن سبیل نے صدر مرحوم سے کہا کہ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے نماز تو آپ ہی کو پڑھانی چاہئے اور بیہ کہہ کرانہیں آگے کر دیا۔ صدر مرحوم نے کعبہ شریف کے سائے میں نماز پڑھائی 'اور نماز کے دوران رفت کے عالم میں ان کی بچکیاں بندھ گئیں۔ بعد میں صلاح الدین صاحب نے ان سے اس غیر معمولی آئر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایک گنگار انسان ہوں 'میں تو حرم شریف میں داخلے میں اجازت کا بھی اہل نہیں 'چہ جائیکہ یہاں امامت کوں۔

بجھے صدر مرحوم کے اندازوادا سے بیہ مترشح تو ہوتا تھا کہ شایدوہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں'لیکن بقین سے معلوم نہیں تھا۔ ایک روز ان کے ایک ہاؤس اے ڈی سی نے بتایا کہ میں سالھا سال سے ان کے ساتھ ہوں' فوج کے زمانے میں بھی ساتھ رہا ہوں۔ ان کی نماز تہجد عموماً ناغہ نہیں ہوتی۔ پھر بعد میں بیہ بات اور بھی قریب کے لوگوں سے معلوم ہوئی' اور ان کے ساتھ غیر ملکی سفروں میں جانے والے کئی لوگوں نے بتایا کہ بیہ معمول سفر میں بھی جاری رہتا ہے۔

تلاوت قرآن کریم کابھی معمول تھا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم ان کے آخری سفر میں بھی ساتھ تھا جو صرف چند گھنٹوں کا سفر تھا۔ حضرت والدصاحب قدس سرہ 'کی تغییر معارف القرآن ان کے ڈرائنگ روم میں نمایاں رکھی نظر آتی تھی' ایک دن مجھے سے اس تغییر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیہ کتاب ایک بہت بڑا خزانہ ہے' اور جب مجھے قرآن کریم کی کوئی بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے استفادہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی دبنی کوئی بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے استفادہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی دبنی کتب کے مطالعے کا معمول تھا۔ اور آخر وقت میں بھی مرحوم کے بریف کیس سے جو اشیاء بر آمد ہوئیں' ان میں ایک قرآن کریم کا نسخہ اور دو کتابیں شامل تھیں' ان دو کتابوں میں سے بر آمد ہوئیں' ان میں ایک قرآن کریم کا نسخہ اور دو کتابیں شامل تھیں' ان دو کتابوں میں سے ایک اصلاح المسلمین اور ایک تھتوف کے موضوع کی کتاب تھی۔

ان کی زندگی شروع ہی ہے ان ہوئے ہوئے منکرات ہے پاک تھی جو آج کل عموماً "اونجی سوسائٹ" کی زندگی کا لازمہ سمجھتے جاتے ہیں۔ حرمین شریفین کی ڈیا رت کا خاص ذوق تھا۔ اور جس سمی سفر کے دوران سعودی عرب جانے کا موقع ہو' وہ اہتمام کر کے حرمین شریفین کی حاضری کی کوشش کرتے تھے' اور ہرسال رمضان کی ۲۷ویں شب وہاں گزارنے کا معمول تو اس کے علاوہ تھا۔ وہاں پہنچ کر ساری ساری رات حرم شریف میں گذارتے' کا معمول تو اس کے علاوہ تھا۔ وہاں پہنچ کر ساری ساری رات حرم شریف میں گذارتے' اور جن لوگوں نے انہیں وہاں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا ہے' ان کا بیان ہے کہ ان پر وہاں ایک بجیب عالم رفت طاری رہتا تھا۔ ایک محفل میں انہوں نے میرے سامنے یہ کہا کہ لوگ اکثریہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں باربار سعودی عرب کے دورے کیوں کرتا ہوں؟ بعض لوگ یہ شمیرے ہیں کہ میں وہاں مالی اید اد حاصل کرنے جاتا ہوں' لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میں بوا سے گنگار انسان ہوں' اور مجھے بارباروہاں سے اسٹیم بحرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے رجوع مرحوم کا خاص وصف تھا' اور ایک مرتبہ ان کی زبان سے بھی نکل گیا کہ میں اہم امور میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں' لوگوں نے اسے ''سیای استخارہ'' کاعنوان دیکر موضوع بحث بتالیا۔

تواضع اور مخل مرحوم کے دوایسے وصف تھے کہ مخالف سے مخالف فحص بھی ان کا گرانقش کئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ان کا اقتدار پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین اقتدار تھا' جس کا بیشتر حصہ نمایت وسیع اختیارات کے ساتھ گذرا ہے' لیکن ان وسیع اختیارات نے ساتھ گذرا ہے' لیکن ان وسیع اختیارات نے ان کی گردن میں بھی تناؤ پیدا نہیں کیا' وہ ہر شخص نے نمایت انکساری کے ساتھ پیش آتے' اور کسی بھی مرحلے پر اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کا کوئی شائبہ ان کے اندازوادا سے ظاہر نہیں ہو تا تھا۔

ان پر ان کے سامنے سخت سخت تنقید کی جاتی' لیکن وہ کبھی اس کا برانہ مناتے' محنڈے دل سے ہرایک کی بات پوری توجہ کے ساتھ سنتے' اور اپنی یا سرکاری اقدامات کی غلطیوں کا کھلے دل سے اعتراف کر لیتے تھے' سخت سے سخت مصروفیت کی حالت میں بھی بھی مخاطب کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیتے کہ وہ جلدی میں ہیں' اور اس کی بات سنتا نہیں حاہتے۔

حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مخص بات کر تا تو جب

تک وہ از خود فارغ نہ ہو جائے' آپ اس کی طرف برابر متوجہ رہتے تھے۔ ایک مھروف آدی کے لئے بلند اخلاق کا میہ طرز عمل بہت او نچائی کی بات ہے جو ہرا یک کے بس کی بات نہیں۔ اپنی زندگی میں صرف چند آدمی ہی ایسے دیکھے ہیں جو اکثر او قات اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ان چند انسانوں میں سے ایک صدر مرحوم جنرل محمد ضیاء الحق شہید بھی تھے۔ موتے ہیں۔ ان چند انسانوں میں سے ایک صدر مرحوم جنرل محمد ضیاء الحق شہید بھی تھے۔ وہ ان تھک کام کرنے کے عادی تھے' بیااو قات رات کو دو دو بہے تک کام کرتے رہتے' اور تین چار گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے تھے۔ اس کے باوجود ان کے چرب پر بھی شھکن' گھبراہٹ یا جمنجملا ہٹ کا دور دور نشان نہیں ہو تا تھا۔ اس کے بجائے انہیں ہیشہ نہایت پر سکون اور ترو تازہ یایا۔

مرحوم اے کے بروہی صاحب کما کرتے تھے کہ "ایبامعلوم ہو تاہے کہ اس فخص کے پاس انرجی کا کوئی محفوظ خزانہ ہے۔" اور وا تھے ان کے حالات کو دیکھ کر بروہی صاحب مرحوم کی میہ بات بالکل درست معلوم ہوتی تھی۔ یوں تو گیارہ سال میں اس کے بہت سے واقعات دیکھے "لیکن صرف ایک واقعہ بطور مثال ذکر کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ مغرب کے وقت میرے پاس ان کا فون آیا انہوں نے فرمایا کہ کل کابینہ کے اجلاس میں بعض مسوداتِ قانون زیر بحث آ رہے ہیں 'میں چاہتا ہوں کہ کابینہ کی آخری منظوری کے وقت آپ موجود ہوں ' ناکہ شرعی نقطہ نظرے ان کے بارے میں رائے دے میں۔ اس لئے اگر آپ کل ضبح راولپنڈی تشریف لا سکیں تو بہت اچھا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ وہ مسودات اپنی آخری شکل میں میں نے دیکھے شمیں ہیں 'اور دیکھے بغیررائے دینا مشکل ہو گا'انہوں نے کہا کہ وہ مسودات آج ہی رات میں آپ کے پاس پہنچ جا ئیں گے۔ آپ سفر سے پہلے اور سفر کے دوران انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ من گرمیں نے ہامی بھرلی۔ رات کو ایک جبح مسودات میرے پاس پہنچ۔ ضبح پانچ بج میں گھرے روانہ ہوا۔ اور نو بج راولپنڈی بہنچا' اور ایئر پورٹ سے سیدھا کابینہ کے اجلاس میں چلاگیا جو میرے پہنچنے کے وقت تک شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت سے شام ساڑھے پانچ بج تک ان مسودات پر بحث ہوتی رہی' شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت سے شام ساڑھے پانچ بج تک ان مسودات پر بحث ہوتی رہی' درمیان میں ظہراور عصر کی نمازوں کا وقفہ ہوا' دو پیر کا مختفر کھانا بھی اجلاس کے دوران میز پر

ہی ہوا۔ بالآخر نماز عصر کے بعد کی نشست میں ان مسوّدات پر بحث مکمل ہوئی تو صدر مرحوم نے فرمایا کہ ''اب ہمارے سامنے کچھ دو سرے موضوعات ہیں' ہم نے آپ کا بہت وقت لیا' اب اگر آپ تشریف لے جانا چاہیں تو تشریف لیجائیں''۔

میں جب اٹھ کر جانے لگا تو مرحوم اپنی عادت کے مطابق پورچ تک چھوڑنے کے
لئے آئے 'اور کہنے لگے کہ اگر آپ آج رات پنڈی ہی میں ہوں تو مجھے کچھ اور ہاتیں بھی
آپ سے کرنی ہیں 'میں نے عرض کیا کہ میں رات رہ کر انشاء اللہ کل صبح واپس جاؤں گا۔
اس پر انہوں نے فرمایا کہ ''بجراگر آپ رات کو نو بجے میرے گھرپر زحمت فرما سکیں تو اچھا ہو'
میں نے وعدہ کرلیا 'اور روانہ ہو گیا۔ بے خوابی اور مسلسل کام کی وجہ سے میں تو بہت تھک
چکا تھا 'اس لئے نماز مغرب کے بعد انچھی طرح آرام کیا۔ پھر نماز عشاء کے بعد ساڑھے آٹھ
جکے روانہ ہو کرنو بجے سے ذرا پہلے آرمی ہاؤس پہنچ گیا۔

صدر مرحوم کے اے ڈی تی نے استقبال کیا 'اور بتایا کہ صدر صاحب ابھی تک کابینہ کے اجلاس میں مشغول ہیں 'اور ان کا فون آیا تھا کہ آپ آئیں تو آپ کو بٹھالوں 'صدر صاحب کو چند منٹ کی آخیر ہو جائیگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اجلاس کو تقریباً بارہ گھنٹے ہو چکے تھے 'تھوڑی دیر بعد صدر صاحب کی گاڑی پورچ میں آکر رکی 'اور وہ گاڑی ہے اتر کر سیدھے میرے پاس کمرہ انظار میں پنچ 'ویکھا تو بارہ گھنٹے کے طویل اجلاس کے بعد بھی وہ اس طرح بشاش بٹاش اور آزہ دم تھے کہ یوں محسوس ہو آتھا جیسے ابھی عنسل خانے سے نکل کر آئے ہیں۔ آتے ہی انہوں نے آخیر کی معذرت کی 'اور اپنے ساتھ اپنے کمرہ ملا قات میں آئیں۔ اس کے بعد نمایت اطمینان و سکون سے بہت سے امور پر تقریباً ساڑھے وس بج آئیں۔ اس کے بعد نمایت اطمینان و سکون سے بہت سے امور پر تقریباً ساڑھے وس بج حضرات ابھی کمرہ انظار میں ملا قات کے منتظر ہیں۔ اے ڈے دور رات دو بج کے قریب تجد حفرات ابھی کمرہ انظار میں ملا قات کے منتظر ہیں۔ اے ڈے تی نور رات دو بج کے قریب تجد کی نماز پڑھ کرسوئیں گے 'اور وج کے گئیراٹھ جائیں گے۔ اور رات دو بج کے قریب تجد کی نماز پڑھ کرسوئیں گے 'اور وج کے گئیراٹھ جائیں گے۔

الله تعالیٰ نے انہیں بزرگوں کی خدمت وصحبت اور ان سے دعائیں لینے کا بھی خاص ذوق عطا فرمایا تھا'احقرکے مرشد و مربی عارف بالله حضرت ڈاکٹرعبدالحیؑ صاحب عار فی قدس سرہ کی حیات میں جب بھی میری ملا قات ہوتی تو حضرت ؓ کا حال ضرور پوچھتے۔ انہیں سلام کہلاتے اور دعا کی درخواست کرتے۔

صدارت کے زمانے میں جب مرحوم کی پہلی صاجزادی کا نکاح ہوا تو جناب مولانا ظفر
احمد صاحب انصاری کے ذریعے حضرت کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ "میرا نکاح حضرت مفتی مجمد شفیع مفتی مجمد حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے پڑھایا تھا۔ میرے بھائی کا نکاح حضرت مفتی مجمد شفیع صاحب ؓ نے پڑھایا 'اور اب میری خواہش ہے کہ میری لڑکی کا نکاح بھی حضرت تھانوی ؓ ہی کے کوئی خلیفہ پڑھائیں 'اس لئے اگر کوئی امر مانع نہ ہو تو حضرت نکاح پڑھانے کو منظور فرمالیں۔ "حضرت ؓ نے فرمایا کہ "ای ساری نسبتوں کے بعد میں کیے انکار کردوں؟" چنانچہ حضرت نکاح پڑھانا منظور فرمالیا۔ اس سفر میں برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی مدخلہم اور احقر کو بھی حضرت کی ہم رکانی کا شرف عاصل ہوا۔

جب طیارہ راولپنڈی پنچا تو صدر مرحوم خود پروٹو کول اور سیکیو رئی کے انتظامات سے بنیاز جہازی سیرهیوں پر حفرت کے استقبال کے لئے موجود تھے'اور حفرت کی تشریف آوری پر احسان مندی کے جذبات سے بچھے جاتے تھے۔ جہازی سے حفرت کو گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہوئے۔ راستے میں مختلف باتوں کے دوران عرض کیا کہ "حفرت! میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ آپ میرے گھر پر قیام فرمائیں' (مرحوم صدارت کے زمانے میں بھی ایوان صدر کے بجائے اپنے آرمی ہاؤس میں ہی آخر تک قیام پذیر رہے) لیکن پھر میں نے آپ کے قیام کے لئے ایوان صدر کو اس لئے ترجیح دی کہ اس کو برکت عاصل ہو"۔ یہ کہ کر حفرت کو ایوان صدر میں ٹھرایا'اور یہ کہ کر حفرت کو ایوان صدر میں ٹھرایا'اور یہ کہ کر حالے گئے کہ "سفر میں تعب ہوگیا ہوگا' آپ پچھ دیر آرام فرمائیں'عضاء کے بعد میں آگر نکاح کے لئے آپ کو لے جاؤں گا۔"

عشاء کے بعد پھر آئے 'اور حضرت کو اپنے مکان پر لے گئے 'جمال نکاح ہونا تھا۔
نکاح کی مجلس ان کے ڈرا ٹنگ روم میں منعقد ہوئی۔ وہاں صوفے ہٹا کر فرشی نشست کا
انتظام کیا گیا تھا۔ نکاح کی مجلس انتہائی سادہ اور مخضر تھی 'مشکل سے ہیں پچیس آدمی ہوں
گے جن میں گھر کے افراد کے علاوہ ملتان میں حضرت تھانوی قدس سرہ کے خلیفہ حضرت حاجی
محمد شریف صاحب رحمتہ اللہ علیہ 'جناب مولانا ظفراحمہ انصاری 'دو تین علاء' دو تین وزرا '
اور فوج کے چند اعلیٰ افسران شامل تھے۔ دو گاؤ تکیوں پر حضرت ڈاکٹر صاحب "اور حضرت

عاجی صاحب ؓ تشریف فرما تھے اور سامنے باقی لوگ بیٹھے تھے۔ صدر مرحوم انہی لوگوں کے درمیان ایک عام آدمی کی طرح با ادب بیٹھے رہے۔ نکاح کے بعد ڈاکٹر صاحب قدس سرہ نے اپنی عادت کے مطابق تصیحیں شروع فرما دیں 'اور تقریباً گھنٹہ بھر تک یہ محفل حضرت کی مجلس ارشاد میں تبدیل ہوگئی۔

ای دوران ای کمرے میں فرش پر کھانے کے لئے دستر خوان بچھائے گئے'وہیں پر کھانا ہوا' کھانے کے بعد پھر حضرتؓ کے مواعظ کا سلسلہ جاری رہا۔ پیروہ زمانہ تھا جب میں نے بعض وجوہ سے اسلامی نظریا تی کونسل ہے استعفاء دیدیا تھا (جس کی وجوہ البلاغ کے اس دور کے کسی شارے میں تفصیل سے شائع ہو چکی ہیں۔)اس موقع پر صدر مرحوم نے حضرت ڈاکٹر صاحب ؓ سے عرض کیا کہ "مولانا تقی عثانی صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل سے استعفاء دیدیا ہے' اسلامی قوانین کے نفاذ کے لئے کونسل کو ان کی ضرورت ہے' آپ ان ے فرمادیں کہ یہ دوبارہ کونسل کی رکنیت قبول کریں۔" حضرت ؓ نے برجستہ جواب دیا کہ ''انہوں نے میرے مشورے ہے استعفاء دیا ہے' اور میں ہرگز ان سے نہیں کہوں گا کہ بیہ ووبارہ رکنیت قبول کریں۔"صدر صاحب نے وجہ یو چھی تو حضرت ؓ نے فرمایا کہ "جو قوانین یہ مرتب کرتے ہیں' آپ کی کابینہ اس میں ایس تبدیلیاں کردیتی ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتیں۔" صدر صاحب اس پر کچھ اپنی مجبوریاں پیش کرتے رہے 'لیکن حضرت ؒ نے انہیں تشکیم نہ کیا' بالاؔ خرطویل ردوقدح کے بعد حضرت ؓ نے فرمایا "اگر اس فتم کی کوئی عملی مجبوریاں ہوں تو آپ کو چا ہیئے کہ وہ کونسل کے علم میں لائیں تاکہ کونسل ان مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی شرعی عل تجویز کرسکے۔"صدر صاحب نے اس کو تشکیم کرتے ہوئے کہا کہ ''جب مجھی کونسل کی سفارشات کا بینہ میں زیر بحث آئیں گی' تو میں وعدہ کر تا ہوں کہ ان کی آخری منظوری سے پہلے ان سے مشورہ کیا جائیگا" پھر کہنے لگے کہ "حضرت! انشاء اللہ ہم اپنی غلطیوں کا بوجھ ان پر نہیں ڈالیں گے۔"

یہ سکر حضرت ؓ نے اجازت دیدی' میں اس پورے عرصے میں خاموش تھا' اگر چہ جس بنیادی وجہ کی بنا پر میں نے استَنعفاء دیا تھا (یعنی فرقہ وا را نہ بنیاد پر پبلک لاء میں تفریق) اس میں اب خاصی تبدیلی آ چکی تھی' لیکن کئی سال کونسل میں شب وروز کی دماغ سوزی کے بعد میں اپنے ذہن کو کونسل سے میسو کر چکا تھا (اور بیہ ارادہ کیا تھا کہ کوئی ضابطے کی ذمہ داری قبول کئے بغیر نفاذ اسلام کی جدوجہ دہیں جو خدمت بن پڑیگی 'وہ اداکر تا رہوں گا'لیکن کونسل کی رکنیت قبول نہیں کروں گا) اس لئے اب دوبارہ اس طرف لوٹنا مجھے بہت شاق معلوم ہو رہا تھا'لیکن حضرت کی ایماء دیکھی تو خاموش ہو جانے کے سواکوئی چارہ نہ تھا'صد رصاحب نے حضرت کی طرف سے رضا مندی کا اشارہ پایا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہا ''بس فیصلہ ہو گیا' مارک ہو۔"

اتفاق ہے اس واقعے کے پچھ عرصے کے بعد ملک میں یہ مطالبہ زور پکڑ گیا کہ وفاقی شرع عدالت میں علماء کو بطور بچ مقرر کیا جائے۔ اس موقع پر صدر مرحوم کی رائے بدلی اور انہوں نے کونسل کے بجائے مجھے وفاقی شرع عدالت کا بچ مقرر کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ میں اگرچہ وفاقی شرع عدالت میں علماء کے وجود کو نهایت ضروری سمجھتا تھا، لیکن خودیہ ذمہ داری قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا، جس کی بہت می وجوہ تھیں۔ چنانچہ شروع میں احقرنے حتی طور پر معذرت کردی کیکن صدر صاحب کا اصرار جاری رہا اور بالآخر اس معاطم میں بھی جیت انہی کی ہوئی ' (جس کی تفصیل اس وقت موضوع سے خارج ہے) اور میں کونسل کے بیائے وفاقی شرعی عدالت اور پھر سپریم کورٹ کی شریعت اپنیسیٹ نیخ میں پہنچ گیا۔

اس واقع کے کی سال بعد صدر مرحوم بنگلہ دیش کے دورے پر گئے ہوئے تھے 'ایک روز مغرب کے بعد ان وں نے ڈھاکہ سے مجھے فون کیا 'اور کہا کہ میری ایک دو سری لڑکی کی شادی ہونے والی ہے ' پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی میری خواہش ہے کہ نکاح حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ پڑھائیں 'لیکن مجھے اندازہ نہیں ہے کہ حضرت "کی صحت اس کی اجازت و گئی یا نہیں؟ میں اپنی خواہش کے باوجود حضرت "پر عذر کرنے میں تکلف ہو'اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر حضرت "کی صحت متحمل ہو' اور طبیعت پر ذرا بھی بار ہو تو عذر فرادیں 'ایسی صورت میں میری طرف سے اصرار بالکل نہیں ہے ' میں ایک گھنٹہ بعد پھر فون کرے جواب معلوم کرلونگا۔

میں نے حضرت کو فون کرکے صدر مرحوم کی بات من وعن نقل کر دی' حضرت نے ان کی اس رعایت ِ مزاج کو پہند فرمایا' اور فوراً بلا ٹائل منظوری دیدی۔ چنانچہ جب ایک گھنٹے بعد صدر صاحب کا دوبارہ فون آیا تو میں نے حضرت کی طرف سے منظوری نقل کر دی'جس پر وہ بہت خوش ہوئے' اور اس کے بعد براہ راست حضرت سے فون پر گفتگو کی۔ اس سفر میں احقر حضرت ؒ کے ساتھ نہ جا سکا' البتہ برادر محترم مولانا مفتی محمد رفیع صاحب مد ظلم اور حضرت ؒ کے پوتے ساتھ گئے۔ پھر ایک ہفتے بعد صدر صاحب کے صاحبزادے کا نکاح بھی حضرت ؒ ہی نے پڑھایا۔

ان تمام مواقع پر انہوں نے حضرت ؓ کے ساتھ صرف نیاز مندانہ نہیں' خادمانہ معاملہ فرمایا' یہاں تک کہ حضرت ؓ کے جوتے سیدھے کرنے میں بھی وہ ہم اور دو سرے خذام سے پہل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

مرشدی حضرت مولانا مسیح الله خان صاحب مد ظلم العالی پاکستان تشریف لاتے توعمو ما آپ کا قیام لاہور میں ہوتا تھا۔ صدر مرحوم اہتمام کے ساتھ زیارت اور دعائیں لینے کے لئے حضرت مدظلم کی خدمت میں جاتے تھے۔ ای طرح ملتان کے حضرت عاجی محمد شریف صاحب رحمتہ الله علیہ کے ساتھ بھی نہایت نیاز مندانہ تعلق رکھتے تھے۔ غرض بزرگوں کی زیارت وخدمت کا انہیں خاص ذوق تھا۔

احقر لکھنے پڑھنے کے مشغلے کی وجہ سے طبعًا عزات پند واقع ہوا ہے' روابط بڑھانے کے فن سے قطعی نا آشنا ہے' جن لوگوں سے از خود کوئی تعلق پیدا ہو جائے' وہاں بھی جلد بے کلف ہونے کی عادت نہیں' صدر مرحوم سے پہلی ملا قات 240ء میں اسلامی نظریا تی کونسل کی تشکیل جدید کے بعد اس کے افتتاحی اجلاس میں ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً ڈھائی سال تک میں کونسل میں رہا' اس دوران کونسل کے چیئر مین یا دو سرے ارکان کے ہمراہ بارہا کونسل کی ساتھ رہا' مفارشات کے سلسلے میں ان سے ملا قات ہوتی رہی۔ مختلف اجلاسات میں بھی ساتھ رہا' صدر مرحوم نے مجھ سے کئی بار کہا بھی کہ آپ جب چاہیں' کسی معاملے میں مجھ سے ملا قات کی کوشش نہیں کرایا کریں' لیکن میں نے اس پورے عرصے میں ان سے بھی علیحدہ ملا قات کی کوشش نہیں کی' اور جو بات کہنی ہوتی' اجتماعی ملا قاتوں ہی میں کہہ دیا کرتا تھا۔

بالآخر جب ملک میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر پبلک لاء میں تفریق کا تنگین خطرہ پیدا ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ اپنی بساط کی حد تک صدر مرحوم کو اس معاملے کی تنگینی ہے آگاہ کرنے کا اس کے سواکوئی راستہ نہیں ہے کہ کونسل سے مستعفی ہو جاؤں' چنانچہ میں نے استعفادے

و یا۔

اس موقع پر احقر کے مخدوم بزرگ حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی صاحب

مد ظلهم العالی نے اپنے ایک مکتوب گرای میں احقر کو بیہ مشورہ دیا' بلکہ تاکید فرمائی کہ ملک میں نفاذ شریعت کی جو جدوجہد شروع ہوئی ہے' اس میں حتی المقدور حصہ لیتا رہوں۔ اس مکتوب کے مندرجہ ذیل فقرے نقل کرنے میں کوئی مضا گقہ معلوم نہیں ہو تا۔ کیونکہ ان سے اندازہ ہو تا ہے کہ عالم اسلام کے اہل نظر صدر موصوف کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ مولانا مظلم نے فرمایا:۔

"اس وقت اتنا ضرور لکھتا ہوں کہ آپ اپنی موجودہ ذمہ داری کو کسی طرح ترک نہ فرہائیں۔ آپ کا شریک رہنا بڑے خیرو برکت کا باعث ہوگا اور اس سے توازن واعتدال برقرار رہے گا۔ اس دائرے کے مرکزی نقطے سے آپ جتنے قریب اور مشورل میں شریک ہوں' اس میں بالکل آئل نہ کریں۔ میں نے رباط سے لیکر رابطہ تک سب کو دیکھا ہے' مدار علیہ شخصیتوں میں سے کوئی بھی اندر سے ایسا مسلمان نظر نہیں آیا جیسے کہ صاحب موصوف علیہ شخصیتوں میں سے کوئی بھی اندر سے ایسا مسلمان نظر نہیں آیا جیسے کہ صاحب موصوف (اپنی تمام کروریوں اور خامیوں کے ساتھ)۔ میں چاہتا ہوں کہ علماء کا رول' خاص طور پر آپ کا' اس دائرہ کے اندر وہی ہوجو رجاء بن حیوۃ کا سلیمان بن عبدالملک کے دربار میں تھا' اور جس کے نتیج میں مسلمانوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز آکی شکل میں خلیفہ راشد نصیب اور جس کے نتیج میں مسلمانوں کو حضرت عمر بن عبدالعد احرار آگا اپنے عمد حکومت میں تھا اور جس کا حضرت مجددالف ٹائی اینے مکتوبات میں بار بار حوالہ دیتے ہیں۔

''من اگر شجیٰ کنم' بیچ شیخ در دنیا مریدے نیا بد'لا کن مراکارے دگر فرمودہ اند۔'' اس کی حضرت مجدد ؓ تشریح فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل اقتدار سے مل کر اور تعلقات قائم کرکے احکام شرعیہ کاا جراءونفاذ اور بدعات ومنکرات کا ازالہ تھا۔''

صدر مرحوم کے بارے میں میری ذاتی رائے بھی قریب قریب وہی تھی جو حضرت مولانا پر ظلم نے بیان فرمائی'لیکن اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ میں نے کونسل سے باہر رہ کر ہی مقدور بھر خدمت کا فیصلہ کیا'اور پھروہ واقعہ پیش آیا جو حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ کے سفرراولپنڈی کے ذیل میں لکھ چکا ہوں۔

اس زمانے میں صدر مرحوم نے مجھے از خود تنہائی میں ملاقات کی دعوت دی' اپنا خصوصی ٹیلی فون نمبردیا تاکہ و قتاً فوقتاً دینی معاملات کے سلسلے میں ان سے رابطہ ہوسکے۔اس کے بعد علیجدہ ملا قاتوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ احقرنے یہ طے کیا تھا کہ ٹیلی فون پر بات ہویا ذاتی ملا قات 'انشاء اللہ کبھی اپی 'اپنے کسی دوست یا کسی عزیز کی کوئی درخواست کیکر کبھی ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم ہے اس عزم پر قائم رکھا'اور گیارہ سال کے عرصے ہیں'ا یک عزیز کی جج کی درخواست کے سوا' کبھی کوئی انفرادی مسئلہ ہیں نے ان کے سامنے پیش نہیں کیا'اور ملا قاتوں کے دوران ہمیشہ دبنی معاملات ہی پر بات ہوئی'اور الجمدللہ بست ہے امور ہیں یہ ملا قاتیں مفید فابت ہوئیں۔ صدر مرحوم کے عہد کے جن کاموں کا اجمالی تذکرہ پیچھے کیا گیا ہے' ان میں اللہ تعالیٰ نے ان ملا قاتوں کا بھی حصہ لگایا' اس کے علاوہ ان کاموں کے سلطے میں حکومت کو غلط رخ پر ڈالنے کی بہت می کوششوں کی مقاومت کا بھی موقع عطا فرمایا۔

ندکورہ اہم اور بنیادی کاموں کے علاوہ نہ جانے کتی چھوٹی چھوٹی باتیں ایس تھیں جو صدر مرحوم کو توجّہ دلانے سے انجام پا گئیں۔ راولپنڈی میں ایک ملا قات کے دوران میں نے صدر مرحوم سے ذکر کیا کہ کرا چی میں شخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمرصاحب عثائی ّاور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی ؓ کے احسانات پاکستان پر اتنے زیادہ ہیں کہ ان سے ہم عمر بھر عمدہ بر آنہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود سرکاری سطح پر ان شخصیتوں کی ناقدری کا حال ہے ہے کہ ان کے مزارات تک کی حفاظت کا ابتک کوئی انتظام نہیں ہے 'جب سے ان مزارات پر اسلامیہ کالج تقمیر ہوا ہے ' مزار پر حاضری انتہائی مشکل ہو گئی ہے۔ مزاروں کے آس پاس گندگی بھی بہت زیادہ ہے 'اور مزار تک پہنچنے کا باہر سے کوئی راستہ نہیں۔

صدر مرحوم نے اس صورت حال پر افسوس کا اظہار کیا' اور کہا کہ واقعی بیہ تو بردے ظلم کی بات ہے کہ ملت کے ایسے محسنوں کے مزارات کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ میں سندھ کے گور نرصاحب سے کہوں گا کہ وہ مزارات کے تحفظ کا مناسب انظام کریں۔

میں نے عرض کیا کہ ''میرے خیال میں تواتنا کافی نہیں ہوگا' آپ کسی وقت خود مزار پر جا کر صورت حال کا اندازہ کریں' یوں بھی ان حضرات کے مزارات پر حاضری ایک سعادت ہے۔اس کے بعد موقع پر خود احکام جاری فرمائیں۔

صدر صاحب نے فوراً جواب دیا۔ "بالکل ٹھیک ہے' مجھے کل ہی کرا جی جانا ہے' وہاں خود حاضری دؤنگا' اور صورت حال کو دیکھے کر مناسب کار روائی کروں گا۔"

میں اس زمانے میں اسلام آباد میں مقیم تھا۔ اگلے دن اخبارات میں پڑھا کہ صدر

صاحب کراچی ایئر بورٹ سے سیدھے علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی "اور علامہ سید سلیمان ندویؒ کے مزارات پر حاضر ہوئے' فاتحہ پڑھی'اور مزارات کے آس پاس سے گندگی اور ملبہ صاف کرکے مزار کے لئے مستقل راستہ بنانے کے احکامات جاری گئے۔

چند ماہ بعد میں مزار پر حاضر ہوا تو علاقے کا حلیہ بدل چکا تھا۔ دونوں بزرگوں کے مزارات کو کالج سے علیحدہ کرکے ان کے گردعمدہ چار دیواری تغییر ہو چکی تھی' باہرسے راستہ بن چکا تھا' دونوں بزرگوں کے اقوال پر مشتمل کتبے دیواروں پر لگائے جارہے تھے' اور مزارات پر حاضری کا مسئلہ بجمہ اللہ حل ہو گیا تھا۔

ایک اور ملا قات میں 'میں نے صدر مرحوم سے ذکر کیا کہ میں نے پی آئی اے والوں

کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ وہ پرواز شروع سے پہلے سفر کی دعا یعنی سبحان المذی سخولا هذا
و ماکنا له مقرباین الخ پڑھا کریں۔ اس پر پی آئی اے کے متعلقہ ذمہ داروں سے کافی خط و
کتابت ہوئی 'شروع میں وہ اس تجویز کو ماننے کے لئے تیار نہ تھے۔ آخر میں آمادگی کا اظہار
کردیا تھا'لیکن اب اس واقعے کو بھی تین سال سے زیادہ ہوگئے ہیں یماں تک کہ میں نے
دیکھا کہ سعودی ائیرلا مُنز والوں نے یہ آیت پڑھنی شروع کردی ہے لیکن پی آئی اے میں آج
میک شروع نہیں ہوئی 'شہید مرحوم نے تجویز کو بہت پند کیا' اور فوراً اپنے پاس نوٹ کرلیا
اس کے پچھہی عرصے بعد پی آئی اے میں پرواز سے پہلے یہ آیت پڑھی جانے گئی۔
اس کے پچھہی عرصے بعد پی آئی اے میں پرواز سے پہلے یہ آیت پڑھی جانے گئی۔

ہرسال رئیج الاول کے موقع پر اسلام آباد میں سیرت کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ جب
میں پہلی بار اس کانفرنس میں شریک ہوا تو دیکھ کرشدید تکلیف ہوئی کہ کانفرنس میں مردوں
عور توں کا مخلوط اجتماع تھا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر اجتماع منعقد ہوا
اور اس میں آپ کے احکام کی اس قدر صریح خلاف ورزی کی جائے؟ احقرواپس چلا آیا 'اور
آئندہ سال جب کانفرنس دعوت نامہ آیا تو میں نے لکھ کر بھیج دیا کہ مردوں 'عور توں کا مخلوط
اجتماع آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی صریح خلاف ورزی ہے 'اسلئے میں گنگار
ہونے کے باوجود سیرت کے نام پر ایسے اجتماع میں حاضری سے معذور ہوں۔

خیال بیہ تھا کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سے گا؟اس سے قبل بیہ تجربہ ہو چکا تھا کہ ایک غیر سرکاری کانفرنس ایک ایسے صاحب کے انتظام میں منعقد ہورہی تھی جو اسلام کے ساتھ اپنے لگاؤ میں خاصے مشہور ہیں 'اس میں مخلوط اجتماع کی اطلاع ملی تھی تو وہاں بھی برا در محترم محمد رفیع عثانی صاحب مد ظلهم اور احقرنے اسی عنوان سے معذرت کرلی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ منتظمین کو بیہ "رجعت پہندانہ" بات بہت ناگوار گزری'اور بعض حضرات نے اس پر بیہ تبھرہ کیا کہ "اچھا'اب بیہ بھی اسلام کے ٹھیکہ دار بن گئے"۔

جب ایک غیر سرکاری کانفرنس کے اسلام پیند منتظمین کاردِ عمل یہ تھا تو ایک سرکاری کانفرنس کے منتظمین سے کسی بهتر ردِ عمل کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔ لیکن میں نے یہ سوچ کر خط لکھ دیا تھا کم از کم اپنا فرض ادا کردیا جائے'اور منتظمین کو یہ محسوس تو ہو کہ پچھ لوگ اس بنا پر عذر کرسکتے ہیں۔

لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وزارت نہ ہی امور کے بعض افسران نے میرا یہ خط شہید مرحوم صدر ضیاء الحق صاحب کے پاس بھیج دیا۔ صدر مرحوم نے یہ خط پڑھ کرا حکام جاری کردیئے کہ آئندہ سیرت کا نفرنس میں مردوں عور توں کا مخلوط اجتماع نہ کیا جائے۔ ان احکام کی اطلاع ان خوا تین کو ہوئی جو ہر سال سیرت کا نفرنس میں آیا کرتی تھیں تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اور اس سلسلے میں خوا تین کے وفود صدر صاحب سے ملے۔ بالاً خرصد رمرحوم نے مردوں اور عور توں کے لئے الگ الگ اجتماعات کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ اب ای مرحوم نے مردوں اور عور توں کے لئے الگ الگ اجتماعات کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ اب ای شروع کی تو اندازہ ہوا کہ انہیں پہلے سے اس کا احساس ہے۔

تقریباً دوسال کی بات ہے کہ میں سوڈان گیا ہوا تھا، جس روز کراچی واپس آیا 'اسی دن اخبار میں دیکھا کہ ایک مقامی ہوٹل میں (غالباً اٹھارہ انیس سال تک کے) لڑکوں اور لڑکیوں کے مقابلہ صحت و خوبصورتی کا اہتمام کیا جارہا ہے۔ محسوس سے ہوا کہ پاکستان میں مقابلہ حسن کی تیاری اور اس کا مقدمہ ہے۔ اسی دن اس ہوٹل سے پاس سے گزرتا ہوا تو وہاں بینر بھی لگے ہوئے تھے جس سے اس بات کی تقدیق ہوگئی۔ برادر محترم مولانا مفتی محمد رفیع عثانی مظلم نے اس کے خلاف بیان بھی دیا تھا۔ منتظمین کی طرف سے اس کے جوابات بھی دیئے کمر پروگرام جوں کا توں رہا۔ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں ایسے مقابلے منعقد کرنے کی جرائت ایسی وحشت تاک خبرتھی کہ میں بے چین ہوگیا'لیکن اس اجتماع میں صرف ایک دن جرائت ایسی وحشت تاک خبرتھی کہ میں بے چین ہوگیا'لیکن اس اجتماع میں صرف ایک دن بی بی تھا اور ہاتھ پاؤں مارنے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ بالا خبر میں نے صدر مرحوم کو فون کیا۔ ان کو فون کرنے کا طریقہ عموماً سے ہو تا تھا کہ آپریٹر فون کرنے والے کا نام اور نمبر لکھ لیتا تھا' جب

صدر صاحب کو وقت ملتا' وہ دوبارہ فون کیا کرتے تھے اور چو نکہ عمومًا وہ رات گئے کاموں سے فارغ ہوتے تھے اس لئے فون کا جواب اکثر رات کو بارہ بجے کے بعد 'بھی ایک بج' بھی دو بجے آیا کرتا تھا۔ جو لوگ ان کو فون کیا کرتے تھے' ان کو یہ بات معلوم تھی' اس لئے وہ دیر تک جاگئے کا ارادہ لیکر ہی فون کرتے تھے۔ لیکن اس روز بارہ بجے سے پہلے ہی فون آگیا۔
عمد رصاحب نے علیک سلیک کے بعد پوچھا : "فرمائے کیے یاد فرمایا؟" میں نے معرض کیا کہ "میں آج ہی سوڈ ان سے واپس پہنچا ہوں' اور یہاں پہنچ کرایک اتنی تکلیف دہ بات کی اطلاع ملی ہے کہ اس پر افسوس کے اظہار کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں"۔ بات کی اطلاع ملی ہے کہ اس پر افسوس کے اظہار کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں"۔ ابھی میں اتنا ہی کمہ پایا تھا' اور اس تکلیف دہ بات کی وضاحت بھی نہیں کر سکا تھا کہ دو سری طرف سے آواز آئی۔

. "مولانا! وه بات تو ختم ہو گئی"۔

میں نے عرض کیا :"کون سی بات؟"۔

کنے لگے: "آپ ای مقابلے کے بارے میں فرمانا چاہتے ہیں جو کل منعقد ہونے والا فا؟"

میں نے کہا: ''جی ہاں'' کہنے گگے''میں اسی کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ختم ہو گیا۔'' میں نے مزید اطمینان کے لئے تصدیق چاہی کہ:''آج شام تک تو منسوخی کی کوئی اطلاع نہیں تھی؟''

فرمانے لگے :"ہاں گراب وہ نہیں ہو گا' آپ بالکل مطمئن رہیں۔" اس کے بعد سوڈان کے سفرکے بارے میں پوچھتے رہے'اور پھرمات ختم ہو گئی۔ صبح اخبار آیا تواس میں اس پروگرام کی منسوخی کی خبرموجود تھی۔

غرض اس فتم کی نہ جانے کتنی چھوٹی چھوٹی با تیں ان سے ملا قات یا گفتگو کے نتیجے میں درست ہوئیں اور کم از کم بیہ بات تو تھی ہی کہ ان سے ملک کے دینی حالات کے بارے میں کوئی بات کوئی بات ان کی رائے کے کتنے خلاف ہو'لیکن وہ اسے ٹھنڈے دل سے سنتے تھے اور دینی معاملات میں اپی کسی رائے پر ہرحال میں جے رہنے کامعمول نہیں تھا۔

ان کے بیہ محاس شار کرنے سے ہرگزیہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اسلامی اعتبار سے کوئی

آئیڈیل حکمران تھے'نہ خود ان کو بھی ہے دعوی ہوا'اور بلاشبہ ان کے زمانے میں بہت سے سخت قابل اعتراض امور بھی سامنے آتے رہے'جن پر دینی اعتبار سے تقید ہوتی رہی'بعض دی معاملات میں محسوس ہو تا تھا کہ خود ان کا ذہن صاف نہیں ہے' بعض اہم معاملات کی معاملات میں معاملات میں محسوس ہو تا تھا کہ خود ان کا ذہن صاف نہیں ہے' بعض اہم معاملات کی طرف سے بے توجی اور بعض غیراہم معاملات پر زیادہ توجہ کی بھی شکایت رہتی تھی'اور ان کی بعض پالیسیاں ایس بھی تھیں جو آج تک سمجھ میں نہیں آسکیں۔ بلکہ میرا معاملہ تو ہہ رہا کہ ان سے گفتگو کے دور ان زیادہ تر حکومت کے مختلف اقدامات پر تنقید ہی کا پہلو غالب رہتا تھا' لیکن بچر اللہ یہ تنقید خالص دینی نقطہ نظر سے ہوتی تھی اور یہ بات کتنی سخت کیوں نہ ہو' خیر خواہی کے جذبے سے ہوتی تھی۔اور یہ بات مد نظر رہتی تھی کہ سابق اور آئندہ متوقع خیرانوں کے مقابلے میں دینی اعتبار سے وہ اس دور میں بہت مغتنم حکمران ہیں'اور محض اس عکمرانوں کے مقابلے میں دینی اعتبار سے وہ اس دور میں بہت مغتنم حکمران ہیں'اور محض اس بنا پر ان کے اجھے اقدامات کی مخالفت میں جائز نہیں سمجھتا تھا کہ وہ جمہوری استخاب کے بغیر بر اقتدار آئے ہیں۔

ہمارے ملک میں پارلیمانی انداز جمہوریت کو ایک فیشن کے طور پر آئیڈیل نظام حکومت قرار دے لیا گیا ہے' اور ہماری چالیس سالہ آریخ بیر رہی ہے کہ جو لوگ حکومت میں آگئے' وہ بید دعویٰ کرتے رہے کہ انہوں نے جمہوریت قائم کردی ہے' اور جولوگ حکومت سے باہر رہے' وہ اس بات پر احتجاج کرتے رہے کہ جمہوریت کو کچل دیا گیا ہے' اور جب تک وہ بر سرافتدار نہیں آجائیں گے' جمہوریت بحال نہیں ہوسکے گی۔ اسی جمہوریت کو کچلنے کی وجہ سے جس طبقے کو افتدار سے اتارا گیا' انرنے کے بعد وہی طبقہ پھر جمہوریت پر ستوں کے حلقے میں شامل ہوجاتا ہے' اور دو سرے جمہوریت پند جو کل تک اسے جمہوریت و نئی قرار دیتے آئے تھے'اب جمہوریت کی بحالی کے لئے اسے اپنے سرپر بٹھانے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔

اس سیای کھیل سے تو راقم کو تبھی دلچپی نہیں رہی'لیکن میہ درست ہے کہ صدر مرحوم معروف جمہوری طریقوں سے برسرافتدار نہیں آئے تھے' بلکہ ان کا برسرافتدار آنا اس تحریک کا منطقی نتیجہ تھا جو سیاست دان حضرات نے بھٹو صاحب مرحوم کو آثار نے کے لئے چلائی تھی۔ لیکن جتنی ''جمہوری حکومتوں''کا اب تک ہم نے تجربہ کیا ہے' صدر مرحوم کی حکومت کا دور بحیثیت مجموعی ان سے زیادہ شریفانہ دور تھا' جس میں سیاس مخالفین کے کی حکومت کا دور بحیثیت مجموعی ان سے زیادہ شریفانہ دور تھا' جس میں سیاس مخالفین کے

ساتھ اس طرح کا تشد دروا نہیں رکھا گیا جو پچپلی حکومتوں میں عام تھا۔ حکومت اور اس کے اقدامات پر کھلے عام تنقید' بلکہ تنقیص تک' ہوتی رہی' مگر محض اس کی بنا پر کسی کواپنے انسانی حقوق سے محروم نہیں کیا گیا' بلکہ سیاسی حریفوں کے لئے بھی کوئی ثقیل لفظ بھی صدر مرحوم کی طرف سے کم از کم مجھے یا دنہیں۔

ان کے مخالفین نے ان کے خلاف عیب جوئی کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا'لیکن آج تک کوئی مخص یہ الزام عائد نہیں کرسکا کہ انہوں نے اقرباء پروری یا ذاتی زراندوزی کے لئے منصب صدارت کو استعال کیا۔ ان کے بیٹوں کے نام تک قوم کو ان کی شمادت کے بعد معلوم ہوئے'ان کے بھائی آخر دم تک عام دکان میں ملازمت کرتے رہے۔

تقریباً دو ماہ پہلے کی بات ہے' ایک سفر کے دوران جہاز میں کشم کے ایک ڈائر کشر میرے ہم سفر ہو گئے۔ گئتگو کے دوران وہ اپنی پچھ مشکلات بیان کرنے گئے کہ ہم اگر اونچے سرکاری افسران یا ارکان پارلیمنٹ کا سامان بھی کھول کرچیک کرلیں تو ہماری شامت آجاتی ہے' حالا نکہ صدر مملکت کے سوا ہمیں قانوناً ہر محض کے سامان کی چیکنگ کا اختیار حاصل ہے۔ البتہ ملک میں ایک محض ہے جو غیر ملکی سفرسے واپسی پر اپنے سامان کی چابیاں کشم سفیسر کے حوالے کرنےکا حوصلہ رکھتا ہے' اور وہ ہے صدر ضیاء الحق۔ وہ چیکنگ ہے مستنیٰ ہونے کے باوجود کہہ دیتا ہے کہ اگر کوئی سامان ڈیوٹی کے لائق ہو تو میرے اے ڈی سی سے وصول کرلینا اور ایک مرتبہ اس نے اپنے ہم سفوں کے سامان کی چیکنگ کی بھی ہدایت کردی محقی تو اس روز تقریباً دس بارہ عدد ایسے تھے جن کو کسی نے اپنی ملکیت سلیم کرنے سے انکار

مرحوم نے اگر چہ ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو اور محنص طور پر ملا قات کے ایسے مواقع فراہم کر رکھے تھے جو طویل رسی طریق کار سے مبرا تھے'لیکن میں نے ان کو شدید دینی ضرورت کے سوا بھی استعال نہیں کیا۔ چنانچہ ان سے مختص ملا قاتیں بہت زیادہ نہیں ہوئیں'ان کے ساتھ جو حالات و واقعات گزرے'ان سب کی تفصیل اور ان پر تبصرواس وقت مقصود نہیں'اس وقت اجمالی طور پر ان کے محاس اور اپنے ان جذبات کا اظہار مقصود تھاجوان کی زندگی میں بھی ذکر کرنے کا موقع نہیں ملا۔

ان سے میری آخری ملا قات اس وقت ہوئی جب انہوں نے شریعت آرڈی نینس کے

سلطے میں مشورے کے لئے اسلام آباد آنے کی دعوت دی 'اس موقع پر دو دن تقریباً پورے کے پورے ان کے ساتھ آرڈی نینس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو میں گزرے۔ اگر چہ بے شار اندرونی اور بیرونی مسائل کی وجہ سے ان پر اس زمانے میں کام کا بہت دباؤ تھا' لیکن وہ حب معمول ضبح نوسے شام تک پوری کیسوئی کے ساتھ شریعت آرڈی نینس پر بحث میں مصروف رہے۔ بحث کی شکیل کے بعد دو سرے حضرات آرڈی نینس کی تبسیف کے انتظار میں ایک دن مزید رکے' لیکن میں بعض مصروفیات کی بنا پر دو روز بعد صدر صاحب سے اجازت لے کر چلا آیا۔ چلتے وقت حب معمول وہ دروازے تک پہنچانے کے لئے آئے' شریعت آرڈی نینس کے بعد بعض دو سرے امور کے لئے بھی مختصر مشورہ کیا' اور فرمایا کہ شریعت آرڈی نینس کے بعد بعض دو سرے امور کے لئے بھی مختصر مشورہ کیا' اور فرمایا کہ شریعت آرڈی نینس کے بعد بعض دو سرے امور کے لئے بھی مختصر مشورہ کیا' اور فرمایا کہ شریعت آرڈی نینس کے بعد بعض دو سرے امور کے لئے بھی مختصر مشورہ کیا' اور فرمایا کہ شریعت آرڈی نینس کے بعد بعض دو سرے امور کے لئے بھی مختصر مشورہ کیا' اور فرمایا کہ شریعت آرڈی نینس کے بعد بعض دینا چاہتا ہوں' اور اس کے لئے آپ کو پھر زحمت دینا چاہوں گا۔ بیان کے ساتھ آخری ملا قات ہے' اور چاہوں گا۔ بیں نے ہای بھرلی' لیکن کے معلوم تھا کہ بیان کے ساتھ آخری ملا قات ہے' اور اب اسلام آباد آنے کی' زحمت' وہ کی اور عنوان سے دینے والے ہیں۔

سر محرم را اگست کو مغرب کے بعد میں گھر آیا تو میرے بھتیج مولوی زبیرا شرف سلمہ نے بتایا کہ ''ناظم آباد ہے ایک خاتون کا فون آیا تھا' وہ روتی ہوئی یہ خبردے رہی تھیں کہ صدر ضاء الحق صاحب کی طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔'' دل پر ایک دھکا سا لگا' لیکن اس قتم کی خبریں پہلے بھی کئی مرتبہ اُڑ چکی تھیں' خبرکا ذریعہ بھی کچھ مصدقہ نہ تھا' میں نے دل ہی دل میں خبر کی تردید کی کوشش کی' مگر ذبیر میاں نے کہا ''میں نے جنگ کے دفتر میں فون کیا تھا' انہوں نے بتلایا کہ ہمارے پاس بھی اس قتم کی اطلاعات آئی ہیں' مگر ہم ابھی قصد بی کرتے ہیں ''۔ پانچ دس من بعد ریڈیو کی خبریں ہونے والی تھیں' آٹھ بجے ریڈیو کھولا تو پہلی ہی خبرول چیرتی چلی گئی ۔ ۱ نا ملٹہ و انا المیٹ داجعون۔

گیارہ سال کے دوران مرحوم کی دعوت پر یا ان کے چھیڑے ہوئے کاموں کے سلسلے میں شاید سینکڑوں بار اسلام آباد جانا آنا ہوا'لیکن ۲ محرم ۱۲۰گست کی صبح اسلام آباد کاسفر پچھ بجیب و غریب کیفیات کا حامل تھا۔ جہاز میں اور بھی بہت سے لوگ شہید مرحوم کے جنازے میں شرکت کے لئے جارہے تھے' میں برادر محترم حضرت مولانا محمد رفیع عثانی صاحب مدظلم کے ہمراہ تھا'لیکن راستہ بھر ایک سوگوار سکوت طاری رہا۔ اسلام آباد انزے تو وہاں بھی ماحول انتہائی اداس تھا۔

ہم نے پہلے صدر مرحوم کے اہل خانہ کی تعزیت کے لئے ان کے گھر جانا چاہا' لیکن وہاں ایک عجیب عالم نظر آیا۔ مکان کے ایک دروا زے پر غریب اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس خوا تبین کا ایک انبوہ جمع تھا' اور اس میں مسلسل اضافہ ہورہا تھا' دوسرے دروا زے پر مردوں کا بھی عالم تھا' اور آنے جانے والوں کی قطار گئی ہوئی تھی'معلوم ہوا کہ میت ابھی ابھی گھر پنچی ہے' اس لئے اندازہ ہوا کہ اندر گھر پلو ماحول ہوگا' ہم نے اس موقع پر اندر جانا مناسب نہ سمجھا اور قیامگاہ پر آگئے' لیکن راستہ بھرلوگوں کے کھٹھ کھڑے دکھے جو شاید اس انظار میں کھڑے تھے کہ میت یہاں سے گزرے گی۔

نماز جنازہ فیصل مسجد میں ہونی تھی' خیال ہیہ تھا کہ ججوم خاصا ہو گا'اس لئے ہم کافی پہلے راولپنڈی سے روانہ ہوئے اور ائیرپورٹ کی طرف سے اسلام آباد جانے والی سڑک پر پہنچے' ابھی مری روڈ تک چنچنے سے پہلے آدھا راستہ باقی تھا کہ سڑک پر دونوں طرف پیل چلنے والوں کاایک نہ ختم ہونے والا جوم نظر آیا 'یہاں سے فیصل مسجد آٹھ نو میل ہے کم نہیں ہوگی لیکن' یہ لوگ پچتی ہوئی دھوپ کی پروا کئے بغیر پیدل لیکے ہوئے جارہے تھے۔ مری روڈ عبور کرنے کے بعد اس تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اور زیرو یوائٹ تک پہنچتے پینچتے گاڑی کا چلنا مشکل ہو گیا۔ یہاں سے چھتوں تک لدی ہوئی بسیں اور و گینیں بھی ان گنت تعداد میں نظر آنے لگیں۔اور ابھی فیصل مسجد دو ڈھائی میل دور تھی کہ عام ٹریفک نے لوگوں کو وہیں ا تارنا شروع کردیا اور سڑک پر چلنے کی جگہ نہ رہی' ہماری گاڑی رینگ رینگ کر آگے سرکتی ربی 'یماں تک کہ جب ہم فیصل مسجد کے مین روڈ پر پہنچے تو سڑک بالکل بلاک تھی' اور چاروں طرف حد نظر تک انسانی سروں کا سمندر ٹھا تھیں مار رہا تھا۔ جس کی انتہا نظر نہیں آتی تھی۔ فیصل مسجد میں عمارت کے اندر ایک لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے'اور اس سے ملحق سبزہ زا روں میں چار لا کھ انسان نماز پڑھ سکتے ہیں اور فیصل مسجد انسانوں کے اس سمند ر میں ایک چھوٹی می عمارت محسوس ہوتی تھی'للذا حاضرین کا اندازہ دس سے پندرہ لا کھ تک کاتھا۔ بیہ بات بھی واضح اور بدیمی تھی کہ ان لا کھوں ا فراد کو کوئی زمیندا ر' کوئی صنعت کاریا كوئى حاكم زبروسى يهال نهيں لايا۔ حكومت كى طرف سے جنازے ميں شركت كے لئے كوئى خصوصی انتظام نہیں تھا۔ فیصل مسجد جیسی دور دراز جگہ تک لوگوں کو پہنچانے کے لئے ا نظامات بالکل نا کافی تھے'اگرچہ اس روز بس مالکان نے بسیس کرایہ کے بغیر چلائیں'اور ان کا کوئی ایسا حصہ جمال پاؤں رکھنے کی جگہ ہو' خالی نہیں رہا' لیکن بیہ تمام بسیں مل کر بھی مجمع کو منتقل کرنے کے لئے ناکافی تھیں' اور ہزاروں افراد تپتی ہوئی دھوپ میں بارہ بارہ پندرہ پندرہ میل سے پیدل چل کر فیصل مسجد پنچ' جن میں بوڑھے' کمزور اور معذورا فراد بھی شامل تھے۔

انسانوں کا بیہ انبوہ جس کی نظیر میدان عرفات یا کراچی میں امام کعبہ کی نماز جمعہ کے علاوہ مجھے بھی یاد نہیں'اس ایک فخص کو الوداع کہنے آیا تھا جس کی اپنی کوئی جماعت نہیں تھی'اور جس کے بارے میں کہا جا تا تھا کہ عوام اس کے ساتھ نہیں ہیں' یہ سب لوگ کسی ایک لڑی میں پروئے ہوئے نہیں تھے' مگران کا نظم وضبط قابل دید تھا۔ خاموش' پرسکون اور سوگوار کوئی شور نہیں'کوئی جھگڑا نہیں'کوئی دھکا پیل نہیں' ہاں بے شار لوگوں نے شہید مرحوم کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کے اظہار کے لئے بینراٹھار کھے تھے'جن میں سے اکثر ہماتھ کے کھے ہوئے تھے۔ ان بینروں پر بڑے پر اثر جملے تحریر تھے اور ایک بینے پر توایک شعر ہیں اس سوگوار فضا کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا تھا'اس پر لکھا تھا کہ۔

#### بچھڑا کچھ اس اوا سے کہ رت ہی بدل گئی اک مخص سارے شر کو ویران کرگیا

ہم نے ہجوم کی وجہ سے نماز جنازہ سڑک پر کھڑے ہوکرادا کی 'نماز کے بعد تدفین کے وقت کی طرح قبر کے قریب پہنچ اور مٹی دینے کا موقع ملا۔ جس سے ملو 'وہ آہ بلب تھا 'بعض ایسے حضرات جو زندگی میں مرحوم کو برا بھلا کہا کرتے تھے 'انہیں بچوں کی طرح روتے دیکھا ' بہت سے علماء 'صحافیوں اور اہل فکر سے ملا قات ہوئی 'ان سب کو ہاتھ ملتے ہوئے بایا۔ ایک معروف عالم اور سیاسی رہنما کے الفاظ یہ تھے کہ :"اس قوم نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی 'اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اس نعمت کے لائق نہیں ہو'اس لئے وہ واپس لے لی۔ انا مللہ کی اللہ کے وہ واپس لے لی۔ انا مللہ کی اللہ کے دراجعون۔

اللہ تعالیٰ نے مرحوم کو شہادت کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اگریہ حادثہ کسی تخریب کاری کا بتیجہ تھا' جیسے کہ ظاہر ہی ہے' تو یہ پہلے درجے کی شہادت ہے'جس پر دنیا اور آخرت دونوں میں شادت کے احکام جاری ہوتے ہیں 'ورنہ اخروی احکام کے لحاظ سے تو شہادت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کی حسنات پر بهترین صلہ عطا فرمائے' سیات کی مکمل مغفرت فرمائے۔ پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے' اور ملک و ملّت کوان کا نغم البدل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

صدر مرحوم کی شادت پر ملک کی تاریخ کا ایک دور ختم ہوگیا۔ اب ملک اور اس کے عوام کے لئے سب ہے برا چینج یہ ہے کہ مرحوم نے ملک میں نفاذ اسلام کی حرکت کو جس منزل تک بھی پہنچایا تھا' قوم اس کے تحفظ و بقاء اور اس کو آگے بردھانے کے لئے کیا کرتی ہے؟ مغربی جمہوریت کے راستے سے نفاذ اسلام کی جدوجہد کرنے والوں کے خیال میں صدر مرحوم نفاذ اسلام کی راہ کا ایک کا نتا تھے' آج یہ کا نتا نکل گیا' اب ان کے لئے میدان صاف ہے' جن لوگوں کے خیال میں مرحوم نفاذ شریعت کی راہ میں رکاوٹ ہے ہوئے تھے' اب یہ رکاوٹ دور ہوگئی اب ان تمام حفزات پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ صحیح' زیادہ کمل رکاوٹ دور ہوگئی اب ان تمام حفزات پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ صحیح' زیادہ کمل رکاوٹ بے لیے اس کا دور کروائیں۔

اب تک سیای جماعتوں کی جدوجہ دکا ایک ہی مرکزی نقطہ تھا'اوروہ تھا"صدر ضیاء کو ہٹاتا" اللہ نے خود ہی انہیں اس طرح ہٹادیا کہ کسی جماعت کو ان کے ہٹنے کا کریڈٹ لینے کا موقع نہیں مل سکا۔ بسر حال! اب انہیں کوئی مثبت پروگرام پیش کرکے دکھانا ہوگا کہ ان کی جولانیوں کا میدان صرف نفی ہی نفی نہیں ہے۔

ای طرح وہ لوگ جو صدر مرحوم کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ واقع یہ ان کامٹن نفاذ اسلام ہے'اور ای وجہ سے ان سے محبت رکھتے تھے'اب ان کابھی کیی فریفنہ ہے کہ وہ اس مشن کی تکمیل اور اس کو آگے بڑھانے کی فکر کریں'اور اس جدّوجہد کے لئے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں۔ اس طرح دونوں قتم کے لوگوں پر اس وقت بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوگئی ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص کے بغیر عہدہ بر آ ہونا ممکن نہیں۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاریخ کے اس نازک موڑپر اس قوم کی دیکھیری و رہنمائی فرمائے' اور اسے وہ کام کرنے کی توثیق عطا فرمائے جو اس کی رضاکے مطابق ہو اور جس کی ملک د ملت کو ضرورت ہے۔

موت و حیات اور سانحات و حوادث اس دنیا کے لوازم میں سے ہیں 'کوئی فخض ہمیشہ

دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ اگر قوم اپنی تاریخ اور پیش آنے والے واقعات سے سبق لیکراپنے کئے صحیح راہ عمل طے کر سکتی ہو تو اس فتم کے حوادث اسے ڈیگرگانے کے بجائے اس کے لئے مہمیز کا کام کرتے ہیں' اور وہ ان کے ذریعے اپنی جدوجہد کے پچھ اور زینے طے کرلیتی ہے' لیکن اگر خدا نخواستہ واقعات سے صحیح سبق لینے کی بصیرت یا حوصلہ نہ ہو تو یہ مستقبل کے لئے شدید خطرے کی تھنٹی ہے'جس کا انجام بڑا ہولناک ہے۔ اللہ تعالی اس ہولناک انجام سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین ثم آمین۔

البلاغ جلد ٢٣ شاره ٢



### حضرت مولانا محمدا دريس صاحب مير تظي

مورخه ۲۳ جمادی الثانیه ۴۰۰۱ه کو استاد محترم حضرت مولانا محمدا دریس صاحب میر کشی رحمته الله علیه 'صدر وفاق المدارس العرسیه پاکستان بھی ہمیں داغ مفارقت دیکر اپنے مالک حقیقی سے جاملے۔ ۱ نابیتٰہ و انا البیہ را جعوب ۔

حضرت مولانا رحمتہ اللہ علیہ اپنے مخلصانہ دینی جذب ' بے پناہ قوت عمل' دین کیلئے انتقاف جدوجہد اور گوناگوں دینی وعلمی خدمات کے لحاظ سے ان شخصیات میں سے تھ' جو کسی ہجی قوم کیلئے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ آپ نے دار العلوم دیوبند میں مشاہیر علماء دیوبند سے تعلیم حاصل کی' علوم مروّجہ میں پختہ استعداد کے حامل تھ' لیکن ابتداء میں انہوں نے کسی دینی مدرسہ کو اپنا مرکز فیض قرار دینے کے بجائے السنہ شرقیہ کے سرکاری امتحانات کی تیاری کے لئے ایک ادارہ قائم کیا' جو ''ادارہ شرقیہ ' کے نام سے مدتوں خدمات انجام دیتا رہا اور عالباً یہ السنہ شرقیہ کی تدریس کا ممتاز ادارہ تھا' جس سے شاید ہزارہا لوگوں نے فائدہ انھایا اور عربی' اردو' فارسی کی معیاری تعلیم حاصل کی۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد مولانا کے جذبہ فیض رسانی کو یہ ذرایعہ ناکافی معلوم ہوا' اور مولانا اس نیتج پر پہنچ کہ دین کی ٹھوس خدمت کیلئے کسی دینی مرسہ ہی میں رہ کر روایتی طریقے سے علوم اسلامیہ کی درس و تدریس ضروری ہے۔ چنانچہ مولانا نے بڑی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بڑی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بڑی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بڑی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بڑی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بڑی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بڑی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر دیا دارالعلوم میں تدریس کے فرائض انجام دینے شروع کردیے۔

یہ وہ وقت تھا' جب ۷۷ ساتھ (۱۹۵۷ء) میں دا را العلوم نا تک واڑہ کی قدیم عمارت سے حالیہ جدید عمارت میں منتقل ہوا تھا' اس وقت دا را العلوم کے آس پاس نہ کورنگی کی آبادی تھی' نہ اس کا کوئی تصوّر' دا را العلوم کی زمین جنگلی جھاڑیوں اور ریتیلے ٹیلوں کے در میان دو پختہ اور ایک زیر تعمیر عمارت پر مشمل تھی۔ قریب میں ایک قدیم شرافی گوٹھ کے سواکوئی آبادی نہ تھی۔ نہ بلی تھی' نہ پانی' نہ ٹیلیفون اور شہرے رابطہ کیلئے بس بھی ایک میل کے آبادی نہ تھی۔ نہ بانی 'نہ پانی' نہ ٹیلیفون اور شمرے رابطہ کیلئے بس بھی ایک میل کے فاصلے سے ملتی تھی' اور یہ پورا فاصلہ لق ودق صحرا پر مشمل تھا۔ مولانا کیلئے ادارہ شرقیہ کی فاصلے سے ملتی تھی' اور یہ پورا فاصلہ لق ودق صحرا پر مشمل تھا۔ مولانا کیلئے ادارہ شرقیہ کی

ذمہ داریوں کو یک گخت چھوڑنا ممکن نہیں تھا'اور اس لئے وہ دارالعلوم میں مستقل قیام بھی نہیں فرما سکتے تھے' چنانچہ انہوں نے دارالعلوم میں تدریس کیلئے روزانہ آمدورفت کا سلسلہ شروع کیا۔ شہرے روزانہ دو بسیں بدل کرلانڈھی پنچنااور وہاں ہے ایک ڈیڑھ میل کا فاصلہ اس طرح پیدل طے کرنا کہ ساتھ کتابیں بھی ہو تیم 'اور چو نکہ مولانا چائے اور پان کے نہ صوف عادی ' بلکہ بلانوش تھے' اس لئے ساتھ چائے کا تھرماس بھی ہو تا'اور پان کا سامان بھی اور پھر کئی گھٹے جم کر درس دینا اور بعد میں ای طرح شہروا پس جانا'اور وہاں جاکرا دارہ شرقیہ کی ذمہ داریاں نبھانا روز مرہ کا معمول تھا' جے دیکھ کر جم نوجوانوں کو بھی پسینہ آتا تھا'اور یہ معمول ایک دو دن یا چند ماہ نہیں 'مسلسل چار سال تک جاری رہا'اور اس ساری مشقت کے معمول ایک دو دن یا چند ماہ نہیں 'مسلسل چار سال تک جاری رہا'اور اس ساری مشقت کے مسلم میں مولانا نے کوئی مالی معاوضہ لینا گوارہ نہیں فرمایا۔

برادر محترم جناب مولانا محمد رفیع عثانی صاحب اور احقر کوید شرف حاصل ہے کہ ای زمانہ میں ہم نے دیوان جماسہ حضرت مولانا سے پڑھا۔ مولانا بڑے لطیف ادبی نداق کے حامل سے 'اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے دیوان جماسہ کے درس کی حلاوت ۳۳ سال گزر جانے کے بعد بھی قلب و ذہن میں اسی طرح تازہ ہے اور دیوان جماسہ کے اشعار ان کے مخصوص انداز و آہنگ اور آواز کی اسی گھن گرج کے ساتھ آج بھی کانوں میں گونجتے ہیں' اور بہت سے اشعار کی تشریحات اور اس کے ذیل میں بتائے ہوئے افادات اس طرح یا دہیں' جیسے کل ہی ان سے یہ درس لیا ہو۔ درس کی بیہ تا شیر بہت کم اساتذہ کے جصے میں آتی ہے کہ طالب علم کو سالہ اسال گزرنے پر بھی اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہی نہیں' استاد کا لب واجھ بھی مستحفر رہ حالے۔

مولاناً اپ جماسہ کے درس میں الفاظ کی لغوی تحقیق اور نحوی ترکیب کے علاوہ شعر کے مختلف ممکن معانی پر بردی تفصیل سے روشنی ڈالتے اور اس کے ذیل میں عربوں کی معاشرت 'ان کی تاریخ 'ان کے عادات ونفیات 'اور بالخصوص جابلی اور اسلامی عمد کے درمیان پیدا ہونے والے فرق کی ایسی وضاحت فرماتے کہ طلبہ کے سامنے عرب کی خانہ بدوش اور قبائلی زندگی کا نقشہ کھنچ جاتا۔ جابلیت کی شاعری میں مشاہدہ کی جو قوت اور ذہنوں بدوش اور قبائلی زندگی کا نقشہ کھنچ جاتا۔ جابلیت کی شاعری میں مشاہدہ کی جو قوت اور ذہنوں کی نفیاتی کیفیت کا جو بے ساختہ بیان پایا جاتا ہے 'اس سے خود بھی لطف لیتے 'اور پڑھنے والے کو اس لطف میں حصہ دار بناتے 'چنانچہ اس وقت سے جماسہ کے بیشتر اشعار جو مولانا

ے پڑھے تھے'کسی کوشش کے بغیرا زبریا د ہوگئے تھے'اور آج بھی جب بھی وہ اشعار پڑھتا ہوں تو مولانا کی تصویر آنکھوں میں پھرجاتی ہے۔

مولاناً بڑے بلند آواز بزرگ تھے 'وارالعلوم کی درس گاہوں اور دارالا قامہ کے درمیان کافی وسیع وعریض میدان جا کل ہے 'اور اس وقت اس میدان میں ٹیلوں اور جھاڑیوں کی بھی کثرت تھی' لیکن ہم دارالا قامہ میں بیٹھ کر درسگاہ ہے مولانا کی آواز سنا کرتے تھے 'اوراس طرح مولانا کی تشریف آوری کی اطلاع ہوجاتی تھی۔

دارالعلوم کے اس دورا فقادہ مقام کا 'اور اس بے سروسامانی کے دور میں روزانہ شہر سے آگر کئی گھنٹے پڑھانا بقینا مولانا کیلئے ایک شدید مجاہدہ سے کم نہ تھا' لیکن مولانا نے یہ مجاہدہ کئی سال جاری رکھا۔ پھر بالا خر حضرت مولانا سید محمہ یوسف صاحب بنوری رحمتہ اللہ علیہ کے مدرسہ میں جو اب جا معتہ العلوم الاسلامیہ ' بنوری ٹاؤن کے نام سے معروف ہے' تدریس شروع فرمادی' وہاں بہنچ کر مولانا نے رفتہ رفتہ ''ادارہ شرقیہ'' کے مشغلہ کو بالکل ختم کی کردیا اور ہمہ تن مدرسہ کے ہو کررہ گئے۔ بدریس کے علاوہ مولانا انتظامی امور میں بھی حضرت مولانا بنوری صاحب قدس اللہ سرہ کے دست وبازو بنے رہے اور جب حضرت مولانا مور میں کی مدرسہ سے ماہنامہ '' بینات'' جاری کیا تو اس کے مدیر اور طابع ونا شرکی حیثت سے مولانای کو منتخب فرمایا۔

مولاناً کے دل میں بیہ تزپ عرصہ سے بھی کہ دینی مدارس جو در حقیقت برصغیر میں اسلام کے قلعوں کی حیثیت رکھتے ہیں'ان میں تعلیم کا نظم وضبط اور معتمام اور معیاری ہونا چاہئے اور اس معاملہ میں مختلف مدارس کے در میان جو تفاوت بایا جاتا ہے اس کو کم کرنا چاہئے۔ چنانچہ جب اس غرض کیلئے وفاق المدارس العربیہ کا قیام عمل میں آیا تو اگر چہ اس منظیم کے رسمی مناصب پر تو اس وقت کے مشاہیر علماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ' حضرت مولانا خیر محمد ساحب رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا امفتی محمود ساحب رحمتہ اللہ علیہ جیسے حضرات فائز رہے' لیکن اس بات کا اعتراف ان سب حضرات فائز رہے 'لیکن اس بات کا اعتراف ان سب حضرات فائز رہے 'لیکن اس بات کا اعتراف ان سب حضرات ساحب 'ہی صاحب' ہی ساحب 'ہی طرح وفاق بھی اپنی ابتداء میں وسائل کی قلت کا شکار تھا' اور مولانا محردی سے لیکر ڈاک کی تربیل تک کے تمام کام تن تنما انجام دیتے تھے' اور راتوں کو جاگ جاگ کر

یہ کام نمٹاتے۔

چنانچ دھڑت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد باتفاق آپ ہی کو وفاق المدارس کا صدر منتخب کیا گیا'اوراس عہدہ پر آپ آخر وقت تک فائز رہے۔
آپ ہی نے جا معتہ العلوم الاسلامیہ بیں تخصص فی الحدیث کا سلسلہ شروع کیا'اور طلبہ سے مقالے لکھوانے اور ان کے مطالعے وغیرہ کی نگرانی کے فرائض نمایت عرق ریزی سے انجام دیئے۔ اسی دوران جب مرحوم صدر پاکستان محمہ ایوب خان کے دور بیس اوارہ تحقیقات اسلامیہ 'اسلام آباد اور اس کے ڈائر کیٹر ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کی تجدد پندانہ تحقیقات سامنے آئیں' جو در حقیقت تحریف دین کی سرحدوں کو چھو رہی تھیں تو مولانا نے تحقیقات سامنے آئیں' جو در حقیقت تحریف دین کی سرحدوں کو چھو رہی تھیں تو مولانا نے دبینات " بیس اس کے خلاف برے وقیع علمی مقالے تحریر فرمائے۔ اور ڈاکٹر مصطفی سبامی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب " السنة و مکا نتھا فی الشریع الاسلامی کا ترجمہ فرمایا' جو 'نسنت کی بارے کا تشریعی مقام " کے نام سے شائع ہوا' اور اس میں حدیث کی تشریعی حیثیت کے بارے میں سینکٹوں افراد کے دلوں سے شہمات کے کانٹے نکالے۔

حضرت مولانا کو حرمین شریفین کی حاضری کا والهانه ذوق بھی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی قابل رشک توفیق بھی ملی' ہیں پچیس سال نے ان کا یہ معمول قضا نہیں ہوا کہ وہ رمضان کا عشرہ اخبرہ حرمین شریفین میں گذارتے 'اور پھر جج کیلئے دوبارہ تشریف لے جاتے 'اس طرح سال میں دو مرتبہ کی حاضری ان کا لازمہ زندگی بن گئی تھی۔

سالها سال سے ذیا بیلس کے مرض کے باوجودان کی قوت وہمت غیر معمولی تھی 'لیکن اب چند سال سے ضعف بے حد بردھ گیا تھا' چند قدم چلنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔اس کے باوجود پانچوں نمازوں میں صف اول کی حاضری آخر وقت تک جاری رہی 'اور درس کی پابندی بھی آخر دم تک اس طرح باقی رہی کہ ٹھیک وفات کے دن بھی تفییر جلالین کا درس دیا 'اور آخری آیت جو طلبہ کو پڑھائی وہ تھی :

اِتَ الْلاَ بُوَارَلَفِيْ نَعِيْمِ. "بيتك نيك لوگ (جنت كي) نعمتون مين بونگر."

بس میں وہ منزل تھی 'جس کے حصول کیلئے عمر بھر کی تک ودو جاری تھی۔ اور اسی پر پہنچ کر قدرت کی طرف ہے ان کا کاروان حیات روک دیا گیا۔ بس اس کے چند ہی گھنٹوں بعد ان کی روح انشاء اللہ جنت کی نعمتوں کی طرف پروا ز کر گئی۔

جا معتہ العلوم الاسلامیہ کے ذمہ دار حضرات نے بڑا مناسب فیصلہ کیا کہ مولانا کی تدفین دارالعلوم کورنگی کے قبرستان میں کی جائے۔ چنانچہ ۲۵ جمادی الثانیہ کی شب میں یعنی شب جمعہ میں مولانا کی نغش مبارک دارالعلوم کپنجی'اوراس خاک میں دفن ہوگئی جمال سے انہوں نے اپنی دبنی مدارس کی زندگی کے سفر کا آغاز کیا تھا۔

الله تمراكرم نزله ووسع مدخله، وابدله داراخيرامن داره واهلاخيرامن اهله، و نقه من الخطاياكما بنقي الثوب الاسيض من الدنس.

البلاغ جلد ۲۳ ثاره ۷



## آه! حضرت مولاناعبدالحق صاحب قدس سره

ابھی شہید مرحوم جزل ضیاء الحق صاحب کا حادثہ وفات تازہ تھا'اور ان کے بارے میں تفصیلی تاثرات لکھ کرفارغ ہوا تھا'اوروہ زیر کتابت تھے کہ ایک اور جانکاہ حادثے کی خبر نے ہلکان کردیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب قدس سرہ (بانی و مہتم دارالعلوم حقانیہ اکو ڑہ ختک) اس ملک کی ان گرانقدر شخصیتوں میں سے تھے جن کے تصور سے اس ظلمت بھرے دور میں دل کو ڈھارس اور قلب کو تقویت محسوس ہوتی تھی'اور جن کے خیال کے اپنے عمد کے افلاس کا احساس کم ہوتا تھا۔ آج ہم اس دلاّویز اور دلنواز شخصیت اور ان کی برکات سے بھی محروم ہو گئے۔ انا للہ و انا الب دا جعون ۔

حفرت بینخ الحدیث صاحب قدس سرہ کی ذات والا صفات یا دگار سلف تھی'علم و فضل اور طہارت و تقویٰ کے اوج کمال پر فائز ہونے کے باوجود وہ سادگی اور تواضع وا نکسار کا ایسا پیکر مجسم تھے کہ عجب و بندار کے اس دور میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ان کا پر نور چرہ د مکی کراللہ یا د آتا تھا'ان کی صحبت میں رہ کر قلب میں گدا زاور آخرت کی فکر پیدا ہوتی تھی'اور محسوس ہو تا تھا کہ ہم سلف صالحین کے کسی بزرگ کی صحبت سے فیض یا ب ہیں۔

طبعی طور پر حضرت موصوف ٌ درس و تدریس اور علمی و تبلیغی مشاغل کے بزرگ تھے'
سیاست اور اسینج کے نہیں۔ لیکن ایک در دمند صاحب دل کی طرح ملک وملت کی بہبود کی فکر
اور پاکتان میں نفاذ شریعت کی لگن بھی ان کی حیات طبیبہ کا جزو لا ینفک بن گئی تھی۔ چنانچیہ
اس لگن کی بناپر انہوں نے اپنا گوشہ عزلت چھوڑ کر ملک کے سیاسی معاملات میں بھی فعال
حصہ لیا'لیکن یہ سب پچھ دین اور صرف دین کیلئے تھا۔

حفرت ایک طویل عرصے تک قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ آپ آجکل کی انتخابی سیاست کے داؤں بیچ سے کوسول دور تھے'اور ووٹ حاصل کرنے کیلئے جو ترکیبیں آج کی انتخابی سیاست کیلئے لازمی حیثیت رکھتی ہیں'ان سے بھی آپ کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ لیکن محض اپنے اخلاص' للّیت اور علم و تقویٰ کی بنا پر آپ اپنے حلقہ انتخاب میں وہ مقبولیت عامہ رکھتے تھے کہ بے در ہے گئی انتخابات میں آپ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے' اور اپنے مقابلہ بڑے بڑے سیاس پہلوانوں کو زیر کیا۔ ایک مرتبہ تو صوبہ سرحد کا وزیرِ اعلیٰ بھی آپ کے مقابل میں ناکام ہوا۔

اسمبلی میں آپ کی جدوجہد کا محور بھی صرف دین اور خالفتہ دین رہا' آپ معاصر سیاست کے ان کاموں میں بھی نہیں الجھے جو اپنی کوشش کے اس بنیادی نقطے سے آپ کو ہٹا سکیں 'حق کے اس بندے نے اسمبلی میں بھیشہ حق کی آواز بلندگ 'حق کا ساتھ دیا' اور محض سیاسی بنیاد پر بنی ہوئی دھڑے بندیوں میں اپنے آپ کو ملوث نہیں ہونے دیا۔ اور میں وجہ تھی کہ آپ کی محفیت ان چند گئی چنی شخصیتوں میں سے تھی جن کی محبولیت اور جن کا حلقہ اثر حزب افتدار اور حزب اختلاف کی تفریق سے نا آشنا تھا۔

ملک میں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پید ہوا جس کا تعلق دین سے ہو' حضرت مولاناً نے اسمبلی میں اس سے متعلق خالص دینی نقطہ نظر سے اپنا موقف واضح کیا۔ حضرت ؓ نے اسمبلی میں جو تقریبیں فرمائیں 'یا جو تحریکیں پیش کیس' ان میں سے پچھ کا ریکارڈ آپ کے فاضل صاحبزا دے جناب مولانا سمیج الحق صاحب نے ایک کتاب میں مرتب فرما دیا ہے جو ''قومی اسمبلی میں اسلام کامعرکہ ''کے نام سے شائع ہوئی ہے۔

جھزت ہمارے ملک میں مسلک علماء دیوہند کے علم برداروں میں سے تھے 'اور اپنے عقیدہ وعمل میں پورا رسوخ رکھتے تھے 'لیکن اس رسوخ اور تصلب کے باوجود آپ نے بھی اپنے آپ کو فرقہ واریت میں ملوث نہیں ہونے دیا۔ آپ نے ہراختلاف کو اختلاف کی حدود میں رکھنے کا وہ معتدل طریقہ اپنایا جو در حقیقت اکابر علماء دیوبند کا بنیادی وصف ہے۔ اپنے مسلک ومشرب کو مضبوطی ہے تھا منے کے ساتھ ساتھ دین کے بلند اور مشترک مقاصد کے لئے دو سرے مکاتب فکر سے اشتراک عمل بھی جاری رہا' اور کوئی مخالف محفص کے بھی آپ پر فرقہ وارانہ تعصب کی تہمت نہیں لگا سکا۔

اوریمی وجہ ہے کہ آپ کی ذات ملک کے تمام دینی حلقوں کی نظر میں اپنے اخلاص و تفویٰ کی بنا پر ایک محترم مقام رکھتی تھی' اور آپ کی فتخصیت پر مختلف مکاتب فکر اور متحارب گروہ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حال ہی میں "شریعت بل" منظور کرانے کی جدوجہد کیلئے ملک بھرکے مختلف الخیال عناصر کا جو "متحدہ شریعت محاذ" بنایا گیا' اس کا سربراہ آپ ہی کو چنا گیا۔ اب ملک کے علماء میں کوئی دو سری فخصیت ایسی نہیں نظر ؑ آتی جس پر مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس طرح بے کھٹکے متفق ہو جائیں۔

حضرت علمی میدان میں 'جو آپ کا اصل میدان تھا 'دارالعلوم دیوبند کے اکابر کے علم وضل کے امین تھے۔ آپ نے اکوڑہ خنگ جیسے دور افقادہ قصبے میں "دارالعلوم حقانیہ" کی بنیاد ڈالی جو رفتہ رفتہ ملک کے ممتاز ترین دبنی مدارس میں اعلیٰ مقام کا حامل بنا۔ آپ نے اس بنیاد ڈالی جو رفتہ رفتہ ملک کے ممتاز ترین دبنی مدارس میں اعلیٰ مقام کا حامل بنا۔ آپ نے اس دار العلوم کو خون جگر پلا کر پروان چڑھایا 'اور آخروفت تک اس میں درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں تک کہ اسمبلی کی گھمبیر مصروفیات کے عین درمیان بھی تدریس حدیث کا جاری رکھا۔ یہاں تک کہ اسمبلی کی گھمبیر مصروفیات کے عین درمیان بھی تدریس حدیث کا بیہ مبارک مشغلہ موقوف نہیں ہوا، آپ اکوڑہ خٹک سے اسلام آباد تک کا طویل فاصلہ کار میں بلکہ بسااو قات بسوں اور ویگنوں میں طے کرکے اپنے دونوں فرائض بحسن وخوبی نبھاتے میں 'بلکہ بسااو قات بسوں اور ویگنوں میں جو مشقیں آپ نے اٹھائیں 'وہ ہم جسے جوانوں رہے 'اوراس کام کیلئے بردھائے کے دور میں جو مشقیں آپ نے اٹھائیں 'وہ ہم جسے جوانوں کے لئے جیت انگیز تھیں۔

آپ کا دورہ حدیث کا درس ملک کے ممتاز ترین دروس میں سے تھا جس میں ہرسال طلبہ کی تعداد سینکٹوں میں ہوا کرتی تھی' چنانچہ آپ کے شاگر دوں کا سلسلہ چار دانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے' آپ کے درس ترزی کی تقریر کا ایک حصہ "حقا کق السنن" کے نام سے شائع ہوا ہے' اس سے آپ کے درس کی عظمت' ہمہ گیری اور معیار تحقیق کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ خدا کرے کہ یہ تقریر مکمل طور پر شائع ہوجائے تو معلومات کا بیش بما خزانہ ٹابت ہوگی۔

آپ آخروفت تک اکوڑہ خٹک کے ایک اندرونی محلے میں ایک نیم پختہ سے مکان میں مقیم رہے'اور اسی کے متصل ایک مسجد میں (جمال ابتدا میں دارالعلوم حقانیہ کا آغاز ہوا تھا) جعد کا خطبہ دیتے رہے۔ آپ کا بیہ خطبۂ جعد بھی انتہائی مفید اور مقبول تھا'اس کا خلاصہ ماہنامہ"الحق"میں ہرمہینے شائع ہو تارہاہے۔

جہاد افغانستان شروع ہوا تو ملک کے تمام دینی مدارس میں سے دا رالعلوم حقانیہ غالباً وہ پہلا مدرسہ تھا جس کے فضلاء نے حضرت مولاناً کے زیر ہدایت اس جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا'اور نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔

را قم الحروف کے ساتھ حضرت مولانا کا مشفقانہ تعلق لفظ وبیان سے ماورا تھا۔ان کی خدمت وصحبت میں پہنچ کر شفقت پدری کی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ پہلے پہل احقر کو ان کی زیارت کا موقع ۱۹۵۱ء میں ملا۔ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ نے ملک میں اسلامی دستور کے لئے جدوجہد کرنے کی خاطر جمعیتہ علاء اسلام کو منظم کرنے کیلئے کراچی سے پشاور تک کا طوفانی دورہ کیا' اس دورے میں آپ کے ساتھ حضرت مولانا محمد منین خطیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی شریک تھے' برادر محترم حضرت مولانا محمد رفیع عثانی صاحب مد ظلم اور احقر بھی آپ کے ہمراہ رہے۔ اس موقع پر اکو ڑہ خنگ میں قیام حضرت مولانا کے مدرسے میں ہوا' وہیں پہلی بار آپ کی زیارت ہوئی' اور پہلی ہی زیارت میں دل پر مولانا کے مدرسے میں ہوا' وہیں پہلی بار آپ کی زیارت ہورئی ہے۔ سرخ وسفید نورانی چرہ' یہ آٹر قائم ہوا کہ گویا دنیا ہی میں کی فرضتے کی زیارت ہورہی ہے۔ سرخ وسفید نورانی چرہ' پر بلاکی معصومیت 'مختسگوسے پھول جھڑتے ہوئے' اندا زوادا میں وہ نورانیت کہ جسے چرے پر بلاکی معصومیت 'مختسگوسے پھول جھڑتے ہوئے' اندا زوادا میں وہ نورانیت کہ جسے اس دنیائے دوں کی آلائٹوں سے دامن بھی آلودہ نہیں ہوا۔ یہ حسین اور منور چرہ اسی وقت سے دل پر نقش ہوگیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہارہا حضرت کی زیارت وصحبت کے مواقع نصیب فرمائے'
اور ہرباریہ نقش پختہ ہو تا چلا گیا۔ حضرت کے لا کُق وفاضل فرزند جناب مولانا سمیج الحق
صاحب سے احقر کے بے تکلف برادرانہ تعلق کی وجہ سے حضرت ؒ اس ناکارہ پر بھی الیم ہی
شفقت فرماتے جیسے اولاد پر ہوتی ہے' اور ان کے سائیہ شفقت میں پہنچ کردل کو ایک عجیب
سکینت نصیب ہوتی تھی۔

علم وفضل کے دریا جذب کرلینے کے باوجود اپنے آپ کو پچھ نہ سمجھنے کی البیلی ادا ہمارے بزرگوں کا طرہ امتیاز رہی ہے' اور بیہ وصف حضرت مولاناً میں اس درجہ زیادہ تھا کہ بعض او قات حیرت ہوجاتی تھی'اور مخاطب شرم سے یانی پانی ہوجا تا تھا۔

 کی شفقت سے بہرہ ور ہونے اور ان کے کسی کار خیر میں برائے نام ہی سہی حصہ لگانے کو سعادت سمجھ کراحقر چلا گیا۔

میں جب اسلام آباد پہنچا تو اسمبلی کا اجلاس جاری تھا' برادر محترم مولانا سمیج الحق کے ہمراہ میں اسمبلی کی گرروائی دیکھی جاتی ہے۔ حضرت ہمراہ میں اسمبلی کی گرروائی دیکھی جاتی ہے۔ حضرت نے کچھ دیر بعد نیچے سے گیلری کی طرف نگاہ اٹھائی' اور مولانا سمیج الحق صاحب کے ساتھ احتر کو بیٹھے دیکھا تو تھوڑی دیر کیلئے باہر نکل آئے' اور ہمیں بھی باہر آنے کا اشارہ فرمایا۔ ہم باہر بہنچ تو حضرت نے گلے سے لگا لیا اور احتر کو' جوان کی اولاد اور شاگر دوں کے برابر آنا اپنے لئے باعث فخر سمجھتا تھا' خطاب کرتے ہوئے بے ساختہ جو جملہ ارشاد فرمایا' وہ یہ تھا کہ اسپنے لئے باعث فخر سمجھتا تھا' خطاب کرتے ہوئے بے ساختہ جو جملہ ارشاد فرمایا' وہ یہ تھا کہ دحضرت آپ نے بری شفقت فرمائی۔"

میں حضرت کے چرے کو دیکھتا ہی رہ گیا کہ وہ کیا الفاظ کس سے کمہ رہے ہیں؟ لیکن وہاں کسی تصنع یا محکف کا نام ہی نہ تھا'وہ ایسے انداز سے بات کررہے تھے جیسے میں نے ان کی خدمت میں حاضری دیکر ان کی کوئی ضرورت پوری کی ہے۔ اللہ اکبر! تواضع کا یہ مقام خال خال ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔

الحمد لله'اس کے بعد بھی بارہا حضرت کی خدمت میں حاضری اور صحبت ہے بہرہ ور ہونے کی سعادت حاصل ہوتی رہی اور ہمیشہ" من تواضع لله اخ" کا نظارہ سامنے آیا۔

اب سالهاسال سے ملک میں جب بھی کی اجمائی دینی کام کاکوئی تصور کیا جا آتو سب
سے پہلے نظر حضرت مولاناً کی طرف جاتی تھی۔ عرصہ دراز سے حضرت علیل چلے آتے ہے۔
اور ضعف وعلالت کے باوجود اپنی غیر معمولی ہمت اور قوت ایمانی سے کام لیکر اپنے آپ کو مخرک اور فعّال بنائے رکھتے تھے الیکن صحت کے انحطاط کودیکھتے ہوئے یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ یہ مخمما آیا ہوا چراغ کی بھی وقت داغ مفارقت دے سکتا ہے۔ بالاً خریہ خطرہ اس ماہ حقیقت بکر سامنے آگیا۔ حضرت اس دنیا کے الجھیڑوں سے فراغت پاکر اپنے مالک حقیق سے جا ملے۔ اناللہ والمالیہ لاجعون - اللّہ ہم اکرم خزلے ووسع مد خلہ واللہ له دارا میں مدادہ واللہ له دارا میں مدادہ واللہ لہ دارا میں ایک خیراص اللہ میں قابل رشک طریقے سے گذار محضرت مولانا اپنی زندگی علم وعمل کے ہر میدان میں قابل رشک طریقے سے گذار محضرت مولانا اپنی زندگی علم وعمل کے ہر میدان میں قابل رشک طریقے سے گذار محضرت مولانا اپنی زندگی علم وعمل کے ہر میدان میں قابل رشک طریقے سے گذار کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ ان کی نئی زندگی راحت واطمینان کی زندگی

ہوگی'لیکن ان جیسی شخصیات کے اٹھنے ہے ہم پسماندگان کے لئے جو مہیب خلاپیدا ہو تا ہے'
وہ بڑی مشکل سے پر ہو تا ہے۔ اللہ تعالی کا فضل وکرم ہے کہ ان کے تربیت یا فتگان بیشار
ہیں' خاص طور پر ان کے فاضل فرزند اور براور محترم جناب مولانا سمیج الحق صاحب کو اللہ
تعالیٰ نے ان کی خصوصی صحبت و تربیت سے سر فراز فرمایا ہے' وہ عالم شعور میں آنے کے بعد
ان کی جدو جمد کے ہر مرحلے میں ان کے دست وہا زو ہے رہے ہیں۔ انشاء اللہ وہ ان کی زندگ
کے مشن کو جاری وساری رکھیں گے۔ اللہ تعالی انہیں اپنی توفیق خاص سے نوازیں' اور ان
کے کندھوں پر جو گراں ہار ذمہ داریاں آگئ ہیں' ان سے اپنی رضائے کا ملہ کے مطابق عمدہ
بر آ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

حفزت کی نماز جنازہ میں شرکت کی خواہش تھی'لیکن اطلاع ایسے وقت ملی کہ میں بیہ سعادت حاصل نہیں کرسکا۔لیکن جو حفزات اس نماز جنازہ میں شریک ہوئے ان کا بیان ہے کہ کسی نماز جنازہ میں علماء کا اتنا بڑا اجتماع پہلے بھی نہیں دیکھا گیا۔

الحمدلله 'دارالعلوم کے تمام اساتذہ وطلبہ نے اسباق کی تعطیل کرکے نہایت عقیدت ومحبت کے ساتھ حضرت کی روح پر فتوح پر ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ قار کین سے بھی درخواست ہے کہ وہ حضرت کے لئے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کو خود اپنی سعادت سمجھ کرانجام دیں۔

> سبزہ نورستہ اس گھر کی بھہبانی کرے فضل حق تیری لحد ہر رحمت افشانی کرے

roterracivel -

### مولانا محترمالك كاندهلوي صاحب

ماہ نومبر سے احقر کو پے در پے کئی طویل غیر ملکی سفر پیش آئے۔ میں کینڈا میں تھا کہ میرے پیچے ملک کے ممتاز اور مشہور عالم دین حضرت مولانا مجمہ مالک صاحب کا ندھلوی رحمتہ الله علیہ کا حادثہ وفات پیش آیا جس کی اندوھناک اطلاع مجھے پاکستان واپس پہنچ کر ملی۔ یہ خبر اتنی غیر متوقع اور ناگمانی تھی کہ شروع میں اس پر یقین نہیں آیا۔ مولاناً ماشاء اللہ بوٹ صحت مند' چاق و چوبند اور ہشاش بشاش بزرگ تھ' عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اس لئے دور دور تصور نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہم سے رخصت ہوجا ئیں گے لیکن موت جس کاوقت لمحول تک کے حساب سے کہیں اور طے ہوچکا ہے ہمارے تصورات اور خواہشات کی پابند میں ہے۔ اس کا فیصلہ وہ حاکم و حکیم ذات کرتی ہے جس کی مشیت ہمارے محدود دائرہ فکر سے ماورا ہے۔ معلوم ہوا کہ خبرا نتائی المناک اور بودی حیرت ناک ہونے کے باوجود درست ہے۔ انا مثلہ و انا الب کی جود کے باوجود درست ہے۔ انا مثلہ و انا الب کی حجون ۔

حفرت مولانا محمہ مالک کا ندھلوی ٹبر صغیر کے مایہ نازعالم اور بزرگ حفرت مولانا محمہ اور ایس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ کے فرزند ارجمند تھے۔ اور ان کے علم و فضل کے صحح وارث۔ احقرنے انہیں سب سے پہلے اس وقت دیکھا جب (تقریبًا ۱۳۷۳ھ میں) دارالعلوم ناتک واڑہ میں قدوری اور کافیہ وغیرہ پڑھتا تھا۔ مولاناً اس وقت حفزت والدصاحب قدس سرہ کی خواہش پر دارالعلوم میں تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے اور غالبًا ابوداؤدیا ترندی شریف کا درس ان کے سپرد تھا۔ احقر کو ان سے براہ راست استفادے کا موقع تو نہیں ملا لیکن درجے کے اعتبار سے بقینا وہ احقر کے اسا تذہ کے رہے کے تھے۔

دارالعلوم میں ان کا قیام مخفر مدت کے لئے رہالیکن ان کی خوش اخلاقی 'خوش و ضعی اور شفقت کا انداز ہمیشہ دل پر نقش رہا۔ اس کے بعد مولانا منڈوالہ یا رہیں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے اور ایک طویل عرصہ تک وہاں درس حدیث دیا۔بعد میں جب ان کے والد ماجد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ کا وصال ہوا تو جامعہ اشرفیہ لا ہور میں اپنے والد کی جگہ صحیح بخاری کا درس آپ نے شروع فرمایا جو زندگی کے آخری دور تک جاری رہا۔

آپ کا صحیح بخاری گا درس بڑا مقبول درس تھا۔ ہرسال تقریبًا ڈیڑھ سوطلبہ آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت مولانا محمد ادرایس صاحب کاندھلوی قدس سرہ کی درس صدیث کی مند کو سنبھالنا کوئی معمولی بات نہیں تھی لیکن حضرت مولانا ؓ نے ٹھوس علمی نداق اپنے والد ماجد ؓ سے دراثت میں پایا تھا اور ذوق مطالعہ بھی خوب تھا۔ چنانچہ آپ نے درس صدیث کے اس معیار کو بڑی حد تک بر قرار رکھنے کی پوری کوشش فرمائی اور اس کا نتیجہ تھا کہ دورہ حدیث میں طلبہ کے رجوع وا قبال میں کوئی کمی نہیں آئی۔

تدریس کے علاوہ اپنے والد ماجد "کی طرح مولاناً" کو تصنیف و تالیف کا بھی خاص ذوق تھا آپ کی بہت ہی ٹھوس علمی کتابیں آپ کے صد تنہ جارہہ کے طور پر باقی ہیں۔ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاند هلوی قدس سرہ اپنی حیات میں تفسیر معارف القرآن کی شخیل نہیں فرمائے تھے 'مولاناً نے ماشاء اللہ اس کی شخیل کا بیڑا اٹھایا اور تفسیر میں اپنے والد ماجد "کے رنگ کو ہر قرار رکھنے کی یوری کوشش فرمائی۔

اس کے علاوہ مولانا کی کتابوں میں "مناهل القرآن " برے پائے گی کبتاب ہے جسمیں علوم قرآن کے موضوع پر بردی گراں قدر مباحث اور معلومات جمع فرمائی ہیں اور شاید اردو میں علوم القرآن کے موضوع پر بردی گراں قدر مباحث اور شعیں ہے اس کے علاوہ " تاریخ حرمین " اور میں علوم القرآن پر اتنی ضخیم کتاب کوئی اور شمیں ہے اس کے علاوہ " تاریخ حرمین " اور " اصول تفییر " بھی آپ کی گراں قدر علمی یا دگار ہیں جو اپنے اپنے موضوع پر وقیع تصانیف کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے تدریس و تصنیف کے ساتھ ملت کے اجتاعی مسائل کا درداور ان کے ساتھ خاص شغف بھی عطافرہایا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی آپ نے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ آپ صدر ضیاء الحق صاحب شہید مرحوم کے دور میں مجلس شور کی اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی رکن رکین رہے۔ جامعہ اسلامیہ اسلام آباد اور متعدد تعلیمی اداروں کی ذمہ دار مجالس اور نصاب کمیٹیوں کے بھی رکن رہے اور ان تمام حیثیتوں میں دین کی دعوت واشاعت کے لئے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔

آپ کے ذہن پر مدت ہے اس بات کا تقاضا تھا کہ دینی مدارس کے فضلاء میں ایسے حضرات کی ایک کھیپ تیار کی جائے جو دعوت وارشاد کی لگن رکھتی ہواور اس مقدس فریضے کی انجام دہی کے لئے ان ہتھیاروں ہے لیس ہو جو اس دور میں ایک داعی حق کے لئے

ضروری ہیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے انہوں نے شالی ناظم آباد کراچی ہیں ایک مستقل ادارہ اپنی عمرکے آخری جھے میں قائم فرمایا۔ جس کابنیادی مقصد فارغ انتحصیل طلبہ کو دعوت وارشاد کی تربیت دین اور اس سلسلے کی ضروری معلومات سے آراستہ کرنا تھا۔ افسوس ہے کہ ابھی یہ ادارہ اپنے ابتدائی مراحل ہی طے کررہا تھا کہ وہ مولانا کی سربرستی اور نگرانی سے محروم ہوگیا۔

مولانا ہرے متواضع 'ملنسار 'ہنس مکھ اور شفیق بزرگ تھے۔ آپ کی باتوں ہیں اپنے والد ماجد "کا علمی رنگ جھلکا تھا' سجیدگی اور متانت کے ساتھ عالمانہ خوش طبعی آپ کا خاص وصف تھا۔ آپ علمائے دیوبند کے مسلک اور مزاج پر سختی سے کاربند تھے لیکن فرقہ وارانہ تعصب سے بلند ہو کردین کے مشترک مقاصد میں وحدت امت کے لئے بھیشہ کوشاں رہے۔ چنانچہ دو سرے مسلک کے حضرات بھی آپ سے اختلاف رکھنے کے باوجود آپ کے علمی مقام اور دین کے لئے آپ کے خلوص کے قائل شے۔ عبادات کا بھی اللہ تعالی نے ذوق عطافرمایا تھا اور علمی واجنائی مشاغل کے ساتھ عبادات کا اہتمام قابل رشک حد تک تھا۔ اس دور میں کوئی اجتماعی علمی یا دینی کام کرنا ہو تو اس کی انجام دہی کے لئے ملک کے جن چیدہ لوگوں کی طرف نگاہیں الحقی ہیں 'مولانا اُنہی میں سے تھے اور اس نازک دور میں الی شخصیت کا الحقہ جانا بھینا ملت کا بہت برنا نقصان ہے۔ ایسا خلا آج کے دور میں مشکل ہی الیہ عطافرمائیں اور ایسماند گان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطافرمائیں۔ آمین۔ آمین۔

البلاغ جلد ۲۳ شاره ۷

## حضرت مولانا اميرالزمان كشميري ً

تقریبًا پانچ ماہ ہونے کو ہیں کہ میرے انتہائی شفیق اور محرّم استاذ حضرت مولانا امیر الزمان صاحب تشمیری رحمتہ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہوگئے۔ آزاد تشمیر کے علمی اور دینی حلقوں کیلئے تو مولاناً کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی' پاکستان کے بھی اکثر دینی مدارس میں مولاناً اچھی طرح متعارف تھے' اور اپنے مخلصانہ دینی جذبے اور مجاہدانہ خیالات کے کئے مشہور ومعروف۔ اللہ تعالی نے جہادئی سبیل اللہ کا جذبہ دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا' اور اسی جذبہ بیتاب کا نتیجہ تھا کہ وہ پاکستان بننے کے بعد ۱۹۲۸ء کے جہاد کشمیر میں بہ نفس اور اسی جذبہ بیتاب کا نتیجہ تھا کہ وہ پاکستان بننے کے بعد ۱۹۲۸ء کے جہاد کشمیر میں ایکشن نفیس شامل رہے۔ اور جب اس کے بعد حیدر آباد دکن میں انڈیا کی طرف سے پولیس ایکشن موا تو وہ ان ہزار ہا رضاکاروں میں شامل ہوگئے' جنہوں نے نہتے' اور بے سروسامان ہونے کے باوجود انڈیا کے ٹیکوں کی مزاحمت کی تھی۔ آزاد کشمیر کے ایک باشندے کا حیدر آباد دکن جاکراس جدوجہد میں شریک ہونا جہاد کے گرم جوش جذبے کے سوا اور کس چیز کا نتیجہ ہوسکتا جاکراس جدوجہد میں شریک ہونا جہاد کے گرم جوش جذبے کے سوا اور کس چیز کا نتیجہ ہوسکتا

سقوط حیر ر آباد کے بعد مولانا گرا چی تشریف لے آئے تھے 'اور میرے والد ماجد " کے شاگر د ہونے کے ناتے تقریباً روزانہ ہی ان کا ہمارے یہاں آنا جانا رہتا تھا۔ میں اس وقت بچہ تھا 'اور قرآن کریم کی تعلیم کے بعد فاری 'عربی تعلیم کا مسئلہ سامنے تھا۔ لیکن اس وقت کرا چی میں کوئی ایبا دارالعلوم نہیں تھا جہاں یہ مقصد حاصل ہو سکے۔ ہم اس وقت آرام باغ کے قریب رہتے تھے 'اور حضرت والد صاحب قدس سرہ نے مجد باب الاسلام میں ایک باغ کے قریب رہتے تھے 'اور حضرت والد صاحب قدس سرہ نے مجد باب الاسلام میں ایک چھوٹے سے مکتب کی بنیاد رکھی تھی۔ جب مولانا امیرالزمان صاحب تشمیری رحمتہ اللہ علیہ کرا چی تشریف لے آئے تو حضرت والد صاحب "نے وہاں ابتدائی فارسی عربی کی تعلیم کا آغاز کہی فرما دیا۔ مدرسہ امداد العلوم کے نام سے یہ چھوٹا سا مدرسہ باب الاسلام کے وضوخانے اور چھت پر کام کررہا تھا۔

ای زمانے میں احقرنے حضرت مولانا امیرالزمان صاحب تشمیری رحمتہ اللہ علیہ سے

فاری کی کچھ کتابیں پڑھیں۔ مولاناً سبق بھی بڑے دلنشین انداز میں پڑھاتے' اور ساتھ ساتھ جہاد کشمیراور حیدر آباد دکن کے واقعات بھی سناتے' اور اس کا اثر تھا کہ بچپن کے اس عالم میں جہاد کا شوق دل میں پیدا ہو تا چلا گیا۔ اپنی شامت اعمال سے بھی کسی جہاد میں عملی حصہ لینے کی نوبت تو نہیں آئی' لیکن پانچ وقت کی نمازوں میں سے دعا ضرور شامل ہوگئ کہ یا اللہ! جہاد کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔

ای زمانے (۱۹۵۳ء) میں ملک بھر میں قادیا نیوں کے خلاف تحریک ختم نبوت شروع ہوئی' مولانا امیرالزمان کشمیری صاحبؓ کے مجاہدانہ جذبے نے اس موقع پر بیہ رخ تلاش کرلیا' اور مولانا گراچی کی سطح پر اس تحریک کے روح رواں ہے رہے۔ اس راہ میں چوٹیس کھائیں' زخمی ہوئے اور بالاً خرجیل چلے گئے۔ اور اس کے بعد "فتنہ مرزائیت" کے نام نے رق قادیا نیت پر مفصل کتاب بھی تحریر فرمائی۔

حضرت والدصاحب قدس سرہ نے ناتک واڑہ میں دارالعلوم کراچی کی با قاعدہ بنیادر کھ دی تو جیل سے رہائی کے بعد مولاناً نے دارالعلوم میں تدریس کی خدمات انجام دبنی شروع کردیں' اسی زمانے میں مخضرالقدوری کا ایک معتدبہ حصہ احقراور برادر کرم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مد ظلہم العالی نے حضرت مولاناً ہی سے پڑھا۔

کچھ عرصہ کے بعد مولانا امیرالزمان صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنے وطن کشمیر چلے گئے' اور وہاں مدرسہ قاسم العلوم کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ جو ماشاء اللہ آحال سرگرم عمل ہے۔ کشمیر جانے کے بعد بھی مولاناً ہرسال رمضان کراچی میں گذارتے' اور اکثر قیام دارالعلوم ہی میں رہتا۔

تشمیرے بھی خط و کتابت کا سلسلہ رہتا تھا'اور مولاناٌ ملک وملّت سے متعلق مختلف دینی امور میں اپنے مشوروں سے نوازتے رہتے تھے۔ احقر کی کوئی تصنیف یا تحریر منظرعام پر آتی تواس کے بارے میں ہمت افزائی بھی فرماتے'مشورے بھی دیتے'اور مختلف موضوعات پر لکھنے کی طرف متوجہ بھی فرماتے رہتے تھے۔

مولاناً اکابر علماء دیوبند کے عاشق تھے' تحریک پاکستان کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوا'لیکن مولاناً اس اختلاف رائے سے بے نیاز اپنے تمام بزرگوں کے ساتھ کیساں عقیدت و محبت رکھتے'اور اگر بہھی کوئی مختص ان حضرات کے بارے میں کوئی ' ثقیل جملہ کمہ دیتا تو مولاناً' کے جلال وعتاب سے ان کی اس بے لوث اند رونی محبت کا اظہار ہو تا تھا جوا کابر علاء دیوبند کیلئے ان کی رگ ویے میں سرایت کر گئی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا کو صبروشکر کی تصویر بنایا تھا'وہ اپی مجاہدانہ زندگی کے دوران بہت سے سخت مصائب سے دوجار ہوئے' فقروفاقہ برداشت کیا' مشقیں جھیلیں 'لیکن ان کے چرے پر بھیشہ ایک پر طمانیت تبہم جلوہ ریز دیکھا۔ دینی جدوجہد کے علاوہ مولانا کی گھریلو زندگی ایک آزمائش سے کم نہ تھی۔ ان کے ایک صاجزادے کو دودھ پینے ہی کی عمر میں کوئی بیاری لاحق ہوئی اور غالباً غلط علاج کے نتیج میں بیچ کی ذہنی نشوونما بند ہوگئ' بیچ کی جسمانی برھو تری بدستور جاری رہی 'لیکن ذہنی طور پر دوسال ہی کا بچہ رہا' من بلوغ کو پہنچنے کے بعد بھی اس کی تمام حرکات و سکنات ایک شیر خوار بیچ کی مانند تھیں۔ اپنے جگر گوشہ کی بے ذہنی معذوری مولانا جیسے حساس باپ کے لئے ہروقت سوہان روح تھی' لیکن انہوں نے جس معذوری مولانا جیسے حساس باپ کے لئے ہروقت سوہان روح تھی' لیکن انہوں نے جس معزوا ستقامت کے ساتھ اس المیہ کا سامنا کیا وہ بذات خودان کی عظمت کی دلیل ہے۔

چند سال پہلے بچھ ظالموں نے فرقہ وارانہ منافرت کی آگ بھڑکا کرا یک مبحد میں مولاناً پر حملہ کیا اوراس طوفان بدتمیزی میں ایک کئری مولاناً گی آ کھ میں اس طرح گی کہ آ کھ کی بینائی جاتی رہی۔ سمیراور راولپنڈی سے لیکر کراچی تک ہر مشہور ہپتال میں اس کا علاج ہوا 'کئی بار آپریشن بھی ہوئے 'اور کئی کئی مہینے متواخر مولاناً ہپتال میں واخل رہے 'لیکن آکھ کی وہ تکلیف نہ جانی تھی' نہ گئی۔ بلکہ اس دوران اور متعدد پیچید گیاں پیدا ہوتی گئیں' ان بیطس کی تکلیف پہلے سے تھی' بار بار کے آپریشنوں نے گرور بھی بہت کردیا۔ یہاں تک کہ بالا خردل کی تکلیف بھی شروع ہوگئی۔ لیکن امراض و آلام کے اس جوم میں بھی انہیں کہ بالا خردل کی تکلیف بھی شروع ہوگئی۔ لیکن امراض و آلام کے اس جوم میں بھی انہیں صحت کا مختصر ذکر کرنے کے بعد حسب معمول علمی' ذہنی اور اجتاعی موضوعات پر بات شروع میں کہی نہیں وہ کے تعین کرتے تو کیا' گھراتے بھی نہیں کہ ہونے دیتے کہ وہ کئی شدید تکلیف کاشکار ہیں۔ کردیتے' اور سننے والے کویہ احساس بھی نہ ہونے دیتے کہ وہ کئی شدید تکلیف کاشکار ہیں۔ مولاناً کے جیتیج مولانا محمد طب صاحب کے محمد کا خور کی جہاں وہ بعرض علاج مقیم تھے۔ اس مرتبہ آ نکھ اور ذیا بیلیس کے ساتھ شدید اختلاج قلب کی شکایت کا اضافہ ہوگیا تھا' لیکن حسب معمول چرے پر جمہم کھیاں رہا' مقدید اختلاج قلب کی شکایت کا اضافہ ہوگیا تھا' لیکن حسب معمول چرے پر جمہم کھیاں رہا' اور وہ مختلف دینی موضوعات پر گفتگو فرماتے رہے۔

میں کسی سفر پر گیا ہوا تھا۔ واپسی پر سے جانکاہ خبر ملی کے بالآخر مولاناً جماد زندگی میں سرخروہوکراپنے مالک کے حضور پہنچ گئے 'اور ع عمر بھرکی بے قراری کو قرار آئی گیا عمر بھرکی بے قراری کو قرار آئی گیا انا للہ داخیون۔

مولاناً کا حادثہ وفات مئی ۱۹۸۹ء میں پیش آیا 'لیکن مجھے اس کی اطلاع کافی عرصہ کے بعد ملی 'اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ انشاء اللہ انہوں نے تو ونیا کے اس حجفہ صف سے نجات باکرابدی سکینت کی منزل حاصل کرلی 'لیکن اس دنیا میں اخلاص 'جمدو عمل 'ملت کے درد اور صبر واستقامت کے ایسے پیکر کم پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں جوار رحمت میں ایخ مقامات قرُب سے نوازیں 'اپنی رضائے کا ملہ سے سرفراز فرمائیں اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں۔ آمین

البلاغ جلد ٢٣ ثماره ٣

# میرے مرحوم بھائی جناب محدر ضی عثانی صاحب ً

ابلاغ کے پچھلے شارے میں میرے مرحوم بھائی جانب محمد رضی عثانی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے حادثہ وفات کی خبرشائع ہو چکی ہے۔ برادر مرحوم اس وقت ہم چار بھائیوں میں سب سے بڑے عادثہ وفات کی وفات احقر کے لئے والدین کی وفات کے بعد سب سے بڑا حادثہ ہے۔ یوں تو اللہ تعالی نے بھائی کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ اسے عرف عام میں قوت بازو کہا جا تا ہے 'اور اپنا بھائی ہر شخص کو بیارا ہو تا ہے 'لیکن برادر مرحوم کے ساتھ احقر کے تعلق کی جا تا ہے 'اور اپنا بھائی ہر شخص کو بیارا ہو تا ہے 'لیکن برادر مرحوم کے ساتھ احقر کے تعلق کی نوعیت اس سے کہیں زیادہ تھی'ا تنی زیادہ کہ اس کی پوری کیفیت کو بیان کرنے کیلئے مجھے کو شائع کے بعد کو شائل ہے وجود موزوں الفاظ میسر نہیں آرہے۔ چنانچہ دنیا سے ان کے چلے جانے کے بعد اس بھری پری دنیا میں جو مہیب خلا محسوس ہورہا ہے' اس کو کسی اور تعلق سے پر کرنا ممکن اس بھری پری دنیا میں جو مہیب خلا محسوس ہورہا ہے' اس کو کسی اور تعلق سے پر کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ انا ہا تا ہ و از اللہ و از اللہ و انسان کے جونے ۔

برادر مرحوم ہم سب بھائیوں میں سب سے زیادہ کم آمیزاور شہرت طلبی کے مواقع سے سب سے زیادہ دور واقع ہوئے تھے'اس لئے بظاہران کا حلقہ تعلقات بھی دو سرے بھائیوں کے مقابلی نے انہیں ایسی ہردلعزیزی سے بھائیوں کے مقابلی نے انہیں ایسی ہردلعزیزی سے نوازاتھا کہ جس محف سے بھی ان کا تعلق قائم ہوا'وہ ان سے متأثر ہوئے بغیرنہ رہ سکا۔ان کی وفات پر ملک اور بیرون ملک سے تعزیق خطوط اور پیغامات کا جو سلسلہ اب تک جاری ہے' کی وفات پر ملک اور بیرون ملک ہے تعزیق خطوط اور پیغامات کا جو سلسلہ اب تک جاری ہے' اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک کم آمیز اور بظاہرالگ تھلگ ہستی نے کتنے بیشار دل جستے ہوئے تھے۔

بھائی صاحب مرحوم کی ولادت دیوبند میں ۱۳۵۰ھ میں ہوئی۔ اس وقت ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ دارالعلوم دیوبند میں تدریس اور افتاء کی خدمات انجام دیتے تھے۔ جس دن بھائی صاحب کی ولادت ہوئی اس روز حضرت والدصاحب ً دارالعلوم میں سورہ مریم کی اس آیت کا درس دے رہے تھے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے (حضرت کیجیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے (حضرت کیجیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے (حضرت کیجیٰ علیہ السلام) کیلئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ

#### و اجعله م ب مضا

#### ''اور میرے پرورد گار!اس بچے کو رضی (پندیدہ) بنائے گا۔''

ای درس کے دوران حفزت والد صاحب کو اطلاع ملی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عنایت فرمایا ہے۔ ای وقت حفزت والد صاحب نے ارادہ فرمالیا تھا کہ ان کا نام "محمر رضی" رکھیں گے ، چنانچہ حکیم الامت حفزت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ کے مشورے سے ان کا ہمی نام رکھا گیا۔ پھر حفزت والد صاحب نے اس آیت سے ان کی تاریخ ولادت نکالی۔ چنانچہ مذکورہ آیت میں "بک" کے اضافے سے برادر مرحوم کی تاریخ ولادت نکل آتی ہے۔

#### ك ٢٢ واجعله رب رضيا ٢٣١٨=٠٥٣١١ه

ہوش سنبھالنے کے بعد بھائی صاحب مرحوم نے ابتدائی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی۔ قرآن کریم اور ابتدائی اردو دینیات کے علاوہ فاری اور ریاضی کی معیاری کتابیں وہیں پر پڑھیں۔ اور ابھی تعلیم کا سلسلہ نامکمل تھا کہ تحریک پاکستان نے زور پکڑا'اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے پاکستان معرض وجود میں آیا 'اور حفرت والد صاحب قدس سرہ دیوبند سے ہجرت فرما کر کراچی تشریف لے آئے۔ یہاں اس قت دینی علوم کی تخصیل کا کوئی معیاری انتظام نهيس تھا۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ اپنی اجتماعی مصروفیات میں اس درجہ مشغول تھے کہ نہ ان کے لئے خود پڑھانا ممکن تھا'اور نہ کوئی معاشی مشغلہ اختیار کرنا۔ ہم بھائیوں میں اس وفت برا در مرحوم ہی ایسے تھے جو کوئی معاشی مشغلہ اختیار کریکتے تھے۔ خود ان کا رحجان بھی تجارت کی طرف تھا۔ حضرت والد ماجد قدس سرہ نے ان سے فرمایا کہ معاشی ضرورت بوری کرنے کے لئے تجارتیں بہت سی ہو علی ہیں' لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کتابوں کی اشاعت اور تجارت کا سلسلہ شروع کرو۔ اگرچہ اس زمانے میں کتاب کی تجارت کوئی قابل ذکر تجارت نہیں تھی' نہ اس ہے کوئی بہت زیادہ نفع کی توقع تھی' لیکن حضرت والدصاحبٌ نے بھائی صاحب میلئے اس تجارت کا انتخاب اس لئے کیا کہ اس طرح ایک طرف دین کتابوں اور اہل علم کے ساتھ تعلق برقرار رہے گا'اور دوسری طرف دینی کتابوں کی نشرو اشاعت میں حصہ دار بننے کی سعادت حاصل ہوگ۔ چنانچہ ''دارالاشاعت'' کے نام سے بھائی صاحب ؓ نے ایک تجارتی کتب خانہ قائم کیا جو بحمراللہ اردو بازا رمیں اب تک قائم ہے۔ بھائی صاحب ؒ اس کے بعد سے پورے استقلال اوراستقامت کے ساتھ اس ادارے میں مشغول رہے۔ معاشی اعتبار سے صبر آزما حالات سے بھی دوچار ہوئے' لیکن اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ برکت دی اور اس ادارے سے انہوں نے تبین سوسے زا کد دبنی کتابیں شائع کیں' جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ وہ ان کیلئے صدقہ جاریہ جابت ہو گئی۔

اگرچہ کتابوں کی نشرواشاعت اور تجارت کا یہ کام بنیادی اعتبارے ایک ذریعہ معاش
کے طور پر اختیار کیا گیا تھا'لیکن اس ذریعہ معاش کے انتخاب میں دین اور علم دین سے تعلق
قائم رکھنا' اور دینی 'علمی اور تبلیغی کتب کی خدمت انجام دینا پیش نظر تھا۔ اس لئے بھائی
صاحب ؓ نے اپنی حد تک اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ حتی الامکان صرف صحیح عقیدہ ومسلک
کی کتابیں اس ادارے سے شائع ہوں اور محض تجارتی فا کدے کی خاطرایسی کتابوں کی نشر
واشاعت میں حصہ دارنہ بنیں جودنی اعتبارے معنرہوں۔

دوسری طرف معاملات کی صفائی حضرت والدصاحب قدس سرہ کی تربیت کے اثر ہے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ ، نفغلہ تعالی ان کی تجارت ایک صاف ستھری تجارت تھی جس کا مقصد بھی نیک تھا اور طریق کار بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ سچائی اور دیا نت داری کے ساتھ تجارت کے جو فضا کل احادیث میں وار د ہوئے ہیں 'انشاء اللہ وہ ان کو حاصل ہوئے ہوں گے۔

اللہ تعالی نے ان کی طبعیت میں نظم وضبط بھی ود بعت فرمایا تھا'اور مصارف خیر میں کشادہ دستی کے ساتھ حصہ لینے کا جذبہ بھی۔ ہر چیز کے مدات الگ الگ مقرر سے 'اور ہرمد سے اس کی آمدنی کے بقدرا خراجات کا معمول تھا۔ محض ٹیپ ٹاپ اور نمائش و آرائش کیلئے فضول خرجی سے کوسوں دور تھے۔ اس احتیاط اور نظم وضبط کی سے برکت تھی کہ قلیل آمدنی کے زمانے میں بھی مصارف خیر کیلئے ان کا ہاتھ کھلا ہوا تھا' چنانچہ ، نفضلہ تعالی بہت سے مصارف خیر میں ان کا حصہ ان کیلئے ایک مستقل صدقہ جارہے۔

آج کے ڈگری زدہ دور میں جہاں انسان کی قابلیت کو کاغذی اسناد کے بیانے سے ناپا جا تا ہے'ان کے پاس ڈگری تو کوئی نہ تھی'لیکن وسعت مطالعہ اور بزرگوں کی صحبت کے نتیج میں ان کی حقیقی قابلیت اجھے اچھے ڈگری یا فتہ لوگوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اردو اور فاری ا دب پر ان کا عبور قابلِ رشک تھا' دینی اور علمی معلومات نہایت وسیعے تھیں' اور کسی بھی علمی مجلس میں کوئی شخص بیر اندازہ نہیں کرسکتا تھا کہ ان کے پاس کوئی معروف ڈگری نہیں ہے۔

اللہ تعالی نے عبادت کا بھی ذوق عطا فرمایا تھا' رمضان کی تمام راتیں جاگ کرعبادت میں گزارتے' عام دنوں میں بھی بکٹرت تہد کی توفیق ہوتی۔ حضرت والدصاحب ؒ کے ساتھ جج اور عمرے کے سفر کرنے کے بعد حرمین شریفین کی عاضری کا ایک خاص ذوق پیدا ہو گیا تھا اور شاید دنیا میں کسی بھی چیز کا اتنا شوق نہ ہو جتنا حرمین شریفین کی عاضری کا شوق تھا۔ جب اللہ تعالی نے وسعت عطا فرمائی تو سال میں کم از کم ایک مرتبہ عمرے کیلئے ضرور جاتے۔ تین سفروں میں احقر کو بھی ان کی رفافت کا موقع ملا' اور ہر مرتبہ اس بات کا مشاہدہ ہوا کہ حرمین شریفین کے قیام کے دوران ان پر محویت کا ایک عجیب عالم طاری ہے۔ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو ایسا لگتا کہ دنیا ومافیہا سے بے خبر ہیں۔ اور وہاں سے واپس آنے کے بعد ان کا محبوب ترین موضوع گفتگو وہیں کی باتیں ہو تیں۔

حفرت والدصاحب قدس سرہ سے انہیں ہے حد محبت اور عقیدت تھی۔ اور یہ محبت مرف اس تعلق کی حد تک محدود نہ تھی جن ایک سعادت مند بیٹے کو اپنے باپ سے ہونی چا ہے۔ بلکہ اس میں عقیدت و محبت کا وہ رنگ غالب تھا جو ایک طالب اصلاح کا اپنے شخ کے ساتھ ہو آ ہے۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ مجھے روئے زمین پر علم و فصل اور بزرگی و تقوی کے ساتھ ہو آ ہے۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ مجھے روئے زمین پر علم و فصل اور بزرگی و تقوی کے کاظ ہے بھی اپنے والد صاحب سے سب سے زیادہ عقیدت ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت والد صاحب سے با قاعدہ اصلاحی تعلق قائم کرنے کی درخواست بھی کی۔ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ باپ بیٹے کے تعلق میں عام طور سے اصلاحی تعلق کا پورا فائدہ ظاہر نہیں ماجد نے فرمایا کہ باپ بیٹے نے تعلق میں عام طور سے اصلاحی تعلق کا پورا فائدہ ظاہر نہیں مونے تک مخترت والد صاحب نے انہیں اصلاحی خط و کتابت کی اجازت دیدی تھی جو انہوں نے جاری رکھی 'لیکن حضرت والد صاحب نگی وفات سے یہ سلسلہ منقطع ہوگیا۔

ابھی انقال سے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے جبکہ وہ آٹھ نوماہ سے صاحبِ فراش تھے'ایک روز انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں کسی بزرگ سے با قاعدہ بیعت کی سعادت حاصل نہیں کرسکا' انہیں معلوم تھا کہ احقرنے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحئ صاحب عارثی ؓ کی وفات کے بعد حضرت مولانا محمر مسیح اللہ خان صاحب مد ظلم العالی سے اصلاحی تعلق قائم کیا ہوا ہے اور وہ بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے'لیکن صاحب فراش ہونے کی بناء پر خط لکھنا ممکن نہ تھا'احقرنے ان کی خواہش پر حضرت والا کو عربضہ لکھا اور ان کی طلب کا ذکر کیا' تو حضرت والا کو غربت والا کے خط کے ذریعے انہیں بیعت فرمالیا۔ حضرت والا کا بیہ مکتوب ان کی وفات سے تقریباً دو ہفتے پہلے موصول ہوا'اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی بیہ خواہش بھی پوری فرمادی۔

بھائی صاحب مرحوم کو مجھ ناکارہ سے بچپن کی بالکل ابتداء ہی سے غیر معمولی تعلق تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں تقریباً تیرہ سال بڑے تھے'اور میری شیر خواری کے زمانے میں ان کا محبوب ترین مشغلہ مجھے لئے لئے بھرنا تھا۔ انہوں نے حضرت والد صاحب ؓ کے بارے میں «اب بلاغ "کے مفتی اعظم ؓ نمبر میں جو دلچیپ اور سبق آموز مضمون لکھا تھا اس میں بھی اس بات کا اظہار کیا ہے۔ ۱۹۳۳ء میں برادر مرحوم حضرت والد صاحب قدس سرہ کے ساتھ ڈانجیل گئے تھے اس سفر کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں۔

و ابھیل قیام کے دوران حضرت والد صاحب ؓ تو شب و روز درس و تدریس میں مشغول رہتے 'اوراحقر کوا تنایا دے کہ احقران دنوں قرآن پاک نا ظرہ پڑھتا تھا اور وہیں درجہ قرآن میں داخلہ لے لیا تھا۔ مدرسہ سے چھٹی کے بعد احقراکشر خاموش رہتا تھا۔ نہ کھانے میں دل تھا اور نہ کسی اور کام میں۔ اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ آج کے مولانا محمہ تھی عثانی مدیر ابلاغ اس وقت دویا اڑھائی سال کے تھے اور احقر کوان سے اس قدر محبت اور تعلق خاطر تھا کہ دیوبند میں ایک گھنٹہ بھی ان سے علیحدہ رہنا شاق گذر تا تھا۔ چنانچہ ڈا بھیل میں بھی ہر وقت بس وہی یاد آتے رہتے 'اور جب کچھ اور اس نہ چاتا تو مدرسے کے درودیوار پران کا نام کھتا رہتا تھا۔'(البلاغ۔مفتی اعظم نمبرص کا ال)۔

تعلق و محبت کا میر عالم بچپن کے ساتھ خاص نہ تھا۔ بوے ہونے کے بعد اس میں ترقی ہی ہوتی گئی۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے کسی خوشی یا اعزاز کا کوئی واقعہ پیش آیا تو ان کی دلی مسرت کی انتہا نہ رہتی۔ زبان ہے دلی جذبات کے اظہار کا تو زیادہ معمول نہ تھا لیکن ان کی دایک ایک اور ہے ایسا محسوس ہو آگہ یہ خوشی ان کی ذات کی خوشی اور سے اعزاز ان کی ذات کا عزاز ہے۔ احتر کو کوئی تکلیف ہوتی تو ایسا معلوم ہو آگہ جیسے یہ تکلیف انہی کو گئی ہے۔ خود غرضی اور لگاوٹ ہے بھری ہوئی اس دنیا میں ایس ہے لوث محبت خال خال ہی

کہیں نظر آتی ہے'اور میں اس خوش تسیبی پر جتنا شکرادا کروں' کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جنس نایاب کا حصہ وا فرعطا فرمایا۔

بچین کی اس محبت کا عکس بھائی صاحبؓ کے دل میں آخری کمحات تک نقش رہا 'اور بھائی صاحبؓ کے اہل خانہ کا بیان ہے کہ مرض وفات کے دوران غشی کی سی کیفیت میں وہ بسا او قات احقر کو پکارا کرتے تھے۔

پاکستان آنے کے بعد تقریباً آٹھ نوسال تک ہم سب بھائی حضرت والد صاحب کے ساتھ رہے 'لیکن جب وارالعلوم کی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے براور مکرم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب مد ظلم اور احقر کواپی رہائش وارالعلوم میں منتقل کرنی پڑی تو ہمہ وقت ساتھ رہنے کا سلسلہ تو ختم ہوگیا لیکن ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ہمارا اجتماع ضرور ہو آتھا۔ میں تقریباً تمیں سال سے جعد کی نماز لسبیلہ ہاؤس میں براور مرحوم کے مکان کے قریب پڑھا تا رہا ہوں 'چنانچہ ہر جعد کو نماز کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہو تا 'اور ہم دو پر کا کھانا رہا ہوں 'چنانچہ ہر جعد کو نماز کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہو تا 'اور ہم دو پر کا کھانا ہو بھائی صاحب 'جمی جعد کے بعد میری آمد کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ عموماً براور محترم جناب محمد بھائی صاحب 'جمی وہیں تشریف لے آتے۔ جعد کے بعد سے عصر تک کا یہ اجتماع نمایت پر کیف ہو تا 'اور مجمے یہ محسوس ہو تا کہ ہفتہ بحر کی تا براؤڑ مصروفیات کے بعد سرور و نشاط کے کیف ہو تا 'اور مجمے یہ محسوس ہو تا کہ ہفتہ بحر کی تا براؤڑ مصروفیات کے بعد سرور و نشاط کے ان لمحات سے جسم و روح کوئی تازگی میسر آگئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں باغ و بہار طبیعت سے نوازا تھا۔ شگفتہ مزاجی ان کی سرشت میں داخل تھی۔ ان کے بے ساختہ ظریفانہ جملے خاندان بھر میں مشہور تھے۔ ان ظریفانہ جملول میں بہا او قات وہ بڑے کام کی باتیں اور کسی کے غلط طرز عمل پر بڑا لطیف تبھرہ بھی کرجاتے اور سننے والے کو تاگوار بھی نہ ہو تا تھا۔ غرض ان کی مجلس بڑی باغ و بہار مجلس ہوتی تھی جس میں اکتاب کا کوئی گذر نہیں تھا۔

ہمارے سب سے بڑے بھائی جناب محمدز کی کیفی صاحب مرحوم کی وفات کے بعد وہ ہم بھائیوں میں سب سے بڑے تھے' اور حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد انہوں نے ایک بھائیوں میں سب سے بڑے تھے' اور حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد انہوں نے ایک بڑے بھائی کی ذمہ واریاں پورے اہتمام کے ساتھ انجام ویں' اور چھوٹوں کی ول واری کا فریضہ حتی الامکاں پوری طرح اوا کیا' لیکن مجھی اپنی بڑائی کا رعب واب قائم کرنے کا نصور

بھی انہیں نہیں آیا۔ اس کے بجائے وہ اپنے چھوٹوں سے بھیشہ تواضع کے ساتھ پیش آتے '
اور ان کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے گھلے ملے رہتے کہ جیسے وہ ان کے ہم عمریا ان سے بھی چھوٹے ہیں۔ چنانچہ ان سے دل کی کوئی بات کہنے میں کسی کو کوئی تکلف یا تجاب نہیں ہو تا تھا۔
احقر کی عربی تالیف ''تکملہ فتح الملم ''کی پہلی جلد جب چھپ کر آئی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنے کیلئے الفاظ نہیں پا تا تھا کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے حدیث پاک کی اس خدمت کی توفیق بخش 'ورنہ اپنی بساط کو دیکھوں تو اس کام کا تصور بھی میرے لئے مشکل اس خدمت کی توفیق بخش 'ورنہ اپنی بساط کو دیکھوں تو اس کام کا تصور بھی میرے لئے مشکل تھا۔ چنانچہ اس کتاب کے چھپنے کی مجھے طبعی طور بہت خوشی ہوئی 'اور ایک روز میں بیہ سوچ رہا تھا کہ اگر حضرت والد ماجد قدس سرہ بقید حیات ہوتے تو اس کتاب کی اشاعت کی سب سے نیا دہ خوشی ان کو ہوتی 'اور میں بیہ کتاب ان کے پاس لیکر جا تا تو نہ جانے ان کی کتنی دعا ئیں ماتیں۔

ابھی میں اس خیال ہی میں تھا کہ دیکھا تو برادر مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہورہ ہیں۔ وہ آگر بیٹھے اور کہنے لگے کہ "میں نے آج جب" تکملہ فتح الملم" کی پہلی جلد مطبوعہ شکل میں دیکھی تو اس قدر خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کرسکتا' اور ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ اگر حضرت والدصاحب حیات ہوتے تو اس موقع پر وہ بے حد مسرور ہوتے اور یقینا تہمیں اس خدمت پر انعام دیے" یہ کمہ کرانہوں نے مجھے پانچ سو روپ نکال کردیے اور فرمایا کہ "یہ انعام والدصاحب" ہی کی طرف سے ہے"۔ بھائی صاحب ؓ کے اس انعام میں اور فرمایا کہ "یہ انعام والدصاحب ؓ ہی کی طرف سے ہے"۔ بھائی صاحب ؓ کے اس انعام میں کچھ ایس مطاس تھی کہ آج بھی اس کی حلاوت قلب و روح میں محسوس ہوتی ہے' اور واتہ ہے۔ ایس مطاس تھی کہ آج بھی اس کی حلاوت قلب و روح میں محسوس ہوتی ہے' اور واتہ ہے۔ ایس مطاب ہوتی ہے ایس کی حلاوت قلب و روح میں محسوس ہوتی ہے' اور

"بڑے بھائی"کے مقام کو اتن باریک بنی کے ساتھ نبھانے کا عالم تو یہ تھا'لیکن دو سری طرف مزاج میں تواضع اس قدر تھی کہ عام طرز عمل میں اپنے آپ کو بھی بڑا نہیں سمجھا۔ اور یہ یقنیتاً بڑائی کا وہ درجہ ہے جو بہت کم لوگوں کو میسر آتا ہے'اور اسی بڑائی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں بھائیوں کے درمیان بھی کوئی تلخی بھی پیدا ہوجاتی ہے'لیکن احقر کے ساتھ برادر مرحوم کی محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ بحمہ اللہ ساری عمر بھی کسی ادنی رنجش کا شائبہ تک مرحوم کی محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ بحمہ اللہ ساری عمر بھی کسی ادنی رنجش کا شائبہ تک بیدا نہیں ہوا۔ یقیناً احقر سے انہیں تکلیفیں بھی پینجی ہوں گی'لیکن ان کی وجہ سے بھی کسی ذرا سی تاگواری کا بھی اظلی پر شفقت کے بیدا نہیں ہوا۔ یقیناً احقر سے انہیں قبلیا۔ دو چار مرتبہ احقر کی کسی غلطی پر شفقت کے ذرا سی تاگواری کا بھی اظلی پر شفقت کے

ساتھ متنبہ ضرور کیا'لیکن احقرکے ساتھ تعلق میں تلخی' ناگواری یا رنجش کے الفاظ ان کی لغت ہی سے خارج تھے'اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں ایسی مثالیں شاذو نادر ہی کہیں مل سکتی ہیں کہ انتجاس سال کے ایسے قریبی تعلق میں تبھی کوئی ناگوا ری پیدا نہ ہوئی ہو۔ دو تین سال سے میں نے بزرگوں کے ارشاد پر گلش اقبال کی مسجد البیت المکرم میں جعہ کے دن عصرے مغرب تک ایک عوامی درس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں پہلے حکیم الامت حفرت تھانوی صاحب ؓ کے ملفوظات کچھ تشریح کے ساتھ بیان کرنے شروع کئے تھے' اور اب کچھ عرصے سے "ریاض الصالحین" شروع کی ہوئی ہے۔ یہ بھائی صاحب کی کمال تواضع کا اثر تھا کہ وہ اس درس میں نہ صرف خود شریک ہوتے' بلکہ اپنے تمام گھروالوں کو لیکر جاتے یتھے۔ احقر کو اسمیں کافی حجاب بھی معلوم ہو تا تھا' لیکن ان کی دینی طلب کو دیکھ كر مجھے كچھ كہتے بھى نہ بن- جعہ كے بعد ميں ہميشہ بھائى صاحب ؓ كے گھر ميں ہى ہو تا تھا'عصر کے وقت ہم ساتھ ہی معجد البیت المکرم جایا کرتے تھے۔ اور پیہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک بھائی صاحب ہالکل ہی صاحب فراش نہیں ہو گئے۔ بلکہ بہاری کے زمانے میں بھی دو ایک مرتبہ شدید تکلیف کے باوجود تشریف لائے 'اور ایک مرتبہ جب مجد کی سیڑھیاں چڑھنے کی طاقت نہ تھی تو متجد کے باہر ہی گاڑی میں بیٹھ کرلاؤڈ اسپیکرے درس

بھائی صاحب مرحوم کی صحت و طاقت ہم بھائیوں میں سب سے اچھی اور قابل رشک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن باطن کے ساتھ حسن ظاہر سے نوازا تھا' لیکن اس دنیا میں کوئی حسن اور کوئی طاقت الیی نہیں جو بھی نہ بھی روبہ زوال نہ ہو۔ پچھلے دو تین سال سے ان کی صحت گرنے گئی تھی' لیکن عمر بھران کا معمول میہ رہا کہ وہ اپنی ناسازی طبیعت کو بھی فاطر میں نہیں لائے' علاج معالجے کی طرف بھی توجہ نہ کرتے اور اپنے معمولات میں مشغول رہے۔ چنانچہ مختلف قتم کی تکالیف کے باوجود ان کے نظام زندگی میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں آیا۔ میں جمعہ کے دن حاضر ہو تا تو ای شکفتگی اور شادابی کے ساتھ ملتے جو ان کی طبیعت کالازمہ تھا۔

وفات سے تقریباً دس ماہ پہلے ایک جمعہ کو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے ذکر کیا کہ چند روز سے ان کی کمر میں مونڈ ھے کے پنچے کچھ عجیب جکڑن سی ہے' جو لیٹنے کے وقت زیادہ ہوجاتی ہے'اوراس کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ شروع میں ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی اعصابی قتم کا درد ہے'اوراس کے مطابق علاج بھی شروع کردیا گیا۔ اتفاق سے انہی دنول بحصے امریکہ اور کینیڈا کا سفر پیش آگیا'اور میں تقریباً دو ہفتے ملک سے با ہررہا۔ دو ہفتے بعد جب میں واپس پہنچا تو معلوم ہوا کہ بھائی صاحب ؓ کی تکلیف اس دوران شدت اختیار کر گئی ہے' میرے گھر پہنچنے کے چند ہی گھنٹے بعد بھائی صاحب ؓ کے صاجزادے عزیزم خلیل اشرف سلمہ کا مون آیا تو انہوں نے بتایا کہ اس دوران بھائی صاحب ؓ کے متعدد ایکمرے ہوئے ہیں'اور ان کی رپورٹ اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے رند ھی ہوئی آواز میں بتایا کہ رپورٹ کی رپورٹ اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے رند ھی ہوئی آواز میں بتایا کہ رپورٹ سے بیمبیٹ میں کی قتم کے غدود کی نشان دہی ہوئی ہے اور ریڈیا لو جسٹ نے با پُسی کی دورہ ساتھ مشورہ دیا ہے۔ ناگہائی طور پر یہ غیر متوقع خبر س کراریا محسوس ہوا جسے دیکا یک آئکھوں کے سامنے اندھرا چھاگیا ہو۔ عزیزم خلیل اشرف سلمہ نے بتایا کہ ہوا جسے دیکا یک آئکھوں کے سامنے اندھرا چھاگیا ہو۔ عزیزم خلیل اشرف سلمہ نے بتایا کہ بھائی صاحب ؓ پہلے ہی علاج معالجے سے بیزار ہیں'اور بائیسی جسے عمل کیلئے تیار نہیں'اور وہ کئی روز سے آپ کی واپسی کے منتظر ہیں کہ آپ کے مشورے کے بعد کوئی علاج شروع کیا حالے۔

میں افتاں خیزاں بھائی صاحب کے پاس پہنچا تو اندازہ ہوا کہ دو ہفتوں میں تکلیف کمیں سے کہیں پہنچ گئی ہے۔ حالت یہ تھی کہ کمرے درد کی وجہ سے بستر پر لیٹنا ممکن نہ تھا اور وہ چو ہیں گھنے ایک کری پر بیٹھ کر گذار رہے تھے۔ مختلف کرم فرما معالجوں سے یکے دیگرے بعد رجوع کیا گیا' سب نے صور تحال تشویشتاک بتائی۔ یہ دن جس پریشانی اور ذہنی کرب میں گذرے'ان کا بیان الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف بھائی صاحب کی تکلیف کی شدّت اور دو سری طرف معالجوں کی تشویش' دونوں چیزوں نے مل کر ایسی کرب ناک کیفیت پیدا کردی کہ جھے اپنی عمر میں اتن طویل اور ایسی شدید پریشانی یا د نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی صاحب تقریبا دس مینے صاحب فراش رہے'اور اس دور ان ان پر انواع واقسام کی تکلیفیں صاحب تقریبا دس مینے صاحب فراش رہے'اور اس دور ان ان بر انواع واقسام کی تکلیفیں گذریں۔ با کہسی کے بعد جو علاج ہوا وہ بھی اتنا سخت اور صبر آزما تھا اس کے جانی الرات گذریں۔ با کہسی کے بعد جو علاج ہوا وہ بھی اتنا سخت اور صبر آزما تھا اس کے جانی الرات استقلال اور استقامت کو ہمکہ انہوں نے یہ ساری تکلیفیں انتما در ہے کے صبرو ضبط اور مخل استقلال اور استقامت کو ہمکہ انہوں نے یہ ساری تکلیفیں انتما در ہے کے صبرو ضبط اور مخل کے ساتھ خندہ بیشانی سے برداشت کیں' اور دس ماہ کے اس طویل عرصے میں بھی کوئی حرف

شکایت زبان پر نہیں آیا۔اس کے بجائے ہمیشہ یمی فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عافیت' راحت اور آرام ہی کے ساتھ رکھاہے'اگر پچھ دن کیلئے یہ تکلیف آگئی ہے تو کیا ہے ؟اس کے ساتھ راحت واطمینان کے بے شار سامان بھی تو ہیں جن پر شکرا داکرنا چا ہیئے۔

آخری چند ماہ ایسے گذرے کہ تکلیف کی شدت اور نقابت کی وجہ سے بھائی صاحب میں کئی بستر پر بھی نقل و حرکت مشکل ہوگئی۔ اس حالت میں بھی نماز وغیرہ کا اہتمام جاری رہا۔ اس کے باوجود اپنے صاحبزادے عزیزم خلیل اشرف سلمہ کو وصیت کی کہ جب سے میری با کہی ہوئی ہے' اس وقت سے نماز کے صحیح طریقے سے ادائیگی کا بھروسہ نہیں ہے' میری با کہی ہوئی ہے۔ اور چونکہ طبیعت اس لئے اس دن سے حساب کرکے میری نمازوں کا فدید ادا کردیا جائے۔ اور چونکہ طبیعت میں اللہ تعالی نے انتظام عطا فرمایا تھا' اس لئے ساتھ ہی یہ تاکید فرمائی کہ اس کام کیلئے ایک لفافہ بتاکر روزانہ کا فدید روزانہ اس میں ڈال دیا کرد' تاکہ بہت دن کا فدید جمع ہوجانے سے اس کی بیمشت ادائیگی مشکل نہ ہو۔

ایک جمعہ کو میں حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا کہ میں ایک خط اپنے تمام اہل تعلقات کو کھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمے رہ گیا ہوتویا وصول کرلے یا معاف کردے ' اور چاہتا ہوں کہ دارالاشاعت کی جو تازہ فہرست چھپ رہی ہے ' اس میں بھی بیہ خط شائع کردیا جائے ' لیکن مجھے لکھنے کہ ہمت نہیں ' چنانچہ ان کے ایماء پر احقرنے ان کی طرف سے یہ تحریر لکھی جو فہرست کتب میں بھی شائع ہوئی ' اور احقرنے اسے ''البلاغ ' میں اشاعت کی خبرے ساتھ ساتھ شائع ہوئی۔ کیلئے بھی دیدیا 'جو بچھلے شارے میں ان کی وفات کی خبرے ساتھ ساتھ شائع ہوئی۔

مرض وفات کی تختیوں کے عین درمیان حقوق کی ادائیگی کی یہ فکر در حقیقت اللہ تعالیٰ
کے ساتھ تعلق اور اس کے سامنے جواب دہی کے قوی احساس سے پیدا ہوتی ہے جو اس
بات کی علامت ہے کہ انشاء اللہ ان کی یہ بیاری ان کے لئے کفارہ سیّات اور بلندی درجات
کی باعث بنی ہے' اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ نے انہیں پاک وصاف کرکے
این بلایا ہے۔

اللہ نے انہیں حسین و جمیل' متوازن اور تنو مند جسم عطا فرمایا تھا'لیکن اس بیاری کے دوران وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خزاں دیدہ گلاب کی طرح مرجھاگیا تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں نقابت کے باعث انہیں دیکھ کر پہچاننا مشکل تھا'لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں طبیعت کی جو شکفتگی عطا فرمائی تھی' وہ آخر وقت تک بر قرار رہی' اور ان کی لطیف ظرافت ہے بھرپور باتیں اس حالت میں بھی جاری رہیں۔

۱۱ اگست کو مجھے سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ نے کے اجلاس میں شرکت کے لئے راولپنڈی جانا پڑا۔ ان کو جس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا'اس کی بناء پر دل میں دھڑکا تو ہروقت لگا ہوا تھا۔ لیکن ۱۹ محرم ۱۳۱۱ھ اور ۱۱ گست ۹۰ء کی شام کو تقریباً ساڑھے چھ بجے شام عدالت سے فارغ ہوکرا ہے ریسٹ ہاؤس بہنچا تو کرا جی سے فون آیا کہ بھائی صاحب دس ماہ کی کھکش کے بعد اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ انا دلتہ وانا الدیہ داجعون ۔

عمویاً اسلام آباد ہے کرا چی کیلئے آخری پرواز سات بجے شام ہوتی ہے 'جس ہے کرا چی جانے کا وقت نکل چکا تھا لیکن اللہ کو پہنچانا منظور تھا'اس روز شام ہم بجے والی پروازا تن لیٹ ہوئی کہ رات کو تقریبًا گیارہ بجے روانہ ہو سکی'اور میں اس کے ذریعے رات ہی میں کرا چی پہنچ گیا۔ ائیر پورٹ سے بھائی صاحب ؓ کے مکان پر پہنچا تو وہ اپنے بستر پر سکون سے لیٹے ہوئے سے 'جھے جین کمہ رہے ہوں کہ اب تمہیں میری تکلیف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں' اب مجھے چین آچکا ہے۔

اب کیا ستائینگی ہمیں دوراں کی گردشیں اب ہم حدود سودو زیاں سے نکل گئے

صبح کو ان کا جنازہ دارالعلوم کے قبرستان میں لایا گیا' یہاں ان کی نماز جنازہ ہوئی' جس میں علاء کرام اور اہل تعلقات کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بھائی صاحب ؓ کو ہماری والدہ ماجدہ ؓ سے بہت تعلق تھا' اور مرض وفات کے بالکل آغاز میں بھائی صاحب ؓ نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ والدہ صاحب ؓ ان کے آنے کی خوشی منارہی ہیں' چنانچہ ان کی قبروالدہ صاحب ؓ کے بالکل قریب بنائی گئی تھی۔ ان کے صاحبزادے عزیزم خلیل اشرف سلمہ اور احقر نے انہیں قبر میں آثارا' اور جس باغ و بہار وجود نے آدھی صدی سے زیادہ خاندان بھر کو اپنی شخص کے ممکائے رکھا' آج اسے اپنیا تھوں یہ کہہ کر سپرد خاک کر آئے کہ۔

قبانی مرکائے رکھا' آج اسے اپنیا تھوں یہ کہہ کر سپرد خاک کر آئے کہ۔

اے خاک قبراً دلبر مارا نگاہ دار

### اور ایبالگاجیے بھائی صاحب زبان حال ہے کمہ رہے ہوں کہ۔

## شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو' شکریہ اب اکیلے ہی چلے جائمنگے اس منزل سے ہم

بھائی صاحب آکو ماشاء اللہ اپ والدین کی خدمت کی بھی بڑی توفیق ملی۔ انہیں دیکھ کروالدین کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑتی تھی۔ اللہ تعالی نے اس خدمت کی برکت ہے انہیں اولاد بھی بڑی سعادت مند عطا فرمائی' ان کے تین بچوں میں عزیزم خلیل اشرف سلمہ ان کے اکلوتے صاجبزادے ہیں' اور ماشاء اللہ انہوں نے بھائی صاحب کی علالت کے دور ان والد کی اکلوتے صاجبزادے ہیں' اور ماشاء اللہ انہوں نے جس محبت' عزم و ہمت 'سمجھ بوجھ' باریک بنی اور ضدمت کی ایک مثال قائم کی' انہوں نے جس محبت' عزم و ہمت 'سمجھ بوجھ' باریک بنی اور استقامت کے ساتھ بھائی صاحب کی خدمت کی ہے' وہ اس دور میں کم دیکھنے میں آتی ہے۔ استقامت کے ساتھ بھائی صاحب کی خدمت کی ہے' وہ اس دور میں کم دیکھنے میں آتی ہے۔ اب انہوں نے ہی ''دار الاشاعت'' کا کام سنبھالا ہوا ہے' اور بھنلہ تعالی خیرو خوبی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے عمدہ بر آ ہورہے ہیں۔ اللہ ان کی عمراور علم وعمل میں برکت اور انہیں صبر جمیل اور اجر جزیل کی نعمت سے ان کے کاموں میں بھیشہ آسانی پیدا فرمائیں' اور انہیں صبر جمیل اور اجر جزیل کی نعمت سے نوازیں آمین۔

قار ئین البلاغ اور دو سرے اہل تعلقات نے صدے کے اس موقع پر تعزیت کے تاروں اور خطوط سے احقر' برادر مکرم حضرت مولانا مفتی مجمد رفیع عثانی صاحب مد ظلهم اور عزیزم خلیل اشرف سلمہ کو نوازا ہم ان کے بتہ دل سے شکر گزار ہیں' امید ہے کہ تمام حضرات بھائی صاحب مرحوم کواپنی دعائے مغفرت اور ایصالِ ثواب میں یا در تھیں گے۔

# حضرت مولانانجم الحسن تھانوی ؓ

پچھلے دنوں تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی بابر کت مجلس کا ایک اور چراغ یکا بیک اس طرح بجھا کہ برم اشرف ؒ کے خذام میں 'جن کے لئے یہ حادثہ تطعی طور پر غیرمتوقع تھا'صف ماتم بچھ گئی۔ حضرت مولانا مجم الحن تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی ناگہانی وفات کی خبران سے تعلق رکھنے والوں کے لئے ایسا حادثہ ہے جس کا زخم مدتوں مندمل نہیں ہوسکے گا۔

#### انالله وانااليه مراجعون

پلبٹی اور تشیر کے اس دور میں جو شخصیتیں نام و نمود سے دور رہ کر گوشہ نشینی کے ساتھ خاموش خدمات بجالاتی ہیں' انہیں دنیا میں اس طرح کی شہرت تو حاصل نہیں ہوتی جیسی ان لوگوں کو ملتی ہے جن کا نام روزانہ اخبارات میں چھپتا رہتا ہے لیکن جس کسی کوالی شخصیات کو قریب سے دیکھنے کی لذت و سعادت حاصل ہوتی ہے' ان کے دل پر الی شخصیات کے یا دوں کے نقوش اول الذکر اشخاص کے مقابلے میں کمیں زیادہ انمٹ' پائیدار اور لازوال ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا مجم الحن صاحب تھانویؓ اسی دو سری قتم سے تعلق رکھتے تھے۔

بات بیہ نہیں کہ ان کوشہرت اور ناموری کے مواقع ہی میسرنہ آئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مختلف نسبتیں اور جو خصوصیات عطا فرمائی تھیں' ان کے ذریعے بام شہرت تک پنچنا کوئی ایسا مشکل نہ تھا' لیکن بات بیہ تھی کہ انہوں نے جس ماحول میں تربیت پائی تھی 'وہاں زندگی کاسب سے پہلا سبق بیہ تھا کہ۔

### دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے

حفزت مولانا نجم الحن تقانوي صاحب" ' حكيم الامت حفزت مولانا اشرف على

صاحب تھانویؒ کے بھائی اکبر علی صاحب مرحوم کے نواسے تھے 'اوراس لحاظ سے خود حضرت کے نواسے اور نواسے بھی ایسے نہیں کہ حضرت سے صرف رشتہ داری کا برائے نام تعلق رہا ہو' بلکہ پانچ سال سے بائیس سال کی عمر تک گویا حضرت کی آنموش شفقت میں ہی رہے۔ آپ کی پیدائش مع فروری ۱۹۲۵ء کو سمار نپور میں ہوئی تھی لیکن کم عمری ہی میں والد کا سابہ سر سے اٹھ گیا تھا'اس لئے اپنے ماموں حضرت مولانا شبیر علی تھانوی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو گرانی میں انہی کے مکان میں مقیم رہے۔ حضرت مولانا شبیر علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت حکیم الامت سے جو نسبتی اور روحانی تعلق تھا وہ ظاہر ہے' چنانچہ اس پورے عرصہ میں نہ صرف حضرت مولانا شبیر علی صاحب کی بلکہ خود حضرت حکیم الامت کی تربیت اور میں نہ صرف حضرت مولانا شبیر علی صاحب کی بلکہ خود حضرت حکیم الامت کی تربیت اور میں کی سعادت انہیں عاصل رہی۔

ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے بعد دین علوم کے دو سرے بڑے مرکز یعنی مظاہرالعلوم سہار نپور میں آپ نے علوم دین حاصل کئے جہاں حضرت مولانا عبدالرجمٰن صاحب کا ملپوری اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سہار نپوری قدس سرہ 'جیے اساطین سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ تجوید و قراء ت میں حضرت مولانا قاری عبدالمالک صاحب سے کسب فیض کیا اور دورہ حدیث سے فراغت کے بعد مظاہرالعلوم سمار نپور میں ماہراسا تذہ کے زیر نگرانی فتوی نوایی کی تربیت بھی حاصل فرمائی۔

ظاہری علوم تو بست ہے لوگ حاصل کرہی لیتے ہیں لیکن اس علم کو کئی شخ کامل کی صحبت سے صیفل کرنے کی جو ضرورت ہوتی ہے' اس کا موقع آپ کو خوب خوب حاصل ہوا۔
حکیم الامت حضرت تھانوی ؓ کی نگاہ فیفل کے سائے میں اس طرح نشوونما پائی کہ حضرت ؓ کی تعلیمات ہی نہیں' آپ کا انداز زندگی بھی نظر سے لیکر دل ودماغ تک رچ بس گیا۔ حضرت خواجہ عزیز الحن مجذوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت ؓ کے اجل خلفاء میں سے بھی خواجہ عزیز الحن مجذوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت ؓ کے اجل خلفاء میں سے بھی سخے اور حضرت ؓ کے مزاج و مذاق کے وارث بھی۔ حضرت مولانا جم الحن صاحب ؓ کو ان کی بھی بھرپور صحبت میسر آئی۔ حضرت مجذوب ؓ ایک پر گوشاعر بھی تھے اور جب اپنے اشعار سائے آتے تو گھنٹوں یہ سلسلہ جاری رہتا۔ حضرت مولانا جم الحن صاحب ؓ نے ان کی شعرو بخن کی مجلسیں اس طرح دیکھیں کہ وہ گویا اشعار مجذوب ؓ کے حافظ ہو گئے۔ چنانچہ خود ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی حضرت مجذوب ؓ کے اشعار کا ذکر آجا آتوان کے ذہن میں یا دول ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی حضرت مجذوب ؓ کے اشعار کا ذکر آجا آتوان کے ذہن میں یا دول

کے دریجے کھل جاتے اور وہ بھی گھنٹوں ان کے اشعار اور ان سے متعلق واقعات ساتے رہے تھے۔

حضرت مولانا نجم الحن ماحب بذات خود بردے ستھرے شعری نداق کے عامل تھے۔ خود بھی بھی بھی شعر کہتے اور دلکش ترنم کے ساتھ سناتے تھے 'جب ان کے بھائی مولانا شمس الحن صاحب مدظلیم (خطیب مسجد خضرا کراجی) کا نکاح ہوا تو حضرت مجذوب کی موجودگی میں آپ نے ان کاسرا ترنم سے سنایا۔ حضرت مجذوب ؓ نے بے ساختہ فرمایا۔

> کھے اس انداز سے گاتا ہے تو مجم الحن! سرا کہ گانے لگتا ہے عکر مراہر موئے تن سرا

قیام پاکتان کے بعد مولانا نجم الحن صاحب "اپ اہل خانہ کے ساتھ لاہور تشریف لے آئے۔ اس وقت لاہور میں مولانا مفتی مجر حسن صاحب قدس سرہ کی ذات مرجع خاص و عام تھی۔ مولانا نے آپ کی مجالس سے بھی سالهاسال استفادہ فرمایا۔ یہاں تک کہ جب حفرت مفتی صاحب قدس سرہ 'نے جامعہ اشرفیہ سے "انوارالعلوم" کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ جاری فرمایا تواس کی ادارت کے فرائض بھی مدت تک مولانا ہی انجام دیتے رہے۔ مشروع میں ذریعہ معاش کوئی نہ تھا' پھر آپ یونیورٹی آف پنجاب کے کانفیڈنشل پریس کے انچارج مقرر ہوئے'اور ۱۹۵۱ء سے ۱۹۸۷ء تک پہلے لاہور' پھر سرگودھااور بالاً خر راولینڈی میں بنجاب کے تعلیمی اداروں کے خفیہ پریس میں خدمات انجام دیتے رہے اور ۱۹۸۷ء میں ریٹائر ہوئے۔

لاہور میں قیام کے دوران مال روڈ پر مشہور اور عالی شان''مسجد شداء'' تغمیر کرانے میں بھی آپ نے بنیادی کردار اداکیا اور وہاں سماسال تک اعزازی طور پر جمعہ کی خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ بلکہ جب سرگودھا تبادلہ ہوگیا تب بھی جمعہ کی خطابت کے لئے ہر ہفتے لاہور آنے کا معمول رہا۔

مولاناً کا ایک بہت بڑا صدقہ جارہہ "مجلس صیانتہ المسلمین" ہے۔ یہ ایک کثیرالمقاصد دعوتی انجمن ہے جس کا خاکہ 'اغراض ومقاصد' طریق کار سب کچھ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کا تجویز فرمودہ ہے۔ نام بھی حضرت ؒنے ہی تجویز فرمایا تھا لیکن حضرت ؓ کی حیات میں یہ جماعت قائم نہ ہو سکی تھی۔ لاہور میں اس مجلس کا کام ابتداء میں تو حضرت حکیم الامت ؓ کے خلیفہ حضرت مولانا جلیل احمد صاحب شیروانی قدس سرہ نے شروع فرمایا تھا لیکن ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا جمم الحن صاحب ؓ کو اس کا صدر منتخب کیا گیا اور ان کی صدارت کے زمانے میں مجلس کا کام کانی آگے بردھا۔ پنجاب کے مختلف شہروں ' سندھ اور کرا چی وغیرہ میں اسکی شاخیں قائم ہو گیں اور مجلس ایک شخیل سے نکل کر عملی دنیا میں نظر آنے گئی۔ مجلس کے کام کو ترقی دینے میں جمال جناب مولاناوکیل احمد شیروانی اور جناب مولانا مشرف علی تھانوی صاحب کے نشاط کار کو دخل ہے وہاں حضرت مولانا جمم الحن صاحب قدس سرہ ' کی بے لوث قیادت اور ان کی مخلصانہ مسامی نے بنیادی کردار اوا کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی وفات سے «مجلس صیاختہ المسلمین " میں اتنا بڑا خلا پیدا ہوگیا ہے کہ اس کا چر ہونا بہت مشکل نظر آئے ہے۔

راولپنڈی منتقل ہونے کے بعد بھی مولانا کی تبلیغی مساعی مسلسل جاری رہیں۔ یہاں مختلف مقامات پر آپ کے درس قرآن کا سلسلہ جاری تھا جس میں اہل ذوق بڑی دلچی سے شریک ہوتے تھے اور اس سے بڑا فائدہ پہنچ رہا تھا۔ ایک جامع مسجد میں اعزازی طور پر جعہ کے خطاب کا بھی معمول تھا اور اس طرح نام ونمود سے دور رہتے ہوئے دین کی خدمت و تبلیغ کے کام میں آپ آخروفت تک مشغول رہے۔

احقرناکارہ پر حضرت مولانا کی شفقتیں نا قابل فراموش ہیں۔احقر جب اپنے عدالتی کام
کے سلسلے میں راولپنڈی میں مقیم ہو تا تو بار ہا آپ سے نیاز حاصل ہو تا اور اس سلسلے کا آغاز

بھی انہوں نے خود فرمایا۔ ایک مرتبہ سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاو کس میں مولانا کا خود فون آیا
کہ میں شام کو ملنے کے لئے آرہا ہوں۔احقر کو شرمندگی بھی ہوئی کہ پہل مجھے کرنی چا ہئے تھی
لیمن مجھے مولانا کا پتہ وغیرہ معلوم نہ تھا۔ بسرکیف! مولانا نے کرم فرمایا 'تشریف لائے اور پھر
عصرے عشاء تک احقر کو اپنی پرکیف صحبت سے نمال فرمادیا۔ حضرت مجذوب کے اشعار کا
سلسلہ شروع ہو گیا اور مجھے پہلی باراحساس ہوا کہ راولپنڈی آنے کے بعد مولانا سے نہ مل کر
میں گتنی بردی غلطی کر تا ہوں۔

مولاناً کو اللہ تعالیٰ نے حسن باطن کے ساتھ حسن ظاہر سے بھی نوا زا تھا'وہ نمایت

ولکش 'وضع دار' شگفتہ گرمتین فخصیت کے مالک تھے۔ بات کرتے تو منہ سے پھول جھڑتے معلوم ہوتے 'ادا ادا سے خوش اخلاقی اور تواضع مترشح ہوتی تھی۔ ان کے صاجزادے فہیم الحن صاحب کا بیان ہے کہ بھی کی بات پر فوراً غصہ نہیں کرتے تھے ' غصے پر جرت انگیز کنٹول تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ میں غصے میں جو پچھ بھی کہتا ہوں 'سوچ سمجھ کر کہتا ہوں اور آج تک مجھے کچھ کہ کر پچھتانا نہیں پڑا۔ کئے کو یہ ایک معمول می بات ہے لیکن واقعہ بیہ کہ یہ مقام ای فحض کو حاصل ہو سکتا ہوں ریاضت کے بعد اپنے جذبات کہ یہ مقام ای فحض کو حاصل ہو سکتا ہے جس نے مدتوں ریاضت کے بعد اپنے جذبات وخواہشات کو عقل و شریعت کے آگے رام کرلیا ہو۔ وہ خانقاہ تھانہ بھون کا مجسم تذکرہ تھے اور اس لحاظ سے ان کی ہر محفل سے ہم جیسوں کو ہزرگوں کی کوئی نہ کوئی نئی بات معلوم ہوجاتی تھی اور ان کی ہر ملا قات ہمارے لئے باعث فیض تھی۔

مولانا کے ایک بھائی ضیاء الحن صاحب حیدر آباد میں مقیم سے 'وہاں ان کی ایک رکان تھی جس پر پچھ شقی القلب ڈاکو حملہ آور ہوئے اور وہ ان کی بربریت کا نشانہ بن کر شہید ہوگئے اناللہ واناالیہ واجعون مولانا کو اس المناک حادثے کی اطلاع ملی تو وہ حیدر آباد پنچ اور ای صدے سے نڈھال کراچی تشریف لائے۔ رات کے کھانے کے بعد انہیں سینے پر پچھ گرانی محسوس ہوئی جو رات دو بج تک شدت اختیار کرگئی۔ مولانا اپنے واماد مولانا تغیر الحق تھانوی (صاجزادہ حضرت مولانا اختام الحق صاحب تھانوی ) کے مکان پر مقیم سے اور ان کے صاجزادے فہیم الحن صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ مولانا کو قربی ہپتال میں لے گئے۔ ان کا سانس بے قابو تھا'اس لئے انہیں آسیجن لگائی گئی۔ جس کے فوراً بعدوہ پر سکون ہوگئے۔ تیارداروں نے ابتداء میں یہ سمجھا کہ تنفس میں سمولت حاصل ہونے سے برسکون ہوگئے۔ تیارداروں نے ابتداء میں یہ سمجھا کہ تنفس میں سمولت حاصل ہونے سے انہیں آرام ملا ہے لیکن در حقیقت مولانا اس دنیا کے جسمحموں سے نجات حاصل کرکے المیں آرام ملا ہے لیکن در حقیقت مولانا اس دنیا کے جسمحموں سے نجات حاصل کرکے ایکن سکون یا چکے تھے۔ انا لات و دانا المیہ واجعون۔

مولاناً کے ایک صاجزادے حافظ نظیرالحن صاحب ایم اے تک اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آجکل آسٹریلیا میں ایک اسلامی ایسوی ایشن کے ڈائر بکٹر ہیں۔ دو سرے صاجزادے فہیم الحن مولانا کے ساتھ راولپنڈی میں مقیم ہیں اور ماشاء اللہ گر بجویشن کر چکے ہیں۔ دونوں صاجزادے اپنے تدین' خوش اخلاقی اور متانت و نفاست میں ماشاء اللہ اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر ہیں اور مولانا کے حسن تربیت کا نمونہ۔

### ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل ہے نوازیں (آمین)

البلاغ جلد ۲۵ شاره ۲



# مولانامفتی احمد الرحمٰن صاحب ؓ خوش در خشیدو لے شعلیہ مستعجل بود

جمعرات ۱۲ رجب ۱۲۱۱ھ کو صبح چار بے کے قریب اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو دل سم ساگیا کہ اس وقت آنے والا ٹیلی فون عمومًا کوئی خوش گوار خبر لیکر نہیں آیا۔ ڈرتے ڈرتے رہیبور اٹھایا تو دو سری طرف ایک انجانی ہی آوا زنے ایک ایسی ناگهانی اور اندوھناک خبرسائی کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہوگیا۔ خبریہ تھی کہ جا معتد العلوم الا سلامیہ بنوری ٹاؤن کے مہتم حضرت مولانا مفتی احمرالر جمان صاحب رحمتہ اللہ علیہ دنیا ہے رخصت ہوگئے۔ مولانا رحمتہ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوگئے۔ دارالعلوم تشریف لاکر برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظلم سے نہ وارالعلوم تشریف لاکر برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظلم سے نہ صرف مل کر، بلکہ دیر تک وفاق المدارس کے بارے میں اہم مشورے کرکے گئے تھے۔ پوری طرح صحت مند، چاق و چوبند اور کسی بھی طرح کی بیاری سے کوسوں دور۔

نیلی فون پرجن صاحب نے یہ ناگہانی خبرسنائی تھی'ان سے راقم الحروف واقف نہ تھا'
اس لئے دل کو بہلایا کہ شاید کسی نے یہ بے بنیاد خبرا ڑا کر شرارت کی ہو'اگر چہ لہجے میں کسی شرارت کے بجائے درد مندی کا اسلوب نمایاں تھا جس سے ماتھا تو ٹھنگ گیا لیکن خبر پر یقین کرنے کو بھی دل نہ مانا۔ اس کے بعد میں نے بنوری ٹاؤن کے مدرسے اور دو سری متعلقہ جگہوں پر خبر کی تصدیق کے لئے فون کئے تو سارے فون مشغول ملے'اور اس خبر کی مزید تائید ہوتی گئی۔ بالا خر نماز فجر کے بعد متعدد ذرائع سے گفتگو کرکے یقین ہوگیا کہ خبردرست تھی' اور مفتی صاحب واقع ہے ہم سے اچا تک بچھڑ گئے ہیں۔ انا تبله و انا المدیه را جعون۔

موں نامفتی احمد الرحمان صاحب رحمتہ اللہ علیہ بر صغیرے مشہور عالم وعارف حضرت ۱۱۰۰ تا سبدال حمان صاحب کیمبلپوری قدس سرہ کے فرزند ارجمند تھے'اور شیخ الحدیث حضرت علامہ سید محمد و سف بنوری صاحب قدس سرہ کے داماد۔اس طرح نسب اور مصاهرت دونوں میں جتوں سے ان کو بڑی عظیم نسبتیں عاصل تھیں۔ ان کے والد ماجد (حضرت مولانا عبدالرحمٰن کیمبلپوریؒ) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے اجل خلفاء میں سے تھے اور حضرت کے خلفاء میں آپ کو بیہ امتیاز حاصل تھا کہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے آپ کو بیعت سے پہلے ہی خلافت عطا فرمادی تھی۔

مفتی احمد الرحمٰن صاحب رحمته الله علیه کوالله تعالی نے اپنے والد ماجد رحمته الله علیه کے فیوض سے نوازا'اور اس کے بعد حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب قدس سرہ سے تمکنڈ اور استفادے کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت بنوری صاحب قدس سرہ کی مسلسل صحبت حاصل ہوئی' یماں تک کہ حضرت رحمتہ الله علیه نے اپنی صاحبزادی کا عقد بھی ان کے ساتھ کردیا۔

آپ نے حضرت بنوری قدس سرہ سے علم حدیث میں استفادے کے علاوہ حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب مد ظلم العالی سے افقاء کی تربیت حاصل کی۔ حضرت مولانا بنوری صاحب قدس سرہ کی حیات طبیبہ کے دوران انہوں نے عموماً کم آمیزی کی زندگی گذاری 'لیکن حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب مدرسے کے انتظام و اہتمام کی تمام تر ذمہ داریاں ان کے کندھے پر آگئیں تو انہوں نے اپنی زندگی مدرسے اور اسکے متعلقہ امور کے علاوہ دین کی نشروا شاعت کے لئے وقف کردی۔

حفرت بنوری قدس سرہ کے علمی وعملی مقام بلندگی وجہ سے ان کے قائم کردہ مدرسے کواپنے تعلیمی معیار اور و قار کے لحاظ سے دبنی مدارس میں ایک امتیاز حاصل تھا'اور حفزت رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اس اعلیٰ معیار کو بر قرار رکھنا آسان نہ تھا'لیکن مفتی احمہ الرحمٰن صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی متواتر جدوجہد اور انتقک محنت سے مدرسے کو اسی معیار پر قائم رکھنے کی پوری کوشش فرمائی'اور جامع مسجد بنوری ٹاؤن کے علاوہ شہر کے متعدد دو سرے مقامات پر بھی مدرسے کی ایسی شاخیں قائم فرمائیں جو خود مستقل مدارس کی حیثیت رکھتی ہیں۔

مدرسے کی خدمات کے علاوہ مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ مسلمانوں کے اجتماعی امور میں بھی گہری دلچیپی لیتے تھے اور ان کی فعّال زندگی دین کے مختلف شعبوں میں گوناگوں خدمات کے لئے وقف ہوگئی تھی۔ آپ " مجلس تحفظ ختم نبوّت" کے نائب صدر بھی تھے اور "سواد اعظم اہلنّت پاکستان" کے ناظم اعلیٰ بھی اور اب حضرت مولانا محمد ادریس صاحب میر تھی قدس سرہ کی وفات کے بعد" وفاق المدارس العربیہ" کے ناظم اعلیٰ کی ذمہ داریاں بھی انہی کے کندھوں پر آگئی تھیں۔ ان میں سے ہر کام ایبا ہے جو ہمہ وقتی توجہات اور مصروفیات کا طالب ہے "لیکن مولانا رحمتہ اللہ علیہ کی متحرک شخصیت ان تمام ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ نبھارہی مقی ۔ ان ذمہ داریوں سے عہدہ بر آ ہونے کے لئے ان کو ملک اور بیرون ملک طویل سفر بھی بیش آئے 'اور اس طرح ان کی خدمات کا دائرہ نہ صرف بر صغیر بلکہ افریقہ اور یورپ کے علاقوں تک بھیل گیا۔

مولانا (رحمتہ اللہ علیہ) ایک متواضع 'سادہ اور شگفتہ فخصیت کے حامل تھے۔ ان کے دل میں دین کا درد اور اس کے لئے غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اپنی غیرت ایمانی کی بدولت انہوں نے اپنی ذات کے لئے بڑے بڑے خطرات مول لئے 'لیکن جس موقف کو وہ درست سمجھتے تھے' اس سے پیچھے نہیں ہے۔ اپنے غیرت دینی کے زیر اثر انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں 'دشمنیاں بھی مول لیں 'لیکن کوئی لالجے یا خوف انہیں اپنے راستے ہے نہ ڈگمگا سکا۔

قط الرجال کے اس دور میں 'جب خدمت دین کے ہر شعبے میں مناسب رجال کار کا فقدان ایک خوفناک ملی مسئلہ بن چکا ہے 'وہ ان لوگوں میں سے تھے 'جنہوں نے بیک وقت بہت سے محاذ سنبھالے ہوئے تھے۔ اور جب بھی ملت اسلامیہ کے مسائل میں کی اجتماعی کام کی ضرورت پیش آتی 'تو مولانا ان حفرات میں سے تھے جن کی طرف پر امید نگاہیں سب کی ضرورت پیش آتی 'تو مولانا ان حفرات میں سے تھے جن کی طرف پر امید نگاہیں سب سے پہلے اٹھتی ہیں۔ ان کی عمر'صحت' قوی اور چاق وچوبند وجود میں خور دہین لگا کر بھی کسی ایسے اندیشے کا شائبہ نظر نہیں آتا تھا کہ وہ اتن جلدی داغ مفارقت دے جائیں گے 'لیکن قدرت کے فیصلے ہمارے قیاسات' تخمینوں اور خواہشات سے ماور اہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص اپنی زندگی کے گئے ہوئے سانس لے کر آیا ہے۔ اور دنیا کی کوئی طاقت اس میں کمی یا اضافہ نہیں کر سکتی۔

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا'مفتی صاحب جب بدھ سار جب اسماھ کی دوپیر کو برا در معظم مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مد ظلیم ہے ملاقات کے لئے دار العلوم تشریف لائے تو کسی کے واہبے میں بھی نہ آسکتا تھا کہ ان کی زندگی کے صرف بارہ تیرہ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں' پھر
یہاں سے واپس جاکر بھی وہ اپنی معمول کی زندگی میں معروف رہے' یہاں تک کہ رات کے
وقت مدرسہ بنوریہ میں مشکوۃ شریف کے ختم کی تقریب میں شرکت فرمائی اور وہاں سے
ساڑھے نو بجے رات کو اپنے مکان پر واپس تشریف لائے۔ اس وقت بھی کسی کو دور دور
اندازہ نہ تھا کہ اب یہ صرف چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔

لیکن رات کو ہارہ ہجے کے بعد سینے میں درد اور اس کے ساتھ کھانی کا دورہ شروع ہوا جو ایک دو گھنٹے ہی کے اندر شدت اختیار کرگیا۔ رات کو تنین ہجے کے بعد انہیں ایمبولینس کے ذریعہ امراض قلب کے مہتال لے جایا گیا'لین! علاج دردسے کچھاور درد بڑھ ہی گیا۔

وہاں پہنچ کر در دوکرب کی شدت میں کی کے بجائے اضافہ ہی ہو تا چلا گیا'معلوم ہوا کہ معالج حضرات نے اپنی فنی مهارت کے تمام راستے اختیار کرلئے اور اپنی طرف سے کسی تدبیر میں کوئی کمی نہیں کی'لیکن!

#### داعيا دواء الموت كل طبيب

مولاناً کی منزل قریب آچکی تھی' مقدر کے سانسوں کی تعداد پوری ہورہی تھی جس کے بعد کوئی ڈاکٹر' کوئی حکیم' کوئی سائنس اور کوئی ہنر کام نہیں دیتا۔ کچھ در موت وحیات کی کشکش میں رہنے کے بعد بالآخر وقت موعود آپنچا اور مولانا ایک ہی جست میں اپنے وطن اصلی تک پہنچ گئے۔

نماز فجرکے بعد مولانا کی وفات کی خبر شہر کے تمام علمی و دینی حلقوں میں پھیل گئی'
دارالعلوم اور دو سرے بہت سے مدارس میں اسباق بند کرکے علماء وطلبہ ایصال ثواب میں
مصروف ہو گئے'احقر بھی اساتذہ دارالعلوم کے ہمراہ جب مولانا کے گھر پہنچا تواسی کمرے میں
جہاں بھی حضرت مولانا بنوری صاحب قدس سرہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا کر تا تھا'
مولانا کی نعش رکھی ہوئی تھی' چرے پر واضح تمبسم تھا اور ایسا محسوس ہو تا تھا جیسے ایک طویل
اور پُر مشقت سفر کے بعد کوئی مسافر منزل پر پہنچ کر آسودہ ہو گیا ہو۔

وہی مدرسہ جوان کی بھاگ دوڑاور فکرو عمل کا محور تھا' آج اس کے درو دیوار سوگ میں نظر آتے تھے۔ شام کو عصر کے وقت نماز جنازہ میں شرکت کے لئے دوبارہ حاضری ہوئی 'مجد اور مدرسے کا کوئی گوشہ ایبانہ تھا جہال آدمی نہ ہوں۔ ہزار ہاا فراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ مولانا (رحمتہ اللہ علیہ) کے بڑے بھائی جناب مولانا قاری سعید الرحمٰن صاحب نے 'جووفات کی خبر من کر راولپنڈی سے یہاں پنچے تھے' نماز جنازہ پڑھائی۔ اطراف ملک سے بعض دو سرے علماء بھی نماز جنازہ میں شرکت کے لئے کراچی پنچے تھے' وہ بھی نماز میں شرکت کے لئے کراچی پنچے تھے' وہ بھی نماز میں شرکت

اور اس طرح ایک متحرک اور فعّال وجود' جو کل تک علمی اور دینی حلقوں کا ایک جزو لا زم معلوم ہو تا تھا' دیکھتے دیکھتے قافلے سے الگ ہوگیا۔

اں فتم کے مناظرروز آئھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں 'گرانہیں دیکھ کربت کم لوگ ہیں جو عبرت عاصل کرتے ہوں'اور یہ سوچ سکتے ہوں کہ یہ واقعہ صرف دو سروں کے ساتھ نہیں'اپنے ساتھ بھی پیش آسکتا ہے۔

ولعرندران حضنا من الموت حيفته كم العرباق والمدى متطاول-

مولانا (رحمتہ اللہ علیہ) کے اہل خانہ 'اہل مدرسہ آور تمام دینی طقوں سے تعزیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مفتی صاحب (رحمتہ اللہ علیہ) کو اپنی مغفرت اور رضائے کا ملہ سے نوازیں 'انہیں جنت الفردوس میں مقامات عالیہ عطا فرمائیں۔ ان کے بسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں 'اور مدرسے کے انظام وانھرام کے لئے غیب سے ایسی صورت پیدا فرمائیں جو مدرسے کی ظاہری و باطنی ترقیات کا ذریعہ ہو۔ آمین۔

مولانا (رحمتہ اللہ علیہ) کے ایک صاحبزادے امسال دورۂ حدیث سے فارغ ہورہ ہیں' دو سرے صاحبزادے درجہ خا مہ میں ہیں' تیسرے ان ہے بھی کمسن ہیں' اور شاید درجہ حفظ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اور اپنے آباؤ اجداد کے حقیقی ورثے کا حامل بننے اور ان کے آثار حسنہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ قارئین سے بھی ایصال ثواب اور مذکورہ بالا دعاؤں کی درخواست ہے۔

# حضرت مولانا فقیر محمد صاحب ؓ اک شمع رہ گئی تھی 'سو وہ بھی خموش ہے

پاکستان میں علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے آخری خلیفہ اور مجلس اشرفی کی آخری یا دگار حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی پچھلے مہینے ہم سے رخصت ہوکر اپنے مالک حقیقی سے جاملے۔ اناللہ والمالیہ واجعون ۔ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس سرہ العزیز ان نفوس قدسیہ میں سے تھے جن کانفس وجود بہت سے فتول کے لئے آڑ بنارہتا ہے او راس پر آشوب زمانے میں جن کے تصور ہی سے قلب کو تسکین ہواکرتی ہے۔

ایک وقت تھا کہ پاکستان بجمہ اللہ تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے خلفاء سے آباد تھا اور ان میں سے ہر فرد اپنی اپنی جگہ رشد و ہدایت کی شمع روشن کئے ہوئے تھا۔ نام ونمود اور پلٹی کی دنیا ہے الگ تھلگ ان حضرات نے اپنے اپنے ملقوں میں تعمیرانسانیت اور افراد سازی کی وہ خدمات انجام دی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک محض کی خدمات بڑی بڑی جماعتوں کے کام پر بھاری ہیں۔

سنت اللہ کے مطابق میہ تمام ہستیاں ایک ایک کرکے رخصت ہونی شروع ہوئیں اور دیکھتے ہی فخصیت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت تھی کہ اس پر حق شکرا دا نہیں صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت تھی کہ اس پر حق شکرا دا نہیں ہو سکتا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کرا بیا محسوس ہو تا تھا جیسے کسی مسافر کو چلچلاتی دھوپ میں جھلنے کے بعد محمنڈی اور تھنی چھاؤں میسر آگئی ہو۔

نام ونمود کی اس دنیا میں جہاں شخصیتوں کو پبلٹی کے پیانے سے ناپا جا تاہے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس سرہ کو جاننے اور پہچاننے والے بہت زیادہ تو نہیں تھے لیکن علم و دین اور اصلاح وارشاد کے حلقوں میں آپ کی شخصیت اس وقت مرجع خلا کئ تھی اور اس بات کا زندہ ثبوت کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہوجائے 'وہ اپنی ذات کو کتنا چھپانے کی کوشش کرے لیکن اس کی سیرت و کردار کی خوشبو دور دور تک پہنچ کررہتی ہے۔

حفرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمته الله علیه ۱۹۱۱ء میں آزاد قبائل کے علاقے ممند ایجنبی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا خائستہ خان صاحب رحمتہ الله علیہ بڑے عالم باعمل بزرگ تھے۔ آپ کے والد ماجد خان محمد خان صاحب نے آپ کو دینی تعلیم کے لئے وقف کیا اور آپ ابتدائی تعلیم تحصیل چارسدہ میں حاصل کرنے کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امر تسری قدس سرہ کے مدرسے میں امر تسریق لے گئے اور تقریبًا دس سال تک حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے مدرسے میں امر تسریق و تربیت حاصل کرتے رہے جو آپ پر مفتی صاحب قدس سرہ کے ذیر نگرانی تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے جو آپ پر مفت شفت فرماتے اور آپ کو بکثرت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔

حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے اجل خلفاء میں سے تھے اور حضرت حکیم الامت کے عاشق صادق۔ چنانچہ جب آپ حضرت حکیم الامت کی خدمت میں تھانہ بھون تشریف لے جاتے تو اکثر حضرت مولانا فقیر محمد صاحب کو بھی اینے ساتھ لے جاتے تھے۔

حفرت مولانا فقیر محمد صاحب شروع سے نهایت رقیق القلب سے اور دین کی باتوں کے دوران آپ پر اکثر گریہ طاری ہوجا تا تھا۔ یہ سلسلہ حفزت مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ کے درس تفسیرو حدیث یا وعظ کے دوران بھی جاری رہتا اور حفزت حکیم الامت گی مجلس میں بھی۔ یہاں تک کہ حفزت حکیم الامت سے تعلق رکھنے والے حفزات میں آپ کالقب ''بکاء'' (بہت رونے والے) مشہور ہوگیا تھا۔ یہ گریہ بے اختیار تھا اور اللہ تعالیٰ کی محبت یا خوف کی بنا پر ہو تا تھا اس میں اکثر آواز بھی بلند ہوجاتی تھی اوراس کا سننے والوں پر بھی اثر ہو تا تھا۔

حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی مجلس میں بناوٹی قشم کے حال و قال کی کوئی گنجائش نہیں تھی لیکن حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس سرہ کا بیہ گریہ ان کی حقیقی باطنی کیفیت کا آئینہ دار تھا'اس لئے حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے اس پر نہ صرف کوئی گرانی محسوس نہیں فرمائی بلکہ جب آپ خانقاہ میں حاضر ہوکر حضرت تھانوی قدس سرہ سے مصافحہ کرتے تو آپ فرماتے "رونق آگئی'رونق آگئی۔"۔

ایک مرتبہ حوزت مفتی محمد حسن صاحب ؓ تنها تھانہ بھون تشریف لے گئے اور حضرت مولانا فقیر محمد صاحب ؓ کوا مرتسر چھوڑ آئے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے پوچھا''فقیر محمد کا کیا حال ہے ؟"حضرت مفتی صاحبؓ نے جواب دیا کہ "آجکل ان پر گریہ بہت طاری ہے اور ای وجہ سے انہیں چھوڑ آیا ہوں کہ کہیں حضرت کو تکلیف نہ ہو"

حفزت حکیم الامت ؓ نے فرمایا "ان کے گریہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی"

حفرت مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ کی معرفت حفرت حکیم الامت قدس سرہ کے معرفت حفرت حکیم الامت قدس سرہ سے تعلق قائم ہوا 'یمال تک کہ حفرت ؒ نے آپ کی بیعت کی درخواست نہ صرف قبول فرمائی بلکہ بعد میں آپ کو اپنا مجاز بیعت مقرر فرمایا۔حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس سرہ اس تعلق کاذکر کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں :

" حفزت رحمتہ اللہ علیہ میرے لئے آئینہ باطن تھے۔ ہر عیب اور خوبی مجھے ان کے ذریعے سے معلوم ہوتی تھی اور اس کی اصلاح بھی کرتے۔ان کی مجلس سے مجھے جو کچھ ملا ہے میں اسے فلا ہر نہیں کرسکتا کیونکہ مجھے حفزت رحمتہ اللہ علیہ نے فلا ہر کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ راز کی باتیں ہیں۔ حفزت دین اور دنیا دونوں کے کفیل تھے ایک مرتبہ فرمایا "جاؤشادی کرو'شادی پر جو خرچ ہوگا میں دیدوں گا۔"

حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی وفات سے پہلے چھ ماہ تک متواتر حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس سرہ کو اپنے شخ کی خدمت کی توفیق ہوئی حضرت کی علالت کے زمانے میں حضرت کی مسلسل خدمت کا شرف جن بزرگوں کو حاصل ہوا ان میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب اور حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس سرہ کے اساء گرامی سرفہرست ہیں۔ ایک دفعہ حضرت نے فرمایا "تم دونوں نے میری بہت خدمت کی ہے" دونوں حضرات نے عرض کی کہ "میہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ ہم پہاڑی لوگوں سے خدمت کرواتے ہیں ورنہ آپ کے تو ہزاروں خادم موجود ہیں" حضرت قدس سرہ فرماتے تھے کہ "میہ دونوں میری خدمت بھی

ایک طرف جذبۂ خدمت و محبت کا بیہ عالم تھا اور دو سری طرف خود فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے مجھے تھانہ بھون کی ہر چیز ہر گربیہ طاری نظر آ تاتھا۔ مسجد کے ستون 'محراب 'سہ دری 'حضرت ؓ کا گھر غرض ہر چیز روتی ہوئی معلوم ہوتی تھی' اس سے مجھے اندازہ ہواکہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی جدائی کا وقت قریب آجا ہو ایک ہفتے ہوئی ہے اور چو نکہ مجھے ہیں اس صدے کی تاب نہ تھی اسلے وہاں سے چلا آیا اور ایک ہفتے

بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ حضرتؓ دنیا سے تشریف لے گئے۔

حضرت تحکیم الامت قدس سرہ کی وفات کے بعد آپ نے اپنے استاذ و مرتی حضرت مولانا مفتی محستہ دھن صاحب قدس سرہ سے تعلق قائم رکھا اور اس کے بعد دو سرے اکابر علاءنے آپ سے اصلاحی تعلق فرمایا اور اصلاح وارشاد سے فیض یاب ہوئے۔

آپ نے پٹاور کے قریب ایک چھوٹی سے بہتی "لنڈی ارباب "میں تعلیم قرآن کریم کا ایک مدرسہ قائم فرمایا ہواتھا وہیں پرا قامت پذیر ہوئے تھے اور وہیں "خانقاہ اشرفیہ "کے نام سے ایک خانقاہ قائم فرمائی تھی۔ لیکن سالها سال سے معمول یہ تھا کہ چھواہ حرمین شریفین میں قیام فرماتے اور چھواہ اپنے گھر پر گذارتے۔ ضعف اور علالت کے باوجود حرمین شریفین کی حاضری کا یہ معمول آخر دور تک جاری رہا اور اسطرح حضرت "کے فیوض پاکستان کے علاوہ حجازے مستفیدین تک بھی تھیل گئے۔

جنہوں نے حضرت مولانا فقیر محمہ صاحب قدس سرہ کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت ؓ کے چرہ مبارک پر بلاکی معصومیت تھی 'حضرت ؓ معروف طریقے سے وعظ و تقریر نہیں فرماتے تھے لیکن اللہ والوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لئے لفظ وبیان کی حاجت نہیں ہوتی ان کا چرہ مہرہ ان کا انداز وا دا اور ان کی ایک ایک نقل و حرکت مجسم پیغام ہوتی ہے۔ ایسا پیغام جو براہ راست دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے۔ بس میں حضرت گا انداز تربیت واصلاح تھا جس سے سینکٹوں افراد سیراب ہوئے۔

چنانچہ حضرت کے خلفاء مجازین میں ہمارے دور کے اکابر علماء شامل ہیں جن میں سے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مقانوی حضرت مولانا مخم الحن صاحب تھانوی حضرت مولانا مفتی احمہ الرحمٰن صاحب رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت مولانا عبد الرحمٰن صاحب مظلم نائب مہتم جامعہ اشرفیہ لا ہور وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

'مجھے یاد ہے کہ ۱۹۷۸ء میں احقر اسلامی نظریاتی کونسل کی میٹنگ کے سلسلے میں پیٹاور گیا ہواتھا قیام مخضرتھا لیکن میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ حضرت مولانا فقیر محمہ صاحب قدس سرہ کی خدمت میں حاضری دیئے بغیر نہیں جاؤں گا 'چنانچہ شام کے وقت میں نے حاضری کا ارادہ کیا۔ جناب جسٹس محمہ افضل چیمہ صاحب اس وقت کونسل کے چیئرمین بھی تھے اور سپریم کورٹ کے جج بھی 'احقر نے ان سے بھی ذکر کیا تاکہ وہ بھی تشریف لے جانا چاہیں تو ساتھ چلیں وہ نمایت اشتیاق کے ساتھ آمادہ ہوگئے اور ہم مغرب کے بعد حضرت کی خدمت میں پنچے۔ حضرت نے حسب معمول انتہائی محبت و شفقت کا معاملہ فرمایا۔ وہاں وعظ و تقریر کا معمول تو تھا نہیں لیکن چند محبت بھری باتیں کرنے کے بعد حضرت پر حسب معمول گریہ طاری ہوگیا جناب جسٹس چیمہ صاحب ہے بھی حضرت نے کوئی خاص بات نہیں کی تھی لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا اللہ والوں کو پیغام دینے کے لئے کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی چند ہی کمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ جناب جسٹس چیمہ صاحب پر گریہ طاری ہوگیا اور دیر تک ان پر ایسی کیفیت طاری رہی کہ میں نے انہیں ایسی عالت میں بہت کم ویکھا ہے۔ بعد ویر تک ان پر ایسی کیفیت طاری رہی کہ میں نے انہیں ایسی عالت میں بہت کم ویکھا ہے۔ بعد ویر تک اور استفادہ کرتے تھے۔

انڈی ارباب کا مدرسہ تو حضرت یے مدت سے قائم فرمایا ہواتھا کیکن آخر دور میں اپنے پٹاور کے مال روڈ پر جامعہ امدادالعلوم کے نام سے ایک عظیم الثان مدرسے کی بنیاد ڈالی جو بحمداللہ درس نظامی کی معیا ری تعلیم کا مرکز ہے اور حضرت کے صاحبزاد ہے مولاناعبدالرحمٰن صاحب کے زیر اہتمام چل رہا ہے اور حضرت مولانا حسن جان صاحب مدظلهم جیسے فاضل بزرگ اس کے شیخ الحدیث ہیں۔

حضرت کی علالت کا سلسلہ تو ہدت ہے چل رہاتھا لیکن وفات ہے چند روز پہلے ہے۔
اہمیہ محترمہ اور اہل خانہ ہے باربار یہ کمنا شروع کردیاتھا کہ اب میرا وفت قریب آگیا ہے۔
بظا ہر معروف بیماریوں میں ہے کوئی بیماری نہ تھی لیکن تین دن قبل بے خوابی اور غنودگی کی
کیفیت ہوئی۔ بعض حضرات نے ہپتال لیجانے کا ارادہ کیا لیکن حضرت ہپتال لے جانے
کی کیفیت ہوئی۔ بعض حضرات نے ہپتال لیجائے کا ارادہ کیا لیکن حضرت ہپتال لے جانے
منع فرما چکے تھے کہ اب میرے سفر کا وفت آچکا ہے۔ چنانچہ ای حالت میں ۲۲
ر رہے الاول ۱۳۱۲ھ مطابق ۱۲ کتوبر ۱۹۹۱ء کو رات کے آٹھ بجے انتہائی سولت کے ساتھ روح
پرواز کرگئی۔ انا دلتہ و انا البیہ راجعون۔

جن دنوں میہ جادہ پیش آیا 'احقراس وقت ملک سے باہر سفر پر تھا اس لئے جنازے میں شرکت کی سعادت نصیب نہ ہوسکی 'لیکن جو حضرات تجہیزو تکفین میں شریک تھے انہوں نے بتایا کہ عنسل کے بعد ہر محض چرہ مبارک کی ترو آزگی دیکھ کر جیرت زدہ رہ گیا۔ ہزارہا افراد کے جوم نے جنازے میں شرکت کی۔ حضرت مولانا حسن جان صاحب یہ ظلم نے نماز جنازہ

پڑھائی اور پھرلنڈی ارباب ہی میں حضرت کو دفن کیا گیا۔

حضرت کی وفات ملک و ملت کا زبردست سانحہ ہے۔ آپ کی وفات پر آپ کے اہل خاندان ہی نہیں پوری امت مستحق تعزیت ہے۔ اس ناکارہ پر بھی حضرت کی احسانات اور شفقتیں نا قابل بیان ہیں۔ جب بھی حاضری ہوتی زبان مبارک سے دعاؤں کی بارش شروع ہوجاتی' معصومانہ انداز میں دنیا و آخرت کے مقاصد کے لئے دعائیں کرکرکے نمال فرمادیتے اور بات بات پر ہمت افزائی فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ اللہ تعالی نے احقر کو حضرت کے سفر حج میں رفاقت کی سعادت عطافرمائی منی میں قیام کے دوران حضرت کی صحبت بابر کت نصیب رہی جس نے ان آیام کالطف دوبالا کردیا۔ اس موقع پر حضرت نے حکم دیا کہ ''نمازیں تم پڑھاؤ '' چنانچہ احقر تقمیل کر تارہا اس کے بعد جب بھی حاضری ہوتی تو حضرت اس واقع کو ضروریا دولاتے اور فرماتے ''یہ ہمارا امام ہوجا تا۔

ہوجا تا۔

الله تعالی حضرت والاً کو جنت الفردوس میں درجات عالیہ اور اپنے مقامات قرب میں پیم ترقی عطا فرمائیں۔ حضرت کے اہل خانہ اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل سے نوازیں اور ہمیں حضرت کے فیوض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین الله عد لا محد لا محد ما احد و لا شفت نا بعد لا۔

البلاغ جلد ٢٦ ثاره ٦

# مولانا ظفراحمه انصاري رحمته الله عليه

۱۲ جمادی الثانیہ ۱۳ مطابق ۲۰ دسمبر ۱۹۹۱ء کو جمعہ کی شام جناب مولانا ظفر احمد انصاری صاحب بھی راہی آخرت ہو گئے 'اور اس طرح قیام پاکستان 'تحریک آزادی اور پاکستان میں اسلامی نظام کی جدوجہد کا ایک اہم کردار ہم سے رخصت ہو گیا 'اور بر صغیر کے ایک صدی کے سیاسی اتار چڑھاؤ کے بعد سے راز اور شاید ملت اسلامیہ کے مستقبل کے بارے میں بہت سے فکر انگیز نظریات بھی انہی کے ساتھ دفن ہو گئے۔ انا ملتہ و انا اللہ میں اجعون۔

ہوش سنبھالتے ہی ہم نے جن حضرات کو حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے پاس کثرت ہے آتے جاتے دیکھا اور جن کا گھر میں بکٹرت چرچا سنا' ان میں مولانا ظفر احمہ انصاری صاحب کی شخصیت بہت نمایاں تھی'''مولانا''وغیرہ کے القاب تو ان کے ساتھ بعد میں لگے'لین ہم شروع میں انہیں ''انصاری صاحب'' کے نام ہے جانتے تھے'''انصاری'' کی نبت ہے برصغیر میں نہ جانے کتے لوگ ہونگے'لین ہمارے گھراور حضرت والدصاحب کی نبیت سے برصغیر میں نہ جانے کتے لوگ ہونگے'لین ہمارے گھراور حضرت والدصاحب کی نبیت سے برصغیر میں جب صرف ''انصاری صاحب'' کما جاتا تو اس سے مولانا ظفر احمہ انصاری صاحب'' کے علقہ احباب میں جب صرف ''انصاری صاحب'' کما جاتا تو اس سے مولانا ظفر احمہ انصاری صاحب'' کے سواکوئی اور مراد نہیں ہو سکتا تھا۔

بچپن میں ہمارے گھر کے سامنے اکثرا یک بکھی آکر رکا کرتی جس سے ایک وضع دار فخصیت نمودار ہوتی 'جسم پر ملیکڑھی شیروانی اور پاجامہ' سرپر جناح کیپ' ہاتھ میں چھڑی' چلتے وقت پاؤں میں ہلکی می رکاوٹ' پیشانی پر مفکرانہ سلوٹیں' اندا زوادا میں متانت' غرض سخیدگ' شرافت اور وقار کا ایک پیکر مجسم جے دیکھ کر ہمیں سے احساس ہو تاکہ اب حفرت والد صاحب کم از کم گھنٹے دو گھنٹے کے لئے ان کے ساتھ ایسی گفتگو میں مشغول رہیں گے جس کا بیشتر حصہ ہماری پرواز فہم وادراک سے بالاتر ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا' وہ تناہوں' یا دو سرے حضرات بھی مجلس میں موجود ہوں' گفتگو پر سنجیدگی اور تفکر کا رنگ اتنا غالب ہوتا ہو تھے۔ یہ اس مجلس میں چائے اور پان پہنچانے کی حد تک محدود رہنے ہی میں عافیت سمجھتے تھے۔

ای وضع دار فتخصیت کو ہم ''انصاری صاحب'' کے نام سے پہچانتے تھے۔

دوسری طرف بارہا ایا ہوتا کہ ہم حضرت والدصاحب ؓ کے ساتھ کی جگہ ہے آرہے ہیں' بندر روڈ پر سعید منزل سے گزرتے ہوئے حضرت والد صاحب ؓ نے فرمایا کہ ''ذراانصاری صاحب ہے ایک ضروری بات کرتے چلیں '' چنانچہ سعید منزل کے سامنے ایک پرانے طرز کے فلیٹ میں لکڑیوں کا زینہ طے کرنے کے بعد والدصاحب ؓ کے ساتھ ایک ایس بین کی فلیٹ میں داخل ہو جاتے جس کا دروازہ ہم نے بھی بند نہیں دیکھا اور نہ کسی کو اس میں واخل ہونے کے لئے بھی صاحب خانہ سے اجازت لیتے ہوئے پایا جس کا جی چاہتا کسی رکاوٹ کے بغیراندر چلا جاتا۔ اور بے مکلف ان صوفوں پر بیٹے جاتا جو گھنٹوں بیٹے رہے والوں کا بوجھ سہرسہ کر جھولی ہوگئے تھے۔

حفرت والدصاحبُّ بہاں جناب "انصاری صاحب" سے محو کلام رہتے اور ہم دیر تک اس تھٹی ہوئی فضامیں بیزار بیٹھے رہتے جس میں ہماری دلچپی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ای زمانے میں جبکہ "انصاری صاحب" کی گفتگو کا ہر موضوع ہمیں اپنے فکر و خیال سے ماورا معلوم ہو تا تھا'ایک دن ہمیں اپنے گھرمیں ان کی تصنیف کردہ ایک کتاب نظر آئی جس کا عنوان تھا "ہمارے وستوری مسائل کا نظریا تی پہلو" اس عنوان میں "ہمارے" کے سوا'کوئی لفظ ہمارے پلے نہ پڑا'اور ہمیں یقین ہو گیا کہ ان کی تقریر اور تحریر دونوں ہمارے اوراک سے بلند ہیں۔

لیکن جوں جوں عمر میں اضافہ ہو تا گیا' رفتہ رفتہ 'انصاری صاحب'' کی ہا تیں نہ صرف سمجھ میں آنے لگیں' بلکہ ان میں ایک گونہ دلچیں پیدا ہو گئی' یماں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب سعید منزل کی وہ گھٹی ہوئی بیٹھک جس میں والد صاحب ؓ کے ساتھ بیٹھے ہم بیزار ہو جایا کرتے تھے'اب ای میں لطف محسوس ہونے لگا'اوریہ بھی سمجھ میں آنے لگا کہ بہت ہوگ یمال گھنٹوں گھنٹوں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ اور پھر کسی نہ کی درجے میں خود ہم بھی ان لوگ یمال گھنٹوں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ اور پھر کسی نہ کی درجے میں خود ہم بھی ان بیٹھنے والوں میں شامل ہو گئے'اوریہ بھی ایک کرشمۂ قدرت تھا'اور حفرت انصاری صاحب ؓ کا مخل کہ جن ما کل پر وہ حضرت والد صاحب ؓ کے ساتھ محو کلام رہا کرتے تھے'اور جس جدوجہد میں وہ حضرت والد صاحب ؓ کے رفیق کار تھے' بعد میں ای قتم کے مسائل اور ای فتم کی جدوجہد میں وہ حضرت والد صاحب ؓ کے رفیق کار تھے' بعد میں ای قتم کے مسائل اور ای

جب سے برصغیر میں قیام پاکستان کی تحریک شروع ہوئی 'اس وقت سے شاید مسلمانوں کی کوئی سیاسی اور ملی جدوجہد الی نہیں ہے جس میں جناب مولانا ظفر احمد انصاری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا کوئی نہ کوئی کردار نہ ہو۔ انہوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز قیام پاکستان کے لئے مسلم لیگ میں شامل ہو کر کیا جسکے آل انڈیا پارلیمنٹری بورڈ کے وہ سیکرٹری رہے اور اس منصب کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لئے صبحے معنیٰ میں وقف کردی تحریک منصب کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لئے صبح معنیٰ میں وقف کردی تحریک منصب نوا کہ علی جناح 'نوا برادہ لیافت علی خان پاکستان کے صف اول کے قائدین جن میں قائد اعظم مجمد علی جناح 'نوا برادہ لیافت علی خان صاحب 'خواجہ ناظم الدین ' سردار عبدالرب نشر وغیرہ داخل ہیں ' ان سب سے مولانا انصاری گے قربی تعلقات تھے 'اور یہ حضرات ان کی خدمات کے قدردان تھے۔

قیام پاکستان کی تحریک میں صحیح معنی میں جان اس وقت پڑی جب کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ایماء پر ان کے بہت سے متوسلین نے تحریک کی حمایت شروع کی' اور شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی قدس سرہ اور ان کے رفقاء نے جن میں حضرت مولانا ظفراحمہ صاحب عثانی ''احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ وغیرہ شامل تھے' جمعیتہ علاء اسلام کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ اور اس نے ملک کے طول و عرض میں تحریک پاکستان کے حق میں فضا ہموار کرنے کی مہم شروع کی۔ مولانا ظفراحمہ صاحب انصاری "اس جماعت کے بانی اراکین میں سے تھے' اور انہوں کے۔ مولانا ظفراحمہ صاحب انصاری "اس جماعت کے بانی اراکین میں سے تھے' اور انہوں نے اس جماعت کی تشکیل و تاسیس میں نمایاں کردار اداکیا۔

مولانا انصاری کو اللہ تعالی نے جن صلاحیتوں سے نوازا تھا'اور بانیان پاکستان کے ساتھ ان کے جو قریبی روابط تھے'ان کے پیش نظرپاکستان بغنے کے بعد کی بڑے عہدہ و منصب یا مالی مفاوات کا حصول ان کے لئے چنداں مشکل نہیں تھا'لیکن اللہ تعالی نے انہیں ان باتوں سے بہت بلند بنایا تھا'پاکستان بغنے کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو خیرباد کہہ دیا'اور عہدہ و منصب یا ملازمت' بلکہ اپنے لئے کسی مستقل ذریعہ معاش سے بھی غلو کی حد تک پر بیز کیا۔ پاکستان کے ابتدائی دور میں اسلامی دستور کا ڈھانچہ تیا رکرنے کے لئے دستور سازا سمبلی کیا۔ پاکستان کے ابتدائی دور میں اسلامی دستور کا ڈھانچہ تیا رکرنے کے لئے دستور سازا سمبلی کے ساتھ ''بورڈ تعلیمات اسلامیہ '' کے نام سے ایک بورڈ بنایا گیا جس کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ''بھی شامل تھے۔ حضرت انصاری صاحب '' اس بورڈ کے سیکرٹری کے فرائض

انجام دیتے رہے۔ قرار داد مقاصد کی منظوری پاکستان میں اسلامی دستور کی جدوجہ دمیں سب
سے پہلا قدم تھا'اور اس قرار داد کی تسوید میں مولانا انصاری صاحب کا کردار مرکزی اہمیت
کا حامل تھا۔ دستور کے متفقہ اسلامی نکات طے کرنے کے لئے ۱۹۵۱ء میں مختلف مکاتب فکر
کے تینتیں علاء کا جو تاریخی اجتاع منعقد ہوا'اور جس میں مشہور با کیس نکات متفقہ طور پر
منظور کئے گئے'اس اجتاع میں مختلف الحیال حضرات کو کسی ایک فارمولے پر متفق کرنے میں
منظور کئے گئے'اس اجتاع میں مختلف الحیال حضرات کو کسی ایک فارمولے پر متفق کرنے میں
جناب انصاری صاحب ؓ نے یادگار خدمات انجام دیں۔ پھر ۱۹۵۳ء میں حکومت کے پیش کردہ
دستوری مسودے پر تبھرہ کرنے کے لئے دوبارہ علاء کا اجتماع منعقد ہوا' اسمیس بھی متفقہ
ترمیمات مرتب کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ پھر ۱۹۵۳ء کے مسودہ دستور کی
ترتیب و تسوید میں بھی وہ شریک رہے 'جو اسلامی اعتبارے شاید سب سے بہتر مسودہ دستور
تقالیکن نافذنہ ہوسکا۔

جب گور نر جنرل غلام محمر صاحب نے دستور ساز اسمبلی تو ڈی تو اس کے ساتھ "بور ؤ
تعلیمات اسلامیہ "بھی ختم ہو گیا۔ اس کے چند سال بعد مولانا انصاری صاحب "جنیوا چلے
گئے جمال وہ اسلامک سنٹر کے تحت خدمات انجام دیتے رہے 'لیکن پاکستان سے اور اس کے
مساکل کی فکرنے انہیں زیادہ عرصے وہاں رہنے نہ ویا۔ مجھے یا دہے کہ جب انصاری صاحب "
جنیوا میں تھے تو والد صاحب "نے ان کے ایک خط میں انہیں پاکستان کے بچھے حالات لکھے 'اور
ساتھ ہی ہے تھی لکھا کہ ایسے مواقع پر آپ کی مجموس ہوتی ہے۔ جواب میں انصاری
صاحب "کا جو خط آیا اسمیس نے انہوں نے ایک شعر لکھا جوان کی قلبی کیفیات کی تصویر تھا۔
صاحب "کا جو خط آیا اسمیس نے انہوں نے ایک شعر لکھا جوان کی قلبی کیفیات کی تصویر تھا۔

کچھ یاس سے تسکین دل مضطر کو ہوئی تھی پھر چھیٹر دیا زخم جگر' ہائے تمنا

وہ کچھ عرصے بعد پھرپاکستان آگئے'اور ان کی سابقہ مصروفیات پھر شروع ہو گئیں۔ ۱۹۷۰ء کے البیشن میں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اور ۱۹۷۳ء کے دستور کی منظوری میں انہوں نے یاد گار کردار ادا کیا' اور ایک ایسے مرحلے پر جب حکومت اور ایوزیشن کے درمیان تناؤ انتہا کو پہنچا ہوا تھا'اور قریب تھا کہ دستور متفقہ طور پر منظور نہ ہو سکے'انہوں نے اپنی حکمت عملی اور تدبرسے فریقین کے درمیان فاصلے کم کئے'

اور بآلا خر ۱۹۷۳ء کا دستور منظور ہوا۔

سا ۱۹۷۵ء میں جب ملک گیر تحریک ختم نبوت شروع ہوئی تو اس کی مجلس عمل میں مولانا انصاری مجھی شامل تھے' اور بالا خرجب قومی اسمبلی میں مرزا ناصراور لاہوری جماعت کے پیشوا پر اس وقت کے اٹارنی جزل بچیٰ بختیار صاحب نے جرح کی تو ان کومواد فراہم کرنے اور جرح کے لئے تیار کرنے میں مولانا نے اہم کردا را داکیا۔

اور افتدار المحدول ال

پاکتان کے علاوہ عالم اسلام کے دو سرے ملکوں میں بھی مولانا انصاری ؓ کے اجھے روابط تھے' شروع میں' الاخوان المسلمون "اور "مؤتمرالعالم الاسلامی "کے لیڈروں سے مولانا کے تعلقات تھے' اور وہ بھی ان کی حکمت و تدبر کے مداح تھے' ای زمانے میں انہوں نے بہت سے اسلامی ملکوں کے دورے بھی گئے۔ پھر جب سعودی عرب میں را بطتہ العالم الاسلامی کے نام سے ایک بین الاسلامی شخیم قائم ہوئی تو جناب انصاری صاحب ؓ اس کی مجلس تاسیسی کے بھی رکن منتخب ہوئے' اور آخر تک رکن رہے۔

مولانا ظفراحمد انصاری صاحب جن مناصب پر فائز رہے 'اور جن جن حیثیتوں سے انہوں نے ملک و ملت کی خدمات انجام دیں 'ان کا مخضر تذکرہ تو میں نے مذکورہ بالا سطور میں کر دیا 'لیکن واقعہ بیہ ہے کہ ان باتوں میں مولانا ؒ کے خداداد اوصاف اور ان کے حقیق کارناموں کی صحیح عکای نا ممکن ہے جن مناصب بروہ فائز رہے 'ان جیسے مناصب بہت سے لوگوں کو حاصل ہو جاتے ہیں 'لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بعض ایسی غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا جو آج کے دور میں شاذونادر ہی دستیاب ہوتی ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے وہ فلسفہ میں نوازا تھا جو آج کے دور میں شاذونادر ہی دستیاب ہوتی ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے وہ فلسفہ میں

ایم۔اے' آنرزاورایل ایل بی بھے'اوربعد میں انہوں نے بعض اساتذہ سے عربی زبان اور بعض دینی علوم بھی پرائیوٹ طور پر اس طرح پڑھ لئے تھے کہ وہ عربی کی کتابوں سے بخوبی استفادہ کر لیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں فہم و ذکاوت اس بلاکی عطا فرمائی تھی کہ جو موضوعات ان کے اختصاص سے باہر تھے'ان میں بھی وہ بہت جلد بات کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے' مطالعہ بہت وسیع تھا'اور حافظہ قابل رشک۔ عالم اسلام کے تقریباً ہر ملک کے ساسی اتار چڑھاؤ سے باخبر تھے'اور حالات کا تجزیہ بڑی دفت نظرے کرنے کے عادی تھے۔

ان تمام ملکات و خصوصیات کے علاوہ ان کا سب سے قیمتی وصف ان کا اخلاص اور سوز دروں تھا جو ہمہ وقت انہیں عالم اسلام کے مختلف مسائل میں غلطاں و پیچاں رکھتا تھا۔ شہرت بیندی' پبلٹی اور نام و نمود سے انہیں نفرت تھی' اور وہ ہر کام کا فیصلہ اسکی معروضی خوبیوں کی بنا پر کرتے تھے' لوگوں کی تعریف و توصیف کی انہیں پرواہ نہ تھی۔ اگر پورا ماحول کسی ایک طرف بہا چلا جا رہا ہو'اور خودان کی رائے اس کے خلاف ہو تو وہ محض حالات کے بھاؤ پر بہنے والے نہیں تھے۔ ان کی اپنی رائے ہوتی۔ اور وہ اس پر بلا خوف لومتہ لائم ثابت قدم رہتے تھے۔

انہوں نے اصحاب اقتدار کے انتہائی قریب رہنے کے باوجود زندگی بھران سے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھایا 'اور زندگی کے سالہاسال انتہائی عسرت کے عالم میں گزار ہے جو خوشحال لوگ صبح و شام ان کی محفل سے معلومات اور مفید مشوروں کا خزانہ لیکر لوشتے تھے 'ان میں سے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہو تا تھا کہ ان کی گھریلو زندگی کس تنگی سے بسر ہو رہی ہے ؟ لیکن اس تنگی کے دور میں بھی انہوں نے جس استغناء کے ساتھ اپنے شب وروزگزارے اس کی مثالیں اس دور میں بہت کم ملیں گی۔

چونکہ ان کا عنمیر مطمئن تھا اور دامن اس قتم کی آلودگی ہے پاک۔ اسلے انہوں نے
اپنے مقصد اصلی .... یعنی پاکستان کا استحکام اور اسمیس اسلامی اقدار کے فروغ .. کی خاطراگر
کسی صاحب اقتدار کے قریب جانا زیادہ مفید خیال کیا تو یہ اندیشے انکی راہ میں رکاوٹ نہیں
ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں پیپلزپارٹی کی برملا مخالفت کی '
لیکن اس کی کامیا بی کے بعد جب ملکی سالمیت کے لئے ضروری سمجھا تو اس پارٹی کے لیڈروں'
یہاں تک کہ وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم ہے گفت و شنید اور مفاہمت میں کوئی باک

محسوس نہیں کیا' اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۷۳ء کا آئین متفقہ طور پر منظور ہو گیا جو اس وقت ملک کی سالمیت کے لئے نہایت ضروری تھا۔

ان کا نیمی وصف تھا جس کی وجہ ہے مختلف الخیال حلقے اور متحارب و متصادم گروپ ان سے بکساں تعلق رکھتے اور ان کی رائے کا احترام کرتے تھے۔ ان کا حلقہ تعلقات بے حد وسیع تھا جسمیں ہرشعبہ زندگی کے نمایاں افراد شامل تھے۔

سعید منزل پر ان کے مکان کی جس بیٹھک کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا' وہ شام کے وقت عموماً ان مختلف شعبہ ہائے زندگی کے افراد سے بھری رہتی تھی' ان میں علماء بھی تھے' سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی' صحافی بھی' وکلاء بھی' ادباء بھی اور شعراء بھی۔ اور مولاناً' ان سب کے ذوق کی پوری پوری تسکین کرتے تھے۔

حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طبیبہ میں آپ کا ایک عجیب و غریب وصف یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کوئی بات کرنا شروع کر آتو آپ اس وقت تک اس کی بات توجہ سے سنتے رہتے جب تک وہ خود بات ختم کر کے واپس نہ ہوجا آ۔ یعنی آپ از خود سلسلہ کلام ختم کر کے کسی دو سری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ کہنے کو یہ بات آسان ہے لیکن ایک ایسے شخص کے لئے جس کے کندھوں پر بے شار مصروفیات کا بوجھ ہو' آسان ہے لیکن ایک ایسے شخص کے لئے جس کے کندھوں پر بے شار مصروفیات کا بوجھ ہو' اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے' اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ''فلق عظیم'' کی دولت سے نوازا ہو۔

اس عظیم سنت نبوی کی جھلک احقرنے جن گئے چنے افراد میں دیکھی۔ ان میں حضرت انصاری صاحب بھی داخل ہیں۔ مصروفیات کے ججوم میں بھی وہ ہر مخاطب کا پورا بورا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کوئی شخص ان کے سامنے خواہ کتنی طویل گفتگو' کتنے بے ربط اور بے فائدہ اندا زماز میں کررہا ہو' کم از کم میں نے ان کے اندا زوادا میں بھی کوئی جبنجملا ہث نہیں دیکھی۔

کتنے لوگ تھے جو اپنی نا قابل عمل تجاویز اور بے ربط تبصروں کے دفتر کے دفتر ان کے سامنے کھولتے رہتے' ان کے اقدامات پر اپنے اپنے ظرف واستعداد کے مطابق تنقید بھی کرتے رہتے' گروہ تھے کہ پورے صبرو مخل کے ساتھ نہ صرف ان کی پوری بات سنتے' بلکہ حتی الامکان ان کا اطمینان بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

کچھ سرایا اخلاص حفزات ایسے بھی تھے جن کے طرز عمل سے ایبا لگتا تھا کہ انہوں نے شاید اپنی عمر کے آخری ایام سعید منزل کی اس بیٹھک میں بسر کرنے کا تہیہ کرلیا ہے' انہوں نے بیٹھک میں بچھے ہوئے صوفوں میں اپنی نشست بھی اس طرح متعین کرلی تھی کہ ایک نووارد کواننی پر صاحب خانہ ہونے کا گمان ہو سکتا تھا۔

چنانچہ حضرت انصاری صاحب کے پاس آنے والوں میں جہاں اکثریت ایسے حضرات کی تھی جوان سے استفادے اور مشورے کے لئے ان کی خدمت میں آتے تھے۔ وہاں احچی خاصی تعداد ایسے حضرات کی بھی تھی جو انصاری صاحب کو اپنے نظریات اور اپنے مشوروں سے مستفید کرنا چاہتی تھی' اور جن کے آنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنے دل کا غبار نکا نے کے لئے سعید منزل کی اس بیٹھک سے بہتر کوئی اور جگہ میسر نہیں آسکتی تھی۔ لیکن حضرت انصاری صاحب تھے کہ ان کا وامن شفقت سب کے لئے کشادہ تھا' اور ان کو کسی نے شاذہ ناور ہی اس بات کی شکایت کرتے ہوئے یا یا ہوگا۔

شرافت اوروضع داری ان کا خاص وصف تھا'اور تعلقات کو نبھانے اور ان کا حق اوا کرنے کی ہرقیمت پر کوشش کرتے تھے' جن لوگوں سے انہیں شدید اختلاف ہوا ان کے حق میں بھی ان کے منہ سے ثقیل الفاظ نہیں سنے گئے۔ شدید جذباتی فضا میں بھی وہ الفاظ کا استعال تول تو کر کرتے' اور کی پر تنقید کے لئے بھی حتی الامکان مہذب سے مہذب اسلوب استعال کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

ان کی ساری عمرسیاست کی گھیاں سلجھانے میں گزری کین آجکل کے بہت سے سای حفرات کے وہ اوصاف جو آجکل سیاست کے لوازم میں سے سمجھے جانے لگے ہیں ' حضرت انصاری صاحب آن سے کوسوں دور رہے۔ اوّل تو آج کی سیاست کا سب سے بردا لازمہ طلب اقتدار ہے ' لیکن یہ ہوس انصاری صاحب کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ دو سرے کہا جا تا ہے کہ آج کی سیاست اصولوں کی پابند نہیں ہوتی۔ مولانا انصاری صاحب فر اسرے کہا جا تا ہے کہ آج کی سیاست اصولوں کی پابند نہیں ہوتی۔ مولانا انصاری صاحب نے اپنے عمل سے اس کی تردید کرکے دکھائی۔ تیسرے آج کی سیاست میں شرافت کا عمل دخل بہت کم نظر آتا ہے۔ لیکن انہوں نے سیاست و شرافت کو شیرو شکر کرکے دکھایا۔

چوتھ' سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت سے وہ حضرات جو سیاست میں اسلام کے نفاذ کا عَلم لے کر چلے تھے' سیکولرزم کی تردید کے جوش میں بسا او قات انہوں نے سیاست پر اتنا زور دیا کہ وہ دین کا مقصود اصلی بن کررہ گئ اور دین کے دو سرے شعبے اس کے تابع بنا لئے گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سیاست کو اسلامی تو نہ بنا سکے الیکن انہوں نے اسلام کو سیاس بنا کر رکھدیا۔ "اسلامی سیاست" اور "سیاسی اسلام" کا یہ فرق اس دور میں بہت کم حفرات نے ملحوظ رکھا ہے۔ حفرت انصاری صاحب اگرچہ شب وروز سیاست ہی کے نشیب و فراز میں غلطال پیچاں رہے الیکن انہوں نے دین میں سیاست کے اصل مرتبہ و مقام کے محصے میں غلطی نہیں گی۔ وہ اس نقط نظر کی شدت سے تردید کرتے تھے کہ دین کا اصل مقصود سیاست ہے۔ ایک مرتبہ میری موجودگی میں ایک صاحب ان سے اس موضوع پر بحث مقصود سیاست ہے۔ ایک مرتبہ میری موجودگی میں ایک صاحب ان سے اس موضوع پر بحث کررہے تھے۔ آخر میں ان صاحب نے پوچھا کہ "پھر آخر دین کا اصل مقصد ہے کیا"؟ مولانا کی سیاست دین کا ایک شعبہ ہے انصاری نے برجتہ جو اب دیا: "تعلق مع اللہ پیدا کرنا" پھر فرمایا کہ سیاست دین کا ایک شعبہ ہے سامور ہے ایکن بالکل ای طرح جیاست کو بھی دین کا ایک شعبہ ہے مقصود قرار دینا غلط ہے۔ پھر انہوں نے سیاست کو مقصد دین قرار دینا غلط ہے۔ پھر انہوں نے سیاست کو مقصد دین قرار دینا غلط ہے۔ پھر انہوں نے سیاست کو مقصد دین قرار دینا غلط ہے۔ پھر انہوں نے سیاست کو مقصد دین قرار دینا کو ایک دھوکا قرار دینا ہوں کے سیاست کو مقصد دین قرار دینا کو ایک دھوکا قرار دینا ہوں کا بیہ شعریرہ ھا۔

براہیمی نظر پیرا گر مشکل سے ہوتی ہے ہوس سینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصوریں

اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کا بھی ذوق عطا فرمایا تھا' اور جب تک ان کے اعضاء کام دیتے رہے' انہوں نے ہر سال حرمین شریفین کی حاضری ترک نہیں کی' وہ بڑے مضبوط اعصاب کے آدمی تھے' اور ان کے بارے میں رونے دھونے کا تصور مشکل ہی ہے آسکتا ہے۔ لیکن اپنی چالیس سالہ یا دواشت میں' میں نے انہیں صرف ایک مرتبہ روتے ہوئے دیکھا۔ ایک دن حرم مکہ میں مجھے وہ دور سے رکن یمانی کے قریب تنا بیٹھے نظر آئے۔ میں ان کے پیچھے سے ان کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ان کی آئکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں رخساروں پر بہہ رہی ہیں' لزرتے ہوئے ہوئوں سے آہستہ آہستہ وہ کچھ کلمات ادا کر رہے ہیں اور آئکھیں مسلسل کعبہ شریف کی چھت پر جمی ہوئی ہیں' میں نے اس حالت میں انہیں سالمیں مناسب نہ سمجھا' اور خاموثی سے لوٹ آیا۔

مله احفرنے اپنے مقالے علیم لا تمت کے سیاسی افکار " میں اس نکے کو فدرے تفصیل کیسا تھ واضح کرنیجی کوشش کی ہے۔

حفرت والدصاحب قدس سرہ کے تعلق سے حضرت انصاری صاحب کو دارالعلوم سے بھی قربی تعلق تھا'وہ اس کی مجلس منتظہ کے بانی ارکان میں سے بھے'اور جب تک صحت نے ساتھ دیا'انہوں نے اس تعلق کا حق اداکرنے کی پوری پوری کوشش کی۔ برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب مدظلهم اور احقر پر ان کی شفقتیں نا قابل فراموش ہیں خاص طور سے احقر پر ان کے بہت احسانات ہیں بچپن ہی سے وہ احقر پر شفقت فرماتے'اور تعلیم کے دوران تعلیمی حالات دریا فت کرتے رہتے تھے۔ میں جب عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا تو ایک مرتبہ میں نے مدر سے کے کئی جلے میں عربی میں تقریر کی ۔ مولانا انصاری صاحب اس کے بعد تشریف لائے تو حسن البنا شہید کی کتاب "مذکرات الد عوزہ والداعیۃ'' صاحب اس کے بعد تشریف لائے تو حسن البنا شہید کی کتاب "مذکرات الد عوزہ والداعیۃ'' اس کے بعد تشریف لائے تو حسن البنا شہید گی کتاب "مذکرات الد عوزہ والداعیۃ''

درس نظامی سے فراغت کے بعد میری انگریزی اور بعض عصری علوم کی تعلیم اور مطالعے میں بھی ' مطالعے میں بھی مولاناً کے مشورے اور رہنمائی کا بڑا دخل رہا' اور متعدد تصانیف میں بھی' احقرکے بعض مقالات پر انہوں نے نظر ثانی بھی فرمائی' اور اپنی مفید ہدایات سے بھی نوا زا۔ اور پھر ہالاً خراحقرکے گوشہ عزلت سے کسی قدر با ہر نکلنے کا ایک موّثر سبب بھی وہی ہے۔

2191ء میں جب شہید جزل محمر ضیاء الحق صاحب مرحوم نے جناب جسٹس محمر افضل چیمہ صاحب کی سربراہی میں اسلامی نظریاتی کونسل کی از سرنو تشکیل کی توانہوں نے اس کے ارکان کے انتخاب کے لئے جن حفرات سے مشورہ کیا'ان میں حفرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور مولانا انصاری صاحب"بھی شامل تھے'ان دونوں حفرات کی تجویز پر احقر کو بھی کونسل کارکن نامزد کیا گیا'اور اس کے بعد سے تقریباً تمین سال تک اسلامی نظریاتی کونسل میں احقر کو ان کی رفاقت کا شرف عاصل رہا۔ تمین سال کی اس مدت میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بڑے بھرپور انداز میں کام کیا۔ اس کے اجلاسات بعض او قات کی کئی ہفتے جاری رہے'اور اس طرح طویل طویل مدت کے لئے ان کے ساتھ اسلام آباد میں شب وروز ساتھ رہنے کے مواقع میسر آئے۔

حضرت انصاری صاحب ؓ بڑے دھیے اندا زمیں سوچنے اور انتہائی غورو فکر کے بعد کوئی فیصلہ کرنے کے عادی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ضبط و مخل کی بھی خصوصی صفت عطا فرمائی تھی'اور جلد بازی یا تیز رفتاری پر اپنی اس صفت کو قربان کرنے کے لئے بھی تیار نہ ہوتے تھے۔ کوئی اقدام کرنے سے پہلے وہ اس کے دور تک کے عواقب و نتائج کو اچھی طرح سوچ لینا چاہتے تھے' تاکہ جو کام ہو' وہ ٹھوس نتائج پیدا کرے' اور جلد بازی کی وجہ سے اس کے برے نتائج نہ ٹکلیں۔

دوسری طرف ہمیں ہے جوش تھا کہ جب ایک کام کرنے کا موقع ملا ہے تو جلد از جلد اسکے مثبت نتائج سامنے آنے چاہئیں۔اس لئے ہم ان کی رفتار سے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ایک مرتبہ ایک ایسے ہی موقع پر جب حفزت انصاری صاحب ؓ اپنی حکمت و تدرّے تحت کی معاملے میں کچھ دھیما چلنا چاہتے تھے'اور ہم لوگ قدرے تیز رفتاری کے خواہش مند تھے' انہوں نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا جو ان کی عمر بھرکی ادھیڑ بن کی تصویر ہے فرمایا ۔

### اے مع ! تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گذاری ہے اس طرح

جمال دیانت اور اخلاص ہو' وہاں اختلاف رائے بھی تقریباً تاگزیر ہوتا ہے' چنانچہ بعض مسائل میں' بالخضوص بعض فقهی معاملات میں' حضرت انصاری صاحب ؓ ہے اختلاف رائے بھی ہوا۔ راقم الحروف یقیبتا ان کی اولاد کے درجے میں تھا' اور ان کی رائے کے خلاف با قاعدہ کوئی موقف اختیار کرنا احقر کے لئے بڑا صبر آزما اور ناخوشگوار فریضہ تھا'لیکن بید انکی عظمت کی بات تھی کہ انہوں نے اس پر بھی ادنیٰ تکدّر کا اظہار نہیں فرمایا۔اور انکی برزگانہ شفقتوں میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔

اسلامی نظریاتی کونسل ہی کے زمانے میں جب بھی کونسل کے کاموں سے کسی قدر فرصت ملتی تو مولانا کے ساتھ بردی پر لطف مجلسیں بھی ہو تیں 'اللہ تعالیٰ نے اکو قابل رشک حافظہ عطا فرمایا تھا۔ وہ ہر صغیر کی سیاسی تاریخ کی جزوی تفصیلات تک سے باخبر تھے 'اور واقعات سانے پر آتے تو ماضی کی تصویر تھینچ کرر کھدیتے 'ان کی زبانی ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی بات معلوم ہو جاتی تھی۔ ان کو شعرو ادب سے بھی بڑا لگاؤ تھا 'اور وہ اس شعبے میں بھی بڑے بات معلوم ہو جاتی تھی۔ ان کو شعرو ادب سے بھی بڑا لگاؤ تھا 'اور وہ اس شعبے میں بھی بڑے پاکیزہ اور ستھرے ذوق کے مالک تھے۔ انہوں نے کسی دور میں خود بھی شاعری کی ہے '
بڑے پاکیزہ اور ستھرے ذوق کے مالک تھے۔ انہوں نے کسی دور میں خود بھی شاعری کی ہے '

نے غزل کے بھی بہت سے اشعار کے 'اور ایک غزل تو شدید بخار کے بحران کے عالم میں غالب کی زمین میں کہی جس کا عجیب وغریب قصہ وہ بڑے مزے سے سنایا کرتے تھے۔اس کے علاوہ انہیں برصغیر کے ممتاز شعراء کا منتخب کلام جیرت انگیز حد تک ازبر تھا خصوصاً اکبر اور اقبال کے کلام کے تو وہ عاشق تھے۔اور ان کی مجلسوں میں ان سے یہ ساری باتیں سننے کو ملتی تھیں۔

۱۹۸۳ء میں اس وقت کے صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب مرحوم نے حضرت انصاری صاحب ؓ کی سربراہی میں ایک تمیشن قائم کیا جسکا مقصد ملکی نظام حکومت میں اصلاح کے لئے دستوری سفارشات پیش کرنا تھا۔ اس کمیشن کے کام کے لئے انہوں نے جو غیر معمولی محنت اٹھائی' وہ انتہائی جیرت انگیز تھی' اس وفت ان کی عمراتی سال کے لگ بھگ ہو گی' اور اس زمانے میں وہ کئی شدید بیاریوں کا شکار تھے' یہاں تک کہ انہیں اس دور میں بیشاب کے ساتھ خون آ رہا تھا'لیکن ضعف وعلالت کے اس عالم میں وہ صبح ہے رات گئے تک انتقک کام کرتے تھے' اور اپنی عادت کے خلاف انہوں نے کمیشن کی ربورٹ بہت تیز ر فتاری کے ساتھ' یعنی تقریباً دو ہفتے میں مکمل کر کے پیش کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان ماكل پر وہ سالها سال سے سوچتے چلے آئے تھے'اس لئے کسی فیلے تک پہنچنے کے لئے وہ حزم و احتیاط کے جن مراحل کو ضروری سمجھتے تھے' وہ پہلے ہی گزر چکے تھے۔ لیکن پورے کمیشن کو ساتھ لے کر چلنے' مختلف موضوعات پر بحث اور پھر رپورٹ کی تیاری بھی بڑے وفت اور محنت کی طالب تھی'اور ایبالگتا تھا کہ ملک وملت کی سالمیت کے لئے انہوں نے عمر بھرجو غور و فکر کیا ہے اس کے نتائج کووہ اپنے پاس امانت سمجھتے ہیں'اور وہ ایسی شدید بیاری کے عالم میں موت و حیات ہے بے نیاز ہو کریہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس امانت سے عہدہ بر آ ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت تک اپنی اس بیاری کا با قاعدہ علاج شروع نہیں کیا جب تک وہ کمیشن کے کام سے فارغ نہیں ہو گئے۔

انفاق ہے ان دنوں میرے گھر میں بھی علالت کا سلسلہ تھا' میں نے مولاناً کے ارشاد پر ابنا ایک غیر ملکی سفر تو ملتوی کر دیا تھا'لیکن گھر کی علالت کی وجہ سے میں کمیشن کے کام میں کوئی مؤثر حصہ نہ لے سکا۔ ان مسائل پر حضرت انصاری صاحب کی سوچ سے احقر کو ہوئی حد تک انفاق بھی تھا' اور بعض امور میں اپنی رائے زبانی عرض بھی کر دی تھی' اس لئے میں شروع کے ایک دوروز شرکت کرنے کے بعد گھر پلو مجبوری کی وجہ سے چند روز کے لئے کراچی چلا آیا۔ اور جب واپس پہنچا تو کام کا بڑا حصہ گذر چکا تھا۔ میں نے مولاناؒ کے سامنے اپنی مجبوری ذکر کرکے معذرت کی 'توانہوں نے فرمایا:

بیشترمسائل میں آپ کی رائے تو مجھے معلوم تھی۔ البتہ میری خواہش یہ تھی۔ کہ آپ کا قلم ہمیں میسر آ جا آ۔ یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تاہم جو کچھ لکھا گیا ہے' آپ د کچھے لیجئے'اور جمال ترمیم کی ضرورت ہو' مجھے بتاد بجئے۔

احقرنے رپورٹ دیکھی'جو ہری معاملات میں تو احقر کو اتفاق ہی تھا۔ البتہ بعض جزوی معاملات اور بعض جگہ بات کہنے کے انداز میں کچھ ترمیمات ذہن میں آئیں'لیکن مولانا کی صحت کا حال دیکھ کر تقاضا ہے ہوا کہ ان کا جلد از جلد اس رپورٹ سے فارغ ہو جانا ضروری ہے آکہ وہ آمادۂ علاج ہو سکیں۔ اس لئے بعض جزوی باتوں سے صرف نظر کرنا مناسب معلوم ہوا۔ اور اس طرح وہ رپورٹ تیار ہوئی۔

چند سال سے حضرت انصاری صاحب کی صحت بہت کمزور ہو گئی تھی' بینائی' ساعت اور چلنے کی صلاحیت ہر چیز متاثر ہوئی تھی' لیکن ذہنی اور فکری طور پروہ آخر وقت تک چاق و چوہند رہے' پرانی باتیں ای طرح یا در ہیں' اور عملی زندگی سے کنارہ کش ہونے کے باوجودوہ ملک و ملت کے مسائل میں آخر وقت تک غلطاں پیچاں رہے۔

کافی عرصے سے وہ سعید منزل ہے اپنے صاجزادے ڈاکٹر ظفراسخق صاحب کے مکان
میں گلشن اقبال منتقل ہو چکے تھے 'اور یہاں ان کی بیٹھک کی وہ رونق باقی نہ رہی تھی' لیکن
ان سے محبت کرنے والے یہاں بھی پہنچ رہتے تھے۔ احقر گو ناگوں مصروفیات کی وجہ سے
بہت کم ان کی خدمت میں حاضر ہو پا تا تھا'اور جب بہت دن گزر جاتے تو وہ خود فون پر یاد
فرمالیتے بھی یہ شکایت تو نہیں کی کہ تم بہت کم آتے ہو'لیکن ہر مرتبہ یہ فرماتے کہ ''میرا دل
چاہتا ہے کہ آپ کی طرف آؤں' مگر کوئی نہ کوئی عذر پیش آ جا تا ہے۔ ''ان کا یہ جملہ شرم
دلانے کے لئے کافی ہو تا'اور میں کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتا۔ وہ لکڑی کے سمارے بھی مشکل
سے چل پاتے تھے'اور ان کو اندر سے ڈرائنگ روم میں آتے دیکھ کر بھی دل پر ہو جھ ہو تا تھا
کہ ہمارے آنے سے انہیں تکلیف ہوئی'لیکن جب بیٹھتے تو با تیں اسی شان سے شروع ہو
جا تیں جیسے ان کے فکرو تعقل نے بڑھا ہے کو ذرہ برابر تسلیم نہیں گیا۔

و معداری کا عالم میر کہ پچھلے سال میرے بڑے بھائی جناب محمد رضی عثانی صاحب مرحوم كا انقال ہوا تو اس ضعف و علالت كے عالم ميں تعزيت كے لئے ہمارے لسبيلہ كے مکان پر تشریف لائے اور سیڑھیاں نہ چڑھ سکنے کی وجہ سے دیر تک گیٹ ہی پر بیٹھے رہے۔ آخر میں میں ان کے فاضل صاحبزا دے ڈاکٹر ظفراسخق انصاری صاحب نے 'جو آج كل ادارہ تحقیقات اسلامی كے ڈائر يكٹر ہیں' ان سے درخواست كر كے انہيں اپنے پاس اسلام آباد بلالیا تھا۔ میں نومبر کو ایک میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد گیا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا' ضعف کا بھی وہی عالم تھا۔ اور حاضر دماغی کا بھی' صحت وریافت کرنے پر اپنی عالت تو مخضر لفظوں میں بیان کر دی' لیکن پھروہی ملکی اور ملی مسائل شروع ہو گئے۔ اس وقت ایک سیای رہنمانے مخلوط انتخاب کے حق میں بیان دیا تھا۔ اس کے بارے میں دریے تک تبعرہ کرتے رہے کہ مخلوط انتخاب کس بنا پر پاکستان کے لئے مملک ہے'اس نے مشرقی پاکتان کی علیحدگی میں کیا کردار ادا کیا؟ اور اس سے ملک کی نظریاتی بنیادوں پر کس طرح ضرب لگتی ہے؟ پھر عربی حروف میں بنگلہ زبان لکھنے اور اس طرح کا ایک قرآن کریم کا ترجمہ شائع کرنے کے لئے انہوں نے سالها سال جو خدمت انجام دی 'اسکا تذکرہ فرماتے رہے 'اور اس سلسلے میں احقر کو کچھ ہدایات بھی دیں۔ دوپہر کا کھانا بھی میں نے ان کے اور ڈاکٹر ظفر الحق صاحب کے ساتھ کھایا۔ پھرمیں نے ان سے رخصت جاہی'اور انہوں نے محبت کے ساتھ رخصت کیا۔ کے معلوم تھا کہ یہ ان سے آخری ملاقات ہو گی۔ بالآخر ۱۹ دسمبر کی رات میں ان پر فالج کا حملہ ہوا'اور ۲۰ دسمبر کو جمعہ کے دن عصر کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے'وہ روح جو عمر بھر ملک و ملت کے لئے بے قرار رہی' آخر کو ان تمام بھیٹروں سے نجات پاگئی' اور ع

عمر بھر کی ہے قراری کو قرار آ ہی گیا اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں 'انکی زلّات وسیّآت کی تکمل مغفرت فرماکر انہیں مقامات قرب عطا فرمائیں 'اور پسماندگان کوصبر جمیل کی توفیق مرحمت فرمائیں' آمین۔

## اہلیہ محترمہ

# حكيم الامت حضرت مولاناا شرف على صاحب تھانوی ؓ

اا رمضان ۱۲ اکا مطابق ۱۱ مارچ ۱۹۹۶ء کو ہم سب کے سروں سے ایک گمبیر سابیہ رحمت اٹھ گیا'اور تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی چھوٹی المبیہ محترمہ اس دنیائے فانی سے رخصت ہو کراپنے مالک حقیقی سے جاملیں۔ اناللّٰ والماللیه طبعہ مرحومہ موصوفہ کو حضرت تحکیم الامت قدس سرہ کے متوسلین کے حلقوں میں عموماً «چھوٹی بیرانی صاحبہ "کے لقب سے یا دکیا جاتا تھا'اور حضرت والا ؓ کے خصوصی متعلقین کے درمیان "آیا جی "کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔

احقر کو حضرت کیم الامت قدس سرہ کی زیارت تو نصیب نہ ہوئی کو کلہ حضرت کی وفات احقر کی پیدائش ہے بھی تین ماہ قبل ہو چکی تھی۔ لیکن بحداللہ حضرت پیرانی صاحبہ کی بیال شفقتیں ہمارے حصے میں آئیں۔ بچپن میں تو پردے کا بھی کوئی سوال نہیں تھا 'اور انہیں د کھے کرالیا محسوس ہو تا تھا کہ رحمت و شفقت نے مجسم ہو کرا یک انسانی وجود اختیار کر لیا ہے۔ ان کی اوا اوا میں بلاکی معصومیت اور بات بات میں خلوص و محبت کی ایمی مطعاس لیا ہے۔ ان کی اوا اوا میں بلاکی معصومیت اور بات بات میں خلوص و محبت کی ایمی مطعاس تھی جو نفاق اور لگاوٹ کی اس دنیا میں متاع نایاب ہے کم نہیں۔ ان کا دامن شفقت حضرت کی اس طرح شریک رہتیں جیسے وہ ان کے گھر اور ان کے خاندان کے افراد ہیں۔ ایک ایک مخص کے حالات اور مسائل ہے با خبررہ کروہ پیچیدہ مسائل کی گھیاں شفقت اور حس تدبیر سے سلجھا تیں 'اور حضرت کے متوسلین کو ان کی ذات میں ایک شفیق ترین ماں کے وجود کا احساس ہو تا 'جس سے قلب پر ایک ہمہ وقتی ڈھارس موجود رہتی تھی۔ آج ہم اس ڈھارس اور اس سابیہ شفقت و رحمت سے محروم ہو گئے۔ انا للہ و انا المیله واجعون ۔ اور اس سابیہ شفقت و رحمت سے محروم ہو گئے۔ انا للہ و انا المیله واجعون ۔ اور اس سابیہ شفقت و رحمت سے محروم ہو گئے۔ انا للہ و انا المیله واجعون ۔ اور اس سابیہ شفقت و رحمت سے محروم ہو گئے۔ انا للہ و انا المیله واجعون ۔ مورت بیرانی صاحبہ کی زندگی ایک مثالی مومن خاتون کا مجتم نمونہ تھی۔ مجھے بچپن

ہی سے جب بھی اسلاف کی بزرگ خواتین مثلاً حضرت رابعہ بھریہ ؓ وغیرہ کا تصور آیا تو حضرت پیرانی صاحبہ ؓ کی صورت میں آیا جنہیں ہارے گھر میں قدرے بے تکلفی ہے ''آیا جی "ہی کہا جاتا تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی سیرت و کردا راور اخلاق واعمال میں اسلامی تعلیمات کی خوشبو اس طرح رچی بھی ہوئی تھی کہ ان کے انداز وا داسے اسلامی طریق زندگی کی تعلیم حاصل کی جا سکتی تھی۔

علیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کا پہلا نکاح گنگوہ میں ۱۹۲۸ء میں ہوا تھا۔ اور نکاح قطب الارشاد حفرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ نے پڑھایا تھا۔ یہ پہلی المیہ محترمہ خود بھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مهاجر کمی ہے بیعت تھیں اور نمایت متقی اور پارسا خاتون تھیں۔ پھردو سرا نکاح رمضان ۱۳۳۴ھ میں چھوٹی المیہ محترمہ ہے ہوا۔ یہ آپ کے بھانج مولانا سعید احمد تھانوی کی بیوہ تھیں 'اور ان کے انتقال کے ایک سال بعد آپ نے ان سے نکاح فرمایا 'جس کے وجوہ واسباب کی تفصیل حضرت نے خودا ہے رسالے" الحظوب المذیبة ملفلوب المذیبة "میں تحریر فرمائی ہے۔

اسلام میں مرد کو چار شادیوں تک کی اجازت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ تمام یویوں کے درمیان مکمل عدل وانصاف کا بر آؤ کر سکے۔ جب حضرت نے دو سرا نکاح فرمایا تو پہلی المیہ محترمہ نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ "آپ نے اپنے متعلقین کے لئے دو سری شادی کرنے کا دروازہ کھول دیا ہے۔"اس پر حضرت ؒ نے جواب دیا: "میں نے عقد ٹانی کا دروازہ کھولا نہیں ہے' بلکہ بند کر دیا ہے' کیونکہ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ دو بیویوں میں اتنی رعایت کرنا پڑتی ہے تواس کو دشوار سمجھ کرعقد ٹانی کی ہمت ہی نہ کر سکیں گے۔"

اور واقعہ ہی ہے کہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے اپنی دونوں ازواج کے درمیان عدل وانصاف قائم رکھنے کے لئے جو غیر معمولی انظام قائم فرمایا تھا'اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ایک مرتبہ یہاں تک فرمایا کہ ''میں تو ایک کی باری میں دو سری کا خیال لانا بھی خلاف عدل سمجھتا ہوں'کیونکہ اس سے ان کی طرف توجہ میں کمی ہوگی جس کی باری ہے۔ اس طرح میں اپنے کپڑے خانقاہ ہی میں رکھتا ہوں'کیونکہ اگر میں ایک اور بیہ حق تعلیٰ ہوں'کیونکہ اگر میں ایک گھر میں رکھتا ہوں'کیونکہ اگر میں ایک گھر میں رکھتا ہوں'کیونکہ اگر میں ایک شمیں بھتی دو سرے گھر والوں کو شکایت ہو سکتی تھی کہ ہمارے ساتھ اتنی خصوصیت نہیں جتنی دو سری کے ساتھ ہے۔"

عمر بھرمعمول سے رہا کہ نقد یا غیرنقد جو کچھ دیتے وہ دونوں گھروں میں برابر دیتے 'یہال تک کہ جن چیزوں کا وزن ممکن ہے 'ان کے وزن کے لئے غانقاہ ہی میں ترازو رکھی ہونی تھی۔

حضرت والاً کے خلیفہ اجل حضرت مولانا شاہ محمد میسے اللہ خان جلال آبادی مد ظلهم العالی نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ:۔

"ایک دن مجلس میں ایک دیماتی دو تربوز لیکر حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا" بھائی! یہ دو تربوز کیسے؟" اس نے کما" تیرے ہاں دو بیویاں نہیں ہیں کیا؟" حضرت نے فرمایا "بھائی ہیں تو!" تواس نے کما" ایک ایک بیوی کے لئے 'دو سرا دو سری بیوی کے لئے ہے۔ "حضرت نے فرمایا: "یہ کیسے معلوم ہو گا کہ دونوں برابر ہیں یا کم و زیادہ ؟" اس نے کما" میں دونوں وزن کرکے لایا ہوں 'دونوں ہم وزن ہیں "حضرت نے فرمایا یہ کیسے معلوم ہو گا کونسا میٹھا ہے اور کونسا پھیکا؟" تو اس دیماتی نے کما "میں اندر تھوڑا ہی گھسا ہوں 'جو دیکھا کہ اندر سے کیسا ہوں 'جو دیکھا کہ اندر سے کیسا دو سرے کے ساتھ اور ہے؟" حضرت نے دونوں تربوز نصف نصف کر کے ایک کا نصف دو سرے کے ساتھ اور دو سرے کا نصف دو سرے کے ساتھ اور دو سرے کا نصف دو سرے کے ساتھ اور دو سرے کا نصف دو سرے کا نصف کر کے ایک کا نصف دو سرے کے ساتھ اور دو سرے کا نصف کی بینیا نے کا حکم دیا۔ یہ صورت حال دیکھ کر اس دیماتی نے عرض کیا "مولوی جی! توں تو بڑی تکلیف میں ہے" حضرت نے فرمایا دیمائی 'یماں کی تھو ڈی می تکلیف گوا را ہے ' آخرت کی بڑی تکلیف میں ہے " حضرت نے نے فرمایا دیمائی 'یماں کی تھو ڈی می تکلیف گوا را ہے ' آخرت کی بڑی تکلیف میں ہے " جھڑت نے فرمایا دیمائی 'یماں کی تھو ڈی می تکلیف گوا را ہے ' آخرت کی بڑی تکلیف میں ہے جائے۔ "

حضرت کی بردی اہلیہ محترمہ کا انتقال حضرت کی وفات کے پچھ عرصے بعد ہندوستان ہی میں ہو گیا تھا'لیکن چھوٹی اہلیہ محترمہ بجم اللہ حضرت کی وفات کے بعد تقریباً نصف صدی تک بقید حیات رہیں۔ آپ کی اپنے پہلے شوہر مولانا سعید الحن تھانوی ؓ سے ایک صاحبزادی ہیں جو حضرت تھانوی قدس سرہ کی رہیبہ تھیں'اور حضرت مولانا مفتی جمیل احمہ صاحب تھانوی مظلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت پیرانی صاحبہ قدس سرہا اپنی ان صاحبزادی کے ساتھ لاہور آگئیں۔اور آخروقت تک حضرت مفتی جمیل احمہ صاحب تھانوی مظلم العالی کے گھر میں مقیم رہیں۔ حضرت مفتی صاحب مدظلم اور ان کے اہل خانہ کو حضرت پیرانی صاحبہ آگی خدمت کی سعاوت نصیب ہوئی جسکا ماشاء اللہ انہوں نے خوب حق ادا کیا۔

حضرت حکیم الامت ؓ کی وفات کے بعد حضرت، پیرانی صاحبہؓ پچاس برس بتہد حیات

(منقول ا زمامهٔ الحن لا هورشاره شوال ۱۳۱۲ه صفحه ۵)

رہی اور ان کا وجود متعلقین کے لئے بڑی ڈھارس اور تسلی کا موجب بنا رہا۔ اب کچھ عرصے سے انکی علالت تعلین نوعیت اختیار کر گئی' اور بالآخر ۱۱ رمضان ۱۳۱۲ھ کو ان کا وقت موعود آن پہنچا' اور وہ اپنے مالک حقیقی سے جاملیں۔

الله تعالی مرحومه کواین جوار رحمت میں پیم ترقی درجات عطا فرمائیں 'اور پسماندگان کو صرحمیل کی توفق بخشیں۔ آمین '، الله همر اکرم نزلها ووسع مد خلها و نقها صن الخطابا کما بنقی النوب الابیض من الدنس ۔

البلاغ جلد ۲۶ ثناره ۱۲



# مسیحالامّت حضرت مولاناً مسیحالامّت حضرت مولاناً مسیحالامّت حضرت مولاناً اشرف علی تھانوی ؓ) (خلیفۂ اجل حضرت مولاناا شرف علی تھانوی ؓ)

الاجمادی الاولی ۱۳۱۳ مطابق ۱۳ نومبر ۱۹۹۲ء کی تاریخ دین اور علم دین سے تعلق رکھنے والوں کے لئے جس جانکاہ حادثے کی خبر لیکر آئی وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا مسے اللہ خان صاحب قدس سرہ کی وفات حسرت آیات کا حادثہ تھا۔ حضرت قدس سرہ کی ذات اس وقت ایک ایبا چشمہ فیض تھی جس سے نہ صرف بر صغیر' بلکہ افریقہ' یورپ اور امریکہ کے دور دراز علاقوں کے مسلمان مستفید ہورہے تھے'جس نے اس انحطاط پذیر نمانے میں اتباع سنت پر مبنی دین کی خالص اور بے غلق وغش فیم کو عملی صورت میں مجسم کرکے دکھایا' اور جس نے شریعت خالص اور بے غلق وغش فیم کو عملی صورت میں مجسم کرکے دکھایا' اور جس نے شریعت وطریقت کا حسین امتزاج اپنے قول وفعل اور تعلیم و تربیت کے ذریعے عام کرکے حضرت علیم الامت قدس سرہ کے فیوض کو زندہ و تابندہ رکھا۔ آج یہ مقدس وجود ہم سے جدا ہوگیا' اور آم اس دریا کے فیض سے محروم ہوگئے۔ انا اللہ و انا اللہ واجعون ۔

کیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے گذشتہ صدی میں تجدید واحیائے دین کے سلسلے میں جوعظیم الشان کارنا ہے انجام دیئے 'ان کا ایک حصّہ یہ بھی تھا کہ اپنی تعلیم و تربیت اور ارشاد واصلاح کے ذریعے اپنے ایسے خلفاء کی ایک بردی جماعت تیار کی جو اپنے شخ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے 'اور جن کا مزاج و ذاق حفرت حکیم الامت قدس سرہ کی تعلیمات کا جیتا جاگنا نمونہ تھا 'ان خلفاء نے حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی وفات کے بعد بھی اصلاح وارشاد کا یہ سلسلہ جاری رکھا 'اور چار دانگ عالم میں اپنے فیوض پھیلائے 'لیکن رفتہ رفتہ یہ نفوس قدسیہ بھی راہی آخرت ہوئے۔ پاکستان میں اس سلسلۃ الذھب کی آخری کڑی حضرت مولانا فقیر محمہ صاحب ؓ تھے 'اور ان کی وفات کے بعد صرف مرف ان بید مولانا فقیر محمہ صاحب ؓ تھے 'اور ان کی وفات کے بعد صرف مرف بندوستان میں حضرت حکیم الامت ؓ کے دو خلفاء باتی رہ گئے تھے 'ایک ۔ حضرت مرلانا

مسیح اللہ خان صاحب قدس سرہ اور دو سرے حضرت مولانا ابرا را لحق صاحب مد ظلم العالی۔ اب حضرت مولانا ابرا را لحق صاحب مد ظلم العالی۔ اب حضرت مولانا محل ہم سے رخصت ہو گئے اور اب حضرت حکیم الامت ؒ کے خلفاء میں سے صرف حضرت مولانا ابرا را لحق صاحب مد ظلم باقی ہیں 'اللہ تعالیٰ ان کا سابیہ رحمت ہم پر آدر بعافیت سلامت رکھیں۔ آمین ثم آمین۔

حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس سرہ حضرت حکیم الامت ؓ کے ان خلفاء میں سے تھے جنہوں نے سالہا سال اپنے شیخ کی صحبت اٹھائی' اور ان کے رنگ کو اپنی زندگی میں اس طرح جذب کیا کہ ان کا وجود اپنے شیخ کی زندہ یاد گاربن گیا۔

آپ ۱۳۲۹ھ میں ضلع علی گڑھ کی ایک بہتی سرائے برلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جناب احمد حسین خان صاحب شیروانی خاندان کے چثم وچراغ ہے 'اور اپنے علاقے میں بڑے بااثر اور ہردلعزیز سمجھے جاتے تھے۔ حضرت کو بچپن ہی سے عبادات وطاعات کا خاص ذوق تھا' بچپن ہی میں نوا فل' تجد اور ذکر کے عادی ہوگئے تھے' آپ کے ایک رشتہ وار مولانا محمد الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ حضرت شیخ المند ؓ سے بیعت تھے' آپ اکثران کی صحبت میں بیٹا کرتے تھے' اور انہی کے ذریعے آپ کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب بھانوی قدس سرہ کے مواعظ مطالع کیلئے میسر آئے جس کے نتیج میں آپ کو حضرت حکیم الامت یہ عائمانہ طور پر ہی خصوصی محبت وعقیدت بیدا ہوگئی۔

آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی کے ایک سرکاری اسکول میں درجہ مشم تک عاصل کی'اور اس کے ساتھ بہفتی زیور اور حضرت حکیم الامت کے مواعظ کا مطالعہ جاری رکھا۔ اسکول میں آپ بیشہ متاز نمبروں سے کامیاب ہوتے رہے'لیکن طبعیت چو نکہ ابتدا ہی سے دینی تعلیم کی طرف راغب تھی'اس لئے کچھ عرصے کے بعد والدصاحب نے آپ کا طبعی رحجان دیکھتے ہوئے آپ کو فاری اور عربی کی تعلیم شروع کرادی۔ ابتدا سے مشکوة شریف تک کی تعلیم شروع کرادی۔ ابتدا سے مشکوة شریف تک کی تعلیم شروع کرادی۔ ابتدا سے مشکوة میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب لکھنو کی بطور خاص قابل ذکر ہیں 'جن سے حضرت میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب لکھنو کی بطور خاص قابل ذکر ہیں 'جن سے حضرت کے مشکوۃ سمیت درس نظام کی بہت سی کتابیں پڑھیں' لیکن یہ بجوبہ بھی استاد اور شاگر دونوں کے مقام بلند کا کرشمہ ہے کہ بعد میں جب شاگر دکو حضرت حکیم الامت سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے حضرت حکیم الامت سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے

کئے شاگرد سے رجوع کیا' اور حفرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب ؓ نے اپنے شاگرد رشید حفرت مولانا محمد مسیح اللہ خان صاحب ؓ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

اللہ اکبر! ایک طرف حضرت مولانا میج اللہ خان صاحب ؓ کے مقام کا اندازہ لگاہے کہ ان کے استاذ نے بیعت ارشاد کے لئے ان کا انتخاب کیا' اور دو سری طرف حضرت مولانا مفتی سعیدا حمد صاحب ؓ کے اخلاص اور بے نفسی کا عالم دیکھئے کہ اپنے شاگرد کو اپنا شخ طریقت مفتی سعیدا حمد صاحب ؓ کے اخلاص اور بے نفسی کا عالم دیکھئے کہ اپنے شاگرد کو اپنا شخ طریقت بنانے میں کوئی تجاب مانع نہیں ہوا۔ باوجود سے کہ وہ خود حضرت تھانوی ؓ کی طرف سے مجازِ صحبت قرار دیئے جاچھے تھے۔ بچ ہے کہ جب دل میں فکرِ آخرت بیدار ہوتی ہے' اور انسان کو سخت اپنی اصلاح کی فکر دا منگیر ہوتی ہے تو رسوم وقیود کے سار بیدھن ٹوٹ جاتے ہیں' اور انسان کے سینے میں ہے ہوئے خود پندی کے تمام جوں کو پاش اللہ تبالی رضا جوئی کی فکر انسان کے سینے میں ہے ہوئے خود پندی کے تمام جوں کو پاش پاش کر ڈالتی ہے' پھرا ندر سے اللہ کی بندگی میں ڈوبا ہوا وہ انسان ابھری ہا ہے جس کی پاکیزگی اور پاش کر ڈالتی ہے' پھراس کی بیرت و کردار کی مہک ہراس مخص کو معطر کرتی ہے جو اس سے چھو کر گذر جائے' لیکن اس بھری پُری دنیا میں عظمت کردار کے ایسے تکینے خال خال اس سے چھو کر گذر جائے' لیکن اس بھری پُری دنیا میں عظمت کردار کے ایسے تکینے خال خال مال ہی وجود میں آتے ہیں۔

بہرکیف! حضرت نے اپنا زمانہ طالب علمی اس طرح گذارا کہ استاد تو ان کی ذہانت وذکاوت اور متانت کردار کے معترف تھے ہی والد صاحب بھی آپ کی نیکی کا اس درجہ احترام کرتے تھے کہ اپناس بیٹے ہے اپنے حقے کی چلم بھی نہیں بھراوئی 'حضرت نے بعض مرتبہ والد کی خدمت کے شوق میں میہ کام کرنے کی کوشش کی 'لیکن والد صاحب نے سخت سے انکار کردیا۔

حضرت نے مفکوۃ شریف تک تعلیم اپ وطن میں عاصل کرنے کے بعد دورۂ حدیث کیلئے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا'اور وہاں اپنی تعلیم کی جمیل فرمائی' جن بزرگوں سے وہاں آپ نے استفادہ کیا'ان میں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ' حضرت مولانا اعزاز علی صاحب "محفرت مولانا سید اصغر حسین صاحب" مضرت مولانا مجمد ابراہیم بلیاوی صاحب بطور خاص قابل ذکر ہیں'اور اسی زمانے میں حضرت نے احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔

حفرت کیم الامت سے عقیدت و محبت تو بجپن ہی سے تھی ' حفرت کی علی گڑھ تشریف آوری کے موقع پر زیارت بھی ہو چکی تھی 'لیکن با قاعدہ بیعت اور اصلاحی خطو کتابت کا آغاز وار العلوم دیوبند میں واضلے کے بعد ہوا 'اور چھٹیوں میں تھانہ بھون حاضری کا بھی معمول رہا۔ یماں تک کہ جس سال آپ وار العلوم سے فارغ التحصیل ہوئے" یعنی ۱۵سالھ" معمول رہا۔ یماں تک کہ جس سال آپ وار العلوم سے فارغ التحصیل ہوئے" یعنی ۱۵سالھ" اس کے فوراً بعد شوال ۱۵سالھ میں حضرت حکیم الامت ؓ نے آپ کو بیعت کی اجازت بھی مرحمت فرمادی۔ یوں تو حضرت حکیم الامت ؓ کے خلفاء کی فہرست کافی طویل ہے 'لیکن مخرت نے اپنے زمانہ علالت میں خاص طور پر گیارہ خلفاء مجازین کے نام شائع فرمائے تھے جمن کے بارے میں یہ تصریح فرمائی تھی کہ ان کے طرز تعلیم پر مجھے اعتماد ہے۔ ان منتخب خلفاء جن کے بارے میں یہ تصریح فرمائی تھی کہ ان کے طرز تعلیم پر مجھے اعتماد ہے۔ ان منتخب خلفاء میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس سرہ کا اسم گرای بھی شامل تھا۔

بلکہ یہ اتمیاز بھی شاید حضرت والاً ہی کو عاصل ہوا کہ حضرت حکیم الامت ؓ نے اپنے متعلقین میں سے ایک صاحب کو اس شرط پر اپی خانقاہ میں آنے کی اجازت دی کہ وہ حضرت مولانا میح اللہ خان صاحب ؓ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں 'اور ہرماہ جو خطو و کتابت ہو' وہ مجھے (یعنی حضرت حکیم الامت ؓ کو) دکھایا کریں۔ چنانچہ دو تمین سال تک برابروہ حضرت حکیم الامت ؓ کی خدمت میں اپنے خطوط اور حضرت مولانا میح اللہ خان قدس سرہ کے جوابات پیش کرتے رہے 'لیکن حضرت الامت ؓ نے آپ کے کسی جواب پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ پیش کرتے رہے 'لیکن حضرت الامت ؓ نے آپ کے کسی جواب پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ حضرت حکیم الامت حضرت کا اثر تھا کہ حضرت مولانا ؓ کی تعلیم و تربیت کا فیض دور دور تک پھیلا۔ حضرت حکیم الامت ؓ کے ارشاد پر آپ نے جلال آباد میں قیام فرمالیا تھا اور وہاں مفتاح العلوم کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد ڈائی' اور تقنیف صدی تک اسی مدرسے کو فیض رسانی کا مرکز بنائے رکھا۔ وہیں پر درس و تدریس ' تقریباً نصف صدی تک اسی مدرسے کو فیض رسانی کا مرکز بنائے رکھا۔ وہیں پر درس و تدریس ' تھنیف و آلیف' وعظ وارشاد اور مدرسے کے انتظام وانصرام کی خدمات میں مشغول رہے۔ تعنیف و آلیف' وعظ وارشاد اور مدرسے کے انتظام وانصرام کی خدمات میں مشغول رہے۔ تیمیں پر عرصہ دراز تک صحیح بخاری شریف کا درس ویا جس کی تقریر کا کچھ حصتہ شائع بھی ہو چکا

جن حضرات نے حضرت موصوف کی زیارت کی ہے اور جلال آباد میں آپ کی معروفیات کامشاہدہ کیا ہے وہ بیہ محسوس کئے . تغیرنہ رہ سکے ہوں گے کہ حضرت کی زندگی سراپا کرامت ہے۔ احقر کو یہ شرف بالکل آخری دور میں حاصل ہوا جب آپ کے ضعف وعلالت

کا دور تھا'اور آپ قریبی مسجد تک بھی سہارے سے تشریف لے جاتے تھے'لیکن اس ضعف کے عالم میں بھی معمول میہ تھا کہ تہجد کے وقت سے جو کام میں لگتے' مغرب کے وقت تک مسلسل کام میں مشغول رہتے۔ فجرکے بعد برائے نام ناشتہ فرماتے 'اور پھرمغرب تک کچھ تناول نہیں فرماتے تھے۔ اور فجرکے بعد سے مسلسل اپنی نشست پر دوزانو بیٹھے رہتے'احقر نے کبھی آپ کو چار زانو بیٹھے نہیں دیکھا۔ای انداز نشست پر بیٹھ کراہل حاجت کی حاجتیں یوری فرماتے جس کا جی چاہتا' بیٹھک کی چق اٹھاکراندر آجا تا' اور اپنی ضرورت بیان کر تا' حضرت یوری خندہ بیثانی ہے اس کا کام کرتے' بیج بیج میں ڈاک کے جواب کا سلسہ جاری رہتا'ساری دنیا سے متوسلین کے خطوط آتے تھے'اور ڈاک کے ذریعے ان کے باطنی مسائل کا حل تجویز فرمایا جا تا'صبح نو بجے سے مجلس عام شروع ہوتی'اور دو دو تین تین گھنٹے تک علوم ومعارف کے دریا ہتے رہتے۔ اس دوران کوئی محسوس بھی نہ کرسکتا تھا کہ حضرت ؓ ضعف کے اس عالم میں ہیں'بعض او قات مجلس تین گھنٹے سے بھی زیادہ طویل ہوجاتی'مگر حضرت'' پر تعب کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ان مجالس میں تفییر' حدیث' فقہ اور تصوف و طریقت کے وہبی علوم کا ناپیدا کنار سمندر رواں دواں رہتا تھا۔ اور اس پورے عرصے میں حضرت کی نشت نہیں بدلتی تھی۔ مجلس کے بعد پھروہی کاموں کا سلسلہ شروع ہو جاتا 'اور نماز کے او قات کوچھوڑ کرمغرب تک جاری رہتا تھا۔

تواضع 'سادگی اور فنائیت کا بید عالم تھا کہ اپنے آپ کو دنیا بھر کا خدمت گذار سمجھا ہوا تھا۔ مدرسہ کے طلبہ کی بیاری کی خبر سنتے توان کی نہ صرف بیار پری 'بلکہ اپنے ہا تھوں سے ان کی خدمت کرتے 'ایک نومسلم طابعلم کی تمام ضروریات کی کفالت آپ نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی' وہ صاحب کچھ عجیب طبیعت کے واقع ہوئے تھے۔ جب ان کے جی میں آ تا 'مین مجلس میں آگرایی باتیں حفرت والا ؒ سے کہہ دیتے جو سننے والوں کو گتا خانہ معلوم ہوتیں' دکان داروں سے قرض کرلیتے 'اور پھر آگر تقاضا کرتے کہ مجھے پیسے چاہئیں۔ ایک مرتبہ مجلس میں آئے اور کہنے گئے کہ ''ہمارے جو تے ٹوٹ گئے ہیں 'اور بنواد یجئے '' حفرت ؒ نے فرمایا کہ ''ابھی تو خرید کردیئے تھے 'تھوڑ ہے سے ٹوٹے ہوں گئ مرمت کروادی جائے گئ ''۔ انہوں نے کہا ''نہمیں معلوم نہیں' آپ دیکھ لیجئ ''۔ آپ نے فرمایا ''لاؤ' دیکھ لوں''اس پر انہوں نے کہا ''نہمیں معلوم نہیں' آپ دیکھ لیجئ''۔ آپ نے فرمایا ''لاؤ' دیکھ لوں''اس پر انہوں نے کہا کہ ''وہ ہیں جق کے باہم' آپ دیکھ لیجئ''۔ آپ نے فرمایا ''لاؤ' دیکھ لوں''اس پر انہوں نے کہا کہ ''وہ ہیں جق کے باہم' آپ دیکھ لیجئ'' ن کے اس جواب پر حضرت والا ''مجلس سے نے کہا کہ ''وہ ہیں جق کے باہم' آپ دیکھ لیجئ'' ان کے اس جواب پر حضرت والا ''مجلس سے نے کہا کہ ''وہ ہیں جق کے باہم' آپ دیکھ لیجئ'' ان کے اس جواب پر حضرت والا ''مجلس سے نے کہا کہ ''وہ ہیں جق کے باہم' آپ دیکھ لیجئ'' ان کے اس جواب پر حضرت والا ''مجلس سے نے کہا کہ ''وہ ہیں جن کے باہم' آپ دیکھ لیجئ'' ان کے اس جواب پر حضرت والا ''مجلس سے نے کہا کہ ''دوہ ہیں جق کے باہم' آپ دیکھ لیجئ'' ان کے اس جواب پر حضرت والا ''مجلس سے نے کہا کہ ''دوہ ہیں جق کے باہم' آپ دیکھ لیجئے '' ان کے اس جواب پر حضرت والا ''مجلس سے کھوں کے باہم' آپ دیکھ لیکھ کیا کہ ''دوہ ہیں جو بیا ہم' آپ دیکھ لیجئے '' ان کے اس جواب پر حضرت والا ''میکس سے دور ان کے باہم' آپ دیکھ کیا کہ ''دوہ ہیں جو بی کی بی کی کی کھور کے بیکھ کی کو بیا کہ کو بی کھور کے بیکھ کی کو بی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے بی کھور کی کھور کے بیکھ کی کھور کی کھور کی کھور کے بی کھور کے بی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے بی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے بی کھور کی کھور کے بی کھور کے بی کھور کھور کے بی کھ

اٹھ کردھوپ میں باہر تشریف لائے 'جمال بہت سے جوتے رکھے تھے۔ چو نکہ آپ کوان کے جوتے کی پہچان نہیں تھی' اس لئے مختلف جوتے اٹھا اٹھا کر فرماتے رہے کہ ''یہ تمہارے جوتے ہیں؟'' اور وہ صاحب اندر ہی اندر سے انکار کرتے رہے۔ بالاً خرجب دیر گزر گئی تو حاضرین میں سے کسی صاحب نے ان سے کہا کہ ''تم سے اتنا بھی نہیں ہو آگہ آگے بڑھ کر دکھلا دو ''اس پر انہوں نے اپنے جوتے دکھائے 'اور حفرت نے مرمت کے لئے ہیے دیئے۔ دکھلا دو ''اس پر انہوں نے اپنے جوتے دکھائے 'اور حفرت نے مرض کیا کہ یہ صاحب ایسی ہے تکی بارے میں حفرت سے عرض کیا کہ یہ صاحب ایسی ہے تکی بارے میں حفرت تو سب لوگ کہتے ہیں'کوئی ایسا بھی تو ہو جس سے میں اپنے آپ سنبھالتا رہوں' اور میری اصلاح ہوتی رہے ''۔

ایک مرتبہ حضرت مرسہ تشریف لے جارہ تھے' راستے میں ایک بردے میاں اپنے مکان کے دروا زے کے باہر چار پائی پر لیٹے ہوئے کراہ رہے تھے۔ حضرت والا ؒ نے ان سے سلام کے بعد حال دریا فت کیا' انہوں نے کمر میں درد کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا ''لایے' میں آپ کی کمر دبادوں '' انہوں نے تختی سے انکار کیا' آپ اس وقت تو مدرسہ تشریف لے میں آپ کی کمر دبادوں '' انہوں نے تختی سے انکار کیا' آپ اس وقت تو مدرسہ تشریف لے گئے' لیکن رات کو عشاء کے بعد پھران کے پاس پہنچ گئے' اور ان کی کمر دبانی شروع کردی' اور ان کے انکار پر فرمایا کہ ضبح تو دو سرے حضرات بھی موجود تھے آپ ان سے شرماتے ہوں گئے' لیکن اس وقت کوئی نہیں ہے' اب دبوالیج' آپ کو آرام آ جائے گا۔

حضرت کیم الامت قدس مرہ سے اصلاحی تعلق قائم ہونے کے بعد آپ پر مخلوق خدا پر شفقت کا ایک خاص حال اس درجہ طاری ہوا کہ انسان تو انسان کسی جانور اور کیڑوں مکو ژول کو بھی اپنی ذات سے کوئی ادنی تکلیف پہنچنا ہے حد شاق گذر تا تھا۔ یہاں تک کہ موذی حشرات الارض کو بھی اپنے ہاتھ سے مارنے پر قدرت نہ ہوتی تھی۔ جس محض کا جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہو' وہ انسانوں کی تکلیف کا کس درجہ خیال رکھے گا؟ اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

حفزت والاُ کا مستقل قیام اگر چه جلال آباد میں تھا'لیکن دعوت وارشاد کے مقصد سے آپ نے اطراف ملک اور بیرون ملک سفر بھی بہت سے گئے۔ برصغیر کے علاوہ جنوبی افریقہ' برطانیہ' فرانس' امریکہ' پاناما' مصروغیرہ کے دورے فرمائے' اور اس طرح آپ کا علمی اور روحانی فیض ان تمام علاقوں میں پہنچا' اور دنیا کے ان تمام خطوں میں آپ کے متوسلین اور

متعلقین موجود تھے جو خط وکتابت کے ذریعے آپ سے اصلاحی تعلق استوار کئے ہوئے تھے' ان حضرات کے خلوط کا ایک انبار ہروقت آپ کے سامنے موجود رہتا' اور ہرخط کا اطمینان بخش جواب مختصریدت میں روانہ ہوجا تا۔

حفرت کا تذکرہ احقرنے بچپن میں سب سے پہلے اپ استاذگرامی قدر حفرت مولانا مجمہ سلیم اللہ خان صاحب مد ظلم (صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان ومہتم جامعہ فاروقیہ کراچی) سے سنا جو مدتوں حفرت کے مدرسے میں تدریسی اور انتظامی خدمات انجام دیتے رہے تھے'اور بعد میں پاکستان تشریف لے آئے تھے۔ ای زمانے میں حفرت دوایک مرتبہ کراچی تشریف لے آئے تھے۔ ای زمانے میں حفرت دوایک مرتبہ کراچی تشریف سے لگ تو

دارالعلوم میں بھی تشریف آوری ہوئی اور حضرت والد ماجد صاحب قدس سرہ سے ملاقات فرمائی۔ پہلی بار آپ کی زیارت ای موقع پر ہوئی 'ایک انتہائی سادہ اور متواضع وجود' جسمانی اعتبار سے منحنی' لیکن سرخ وسفید پھرہ مبارک پر زحدو عبادت کے انوار' کم گوئی اور فروتنی کی وجہ سے کوئی اندازہ بھی نہ لگا سکتا تھا کہ بیہ مشت استخواں علوم ومعارف کے کتنے دریا سینے میں جذب کئے ہوئے ہے۔

آپ بکشرت لاہور بھی تشریف لاتے تھے'اور اپنے بھانجے اور داماد جناب مولانا وکیل احمد شیروانی صاحب مد ظلم کے یہاں قیام فرماتے تھے۔ وہاں بھی متعدد مرتبہ زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ پھر جب احقر کے شیخ و مربی سیدی وسندی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عار فی قدس سرہ کی وفات ہوئی تواحقر پر ایک عالم حسرت طاری تھا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ جیسے شیخ کامل سے جو فاکدہ اٹھانا چا ہیئے تھا'میں اپنی ناا بھی کی بنا پر نہیں اٹھا سکا۔ دو سری طرف حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ کے بعد ایسا محسوس ہو تا تھا کہ جیسے ایک لق و دق صحرا میں تنا کھڑا رہ گیا ہوں۔

اس موقع پر قلب میں شدت کے ساتھ یہ تقاضا پیدا ہوا کہ حضرت کے بعد اپنی گرانی اور اصلاح کیلئے حضرت مولانا محمد مسیح اللہ خان صاحب قدس سرہ سے اصلاحی تعلق قائم کروں' چنانچہ احقر نے آپ کی خدمت میں اس مقصد کے لئے عربضہ لکھا۔ حضرت والا ؓ کا جواب ملاکہ :

"احقرتوخادم ہے 'جو چاہے'استقامت کے ساتھ خدمت لے۔"

اس کے بعد ، نفشلہ تعالی خط و کتابت کے ذریعے حضرت سے اصلاحی تعلق تقریباً سات سال قائم رہا۔ اس دوران اتفاق سے حضرت والا کی پاکستان (لاہور) تشریف آوری صرف ایک مرتبہ ہوئی۔ اس موقع پر ، نفشلہ تعالی حضرت کی مجالس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد دو مرتبہ احقر بھی جلال آباد حاضر ہوا اور حضرت والا کے سابہ شفقت میں چند روز گذارنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت کی بے پایاں عنایتوں نے ہمیشہ نمال فرمایا۔ جلال آباد کے قیام کے دوران روزانہ حضرت کی مجلس میں عاضری کی توفیق ہوئی 'فرمایا۔ جلال آباد کے قیام کے دوران روزانہ حضرت کی مجلس میں عاضری کی توفیق ہوئی 'فرمایا۔ جلال آباد کے قیام کے دوران روزانہ حضرت کی مجلس میں عاضری کی توفیق ہوئی 'فرمایا۔ جلال آباد کے قیام کے دوران روزانہ حضرت کی مجلس میں عاضری کی توفیق ہوئی 'ومعارف وہاں بننے میں تھی تا کہ یوں محسوس ہو تا جسے یہ وقت بلک جھیکتے گذر گیا' اور جو علوم ومعارف وہاں بننے میں آتے'ان کے بارے میں اس کے سوا کچھ نہیں کما جاسکتا کہ ع

آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں احتر کو جسمانی حاضری اور براہ راست صحبت سے استفادے کا موقع تو بہت کم ملا کیکن الحمد لللہ ' مراسلت کے ذریعے اپنے تقریباً تمام کاموں میں حضرت سے رہنمائی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ خط جانے اور جواب آنے میں کم از کم ہیں دن لگ جاتے تھے 'لیکن جب ڈاک میں حضرت کا مکتوب گرامی نظر نواز ہو تا تو ایک عجیب سرور محسوس ہو تا' اور جواب بڑھ کردیر تک سرور طاری رہتا۔

حضرت کا ضعف توعرصہ سے روز افزوں تھا، لیکن معمولات میں فرق نہیں آیا تھا، اب چند ماہ پہلے معلوم ہوا کہ ضعف اتنا بڑھ گیا ہے کہ معجد تک بھی نہیں جاپاتے، اور مجلس کا سلسلہ بھی منقطع ہوگیا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ ڈاک کا جواب بھی نہیں لکھ رہے ہیں، بچ میں کبھی بھی افاقے کی خبریں بھی آتی رہتیں۔ احقرنے ۲ نومبر کو ہندوستان جانے کا ارادہ کیا ہوا تھا، اور جلال آباد حاضر ہونے کا قصد تھا، لیکن اچا تک از بکتان کا سفر پیش آگیا، اور ہندوستان کا سفر پیش آگیا، اور ہندوستان کا سفر چش آگیا، اور ہندوستان کا سفروہاں سے واپسی پر ملتوی کردیا۔ لیکن حضرت کی زیارت مقدر میں نہ تھی، از بکتان سے واپسی کے چند ہی دن بعد اچا تک حضرت والا کے وصال کی خبر آئی، جعرات کا دن گذرنے کے بعد جمعہ کی شب میں حضرت کے بلند آوا زہے ذکر شروع کیا، اور ذکر کرتے ہی دنیا ہے کہ حضرت مولانا عنایت اللہ داما المیہ راجعوں جمعہ کے دن حضرت والا کی تجمیزو تھفین ہوئی۔ سنا ہے کہ حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب یہ ظلم العالی نے نماز جنازہ پڑھائی۔

البلاغ جلد ٢٧ شاره ٢

## حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھانوی صاحب ﷺ

۲ رجب ۱۳۱۵ ہے کی صبح کو میں جامعہ امدا دید کے ختم بخاری کے اجتماع میں شرکت کے لئے فیصل آباد ایئر پورٹ پر اترا تو حضرت مولانا نذیرا حمد صاحب مدظلهم نے بید المناک خبر سنائی کہ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی ﷺ آج صبح رخصت ہوگئے۔انا لللہ و انا الیہ و اجعو ن –

حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی ﷺ ن خوش نصیب ہستیوں میں سے تھے جنہیں خانقاہ اشرفیہ میں حکیم الامت حضرت مولاناا شرف علی صاحب تھانوی ﷺ کے زیر سایہ ایک طویل عرصہ گزار نے کی سعادت حاصل ہوئی۔ چونکہ حکیم الامت حضرت تھانوی ﷺ کی رہیبہ حضرت مفتی صاحب ﷺ کے گھر میں تھیں ۔اس لئے حضرت مفتی صاحب ﷺ کے گھر میں تھیں ۔اس لئے حضرت مفتی صاحب شہر کے حضرت تھانوی ﷺ کے اہل خانہ میں سے ہوتا تھا۔اس لحاظ سے ان کو اس دور میں خانقاہ اشرفیہ کی آخری یاد گار کہا جاتا تھا۔

حضرت مفتی جمیل احمد صاحب این شلع مظفر نگر کے قصبہ تھانہ بھون میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم وہاں اور آس پاس حاصل کرنے کے بعداعلی تعلیم کے لئے مدرسہ مظا ہرا لعلوم سمار بپور میں واخلہ لیا اور وئیں سے فراغت حاصل کی 'مظا ہرا لعلوم کے قیام کے دوران شخ العرب والعجم حضرت مولانا ضلیل احمد صاحب سمار بپوری ہے تاگر دی کا شرف حاصل کیا اور حضرت مولانا سمار بپوری بیائی کے منظور نظر بھی رہے ' یہاں تک کہ جب دورہ حدیث کے امتحان میں اول آئے تو حضرت مولانا سمار بپوری بیائی سے شاگر دی گائے ہیں گائے کی انعام میں دی۔ جواس دور کے لحاظ سے انتہائی میں ایک محمد اجانا تھا۔

حضرت سمار نیوری کے علاوہ اس دور میں مفتی صاحب ﷺ نے مولانا عبدالر حمٰن صاحب کامل بوری ' حضرت مولانا بدرعالم صاحب میر تھی ' اور خضرت حافظ عبداللطیف صاحب سے بھی خصوصی استفادہ کیا۔ پھر حضرت سمار نیوری ہی کے کم سے فراغت کے بعد حیور آباد دکن کے ایک مدرسے میں تدریس کیلئے تشریف لے گئے وہیں کچھ عرصہ مدرسہ نظامیہ حیور آباد میں تدریس کی خدمت انجام دی۔ بالاخر ۵ میں ۱۱ ھ میں واپس مظا ہرالعلوم تشریف لائے۔ وہاں تقریباً ۲۵ سال تدریسی خدمات انجام دیں۔ وہاں سے آپ نے ایک ماہنامہ 'فالمظا ہر'اور بعد میں دو سرا رسالہ 'دویدار'' جاری کیا۔ اور سے دونوں رسالے دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دیتے رہے۔ دونوں رسالے دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دیتے رہے۔ ۱۳۱۰ ھ میں جب حضرت تھانوی ایک اور تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔ اشرفیہ کے مدرسہ امدا دالعلوم میں فتوی اور تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔ اشرفیہ کے مدرسہ امدا دالعلوم میں فتوی اور تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔

حضرت حکیم الامت ﷺ نے ''احکام القرآن'' کی تالیف کے لئے اپنے متوسلین بين جن حيار بزرگول كا بتخاب فرمايا -ان مين حضرت مولا نا ظفراحمه عثاني 'حضرت مفتي محر شفیع ' حضرت مولانا محد ا درایس صاحب کاندهلوی کے بعد چوتھا نام حضرت مفتی جمیل احمد صاحب ﷺ ہی کا تھااور انہوں نے تقریباً پانچ پاروں کی تالیف تھانہ بھون میں رہتے ہوئے ہی کر لی تھی ۔ا حکام القرآن کی بیہ تالیف حکیم الامت حضرت تھانوی عَصِیْ کی بردی عزیز آر زوؤں میں سے تھی ۔ لیکن اس کے کچھ حصے ابھی تک ناتمام چلے تہتے تھے۔اللہ تعالی حضرت مفتی جمیل احمرصاحب رہے کے خلف رشید جناب مولانا مشرف علی صاحب تھانوی کو جزاء خیر عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضرت حکیم الامت کی اس خواہش کی تھیل کا قوی داعیہ پیدا فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے الله تعالیٰ کی خاص توفیق ہے ایسے اسباب مہیا کئے کہ ان کے والد گرامی حضرت مفتی جمیل احمرصاحب ﷺ اور جامعہ حقانیہ ساہیوال کے حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی مد ظلهم العالی اس کام کے لئے تیار ہوگئے اور ان دونوں بزرگوں نے اپنے ضعف اور علالت کے باوجود بردی تیزر فتاری سے اس عظیم کام کی پھیل فرمادی ۔ فجز اهم الله تعالى خير الجزاء

۱۳۷۰ میں مفتی صاحب المبینی نے پاکستان ہجرت کرنے کے بعد جامعہ اشرفیہ لاہور سے تعلق قائم کیا تھا۔ جمال وہ آخری وقت تک فتویٰ کی خدمت انجام دیتے مجھ ناکارہ پر تحضرت مفتی صاحب النظافی کی شفقتیں ناقابل فراموش رہیں۔
بالخصوص جب سے ماہنامہ دالباغ، میرے زیر ادارت دارالعلوم کراچی سے نکانا شروع ہوا۔اس وقت سے بکٹرت خط و کتابت بھی رہتی تھی۔ حضرت مفتی صاحب و قا فوقاً البلاغ کیلئے مضامین بھی تحریر فرماتے تھے۔ جوالباغ میں چھپتے رہے ہیں۔الباغ کے بارے میں بہت ہے مشورے بھی دیتے رہتے تھے اور رسالے کے مجموعی رخ کی بات عامدہ دمکھ بھال رکھتے اگر کوئی بات قابل اصلاح نظر آتی تواس سے احقر کو ضرور مطلع فرماتے۔

حضرت مفتی صاحب ﷺ کی تحریر کاایک خاص اسلوب تھا۔ جس میں اختصار بھی تھا۔ اور جامعیت بھی ' نثر کے ساتھ ساتھ عربی اور ار دو دونوں میں شعر بھی کہتے تھے۔ ان کے قصائد اور ان کی نظمیں ان کی پر گوئی کی دلیل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف واقعات کی تواریخ نکالنے کا آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ وہ اکثر او قات کی تاریخیں قرآنی آیات سے نکالتے تھے۔ چنانچہ بہت ہے بزرگوں کی تواریخ وفات انہیں کے قلم سے البلاغ میں شائع ہوئیں۔

حضرت مفتی صاحب ﷺ نے بہت سی تصنیفات چھو ڑی ہیں۔جوانثاءاللہ اہل علم اور دیندار مسلمانوں کیلئے بہترین رہنما ثابت ہوں گی۔

حضرت مفتی صاحب ہے۔ ایک عرصے ہے بہت ضعیف ہوگئے تھے اور ساعت وبصارت خاص طور سے بہت کمزور ہوگئی تھیں ۔ لیکن یہ قرآن وحدیث کے علوم میں استغال کی برکت ہے کہ عمر کے اس جھے میں پہنچنے کے بعد 'اور قوی ک اس انحطاط کے دور میں بھی وہ ذہنی طور پر پوری طرح علمی کاموں کیلئے پوری طرح تیار رہے ۔ آخر وقت تک فتو کی کی خدمت انجام ذی ۔ قوی کے اس انحطاط کے دور میں ''ا جکام القرآن'' کی تالیف مکمل کی ۔ آخری بارشوال ۱۳ اھ میں جب احقران کی زیارت کیلئے القرآن'' کی تالیف مکمل کی ۔ آخری بارشوال ۱۳ اھ میں جب احقران کی زیارت کیلئے ان کے مکان پر حاضر ہوا تو ساعت تقریباً بالکل جواب دے چکی تھی ۔ بینائی بھی رخصت ہور ہی تھی ۔ لیکن حسب معمول شفقت فرماتے ہوئے اندر سے باہر تشایف لائے اور ہور ہی تھی ۔ لیکن حسب معمول شفقت فرماتے ہوئے اندر سے باہر تشایف لائے اور ہور ہی تھی ۔ لیکن حسب معمول شفقت فرماتے ہوئے اندر سے باہر تشایف لائے اور ہور ہی تھی ۔ لیکن حسب معمول شفقت فرماتے ہوئے اندر سے باہر تشایف لائے اور ہور ہی تھی ۔ لیکن حسب معمول شفقت فرماتے ہوئے اندر سے باہر تشایف لائے اور ہور ہی تھی ۔ لیکن حسب معمول شفقت فرماتے ہوئے اندر سے باہر تشایف لائے اور ہور ہی تھی ۔ لیکن حسب معمول شفقت فرماتے ہوئے اندر سے باہر تشایف لائے اور ہور ہی تھی ۔ لیکن حسب معمول شفقت فرماتے ہوئے اندر سے باہر تشایف لائے اور ہور ہی تھی متمام باتیں علمی ہی کرتے رہے ۔ اسی وقت سے مخصوص ہور ہا تھا کہ سے اسی دوران بھی تمام باتیں علمی ہی کرتے رہے ۔ اسی وقت سے مخصوص ہور ہا تھا کہ سے دوران بھی تمام باتیں علمی ہی کرتے رہے ۔ اسی وقت سے مخصوص ہور ہا تھا کہ بیال

چراغ سحری کی آخری ضیاء پاشیاں ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد زیارت مقدر میں نہ تھی۔

جب حضرت مولانا نذریا حمرصاحب نے بیا ندوہناگ خبر سانی تو خواہش ہوئی کہ کم از کم
مفتی صاحب بیسیج کے جنازے میں شرکت ہوجائے۔ لیکن اول تو حضرت مولانا
نذریا حمرصاحب نے ختم بخاری کا جو اعلان فرمایا ہوا تھا اس میں شرکت کے ساتھ
جنازے میں شرکت ممکن نہیں تھی۔ دو سرے احقرابی کمرکی تکلیف کی وجہ سے سرکک
کا طویل سفر نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے جنازے میں شرکت سے بھی محرومی رہی۔
الحمد للہ دارالعلوم سے میرے بھیتیج مولانا محمودا شرف صاحب عثانی اور مفتی صاحب کے
الحمد للہ دارالعلوم کے میازے میں شرکت کیلئے لاہور پہنچ گئے تھے اور ان کی
وساطت سے الحمد للہ اہل دارالعلوم کی شرکت ہوگئی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب ﷺ ہے بہت بڑے بڑے کام گئے۔
جن کے فیوض انشاء اللہ بھی جاری رہیں گے۔اللہ تعالیٰ نے بڑے لائق اور فائق صاحب تھانوی ان
صاحبزا دوں ہے بھی نوازا خاص طور ہے حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی ان
کے علوم ومعارف کے امین ہیں انہوں نے دارالعلوم الاسلامیہ لاہور میں فیض رسانی
کا بہترین ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ دل ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بسماندگان کو صبرجمیل کی توفیق عطافرمائے۔اور ہم سب کوان کے علوم ومعارف سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین

(اببلاغ جلد ۲۹ شاره ۱۱)

### حضرت مولا نامفتی ولی حسن صاحب ﷺ

اس رمضان کے پہلے جمعہ میں میرے استاذگرامی حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ﷺ کے حادثہ وفات نے ملک کے تمام رینی اور علمی حلقوں میں صف ماتم بجیادی۔ اناللہ و انا الیہ ر اجعو ن

مجھ ناچیز پر والدین کے بعد جن شخصیتوں کے علمی اور فکری احسانات سب سے زیادہ ہیں 'ان میں حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ﷺ کی شخصیت سرفہرست ہے۔ انہوں نے ہمیں صرف کتابیں ہی نہیں پڑھائیں بلکہ بچپین ہی ہے : جن میں ایک ایک دنی فکر کی تبیاری فرمائی 'جو آج تک الحمد للد کام آر ہی ہے۔

حضرت مولانامفتی ولی حسن صاحب ﷺ دا را لعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تنے اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعداہیے آبائی وطن ٹونک میں آیک عرصے تک فتویٰ کی خدمت بھی انجام دیتے رہے 'ان کے جدا مجد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ٹونکی ﷺ ریاست ٹونک کے مایہ ناز علماء میں سے تھے 'انہوں نے تن تنہا دومجم المولفین '' کے نام سے عربی مصنفین کی ایک وسیع انسائیکلوپیڈیا مرتب کی تھی جو برسوں تشنہ طباعت ربی ' بعد میں اسکی چند جلدیں شائع ہوئیں ۔ حضرت مولانا مفتی محمو د صاحب ٹونگی اپنے علاقے میں فتو کی کے معاملے میں بھی مرجع کی حیثیت رکھتے تھے اور حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب عی نے اپنے وطن میں ان کا چھوڑا ہوا کام مکمل کرنے کا آغاز فرمایا 'لیکن ای دوران تقسیم ہند عمل میں آنی اور حضرت مفتی ولی حسن صاحب ﷺ نے وطن کو خیرباد کہ کر پاکتان میں آباد ہونے کا فیصلہ کیا 'اور اس غرض کیلئے کرا چی تشریف لائے -اس وقت کرا چی میں دینی تعلیم کاایک ہی مرکزی ا دارہ تھا۔ جو کھڈہ کے علاقے میں دومظہرالعلوم" کے نام سے معروف تھا' لیکن ظاہرہے کہ وہ تمام اہل علم کواینے اندر سمونہیں سکتا تھا۔اس لئے حضرت مفتی ولی حس ﷺ نے اس وفت برنس روڈ پر واقع دو میڑو پولیس ہانی اسکول" میں اسلامیات کے استاد کی حیثیت

#### ے کام شروع کر دیا۔

۱۹۵۰ء میں میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ﷺ نے آرام باغ كى باب الاسلام مسجد مين دوامدا والعلوم" كے نام سے ايك چھوٹا سا مدرسه قائم کیا۔جس میں حفظ و ناظرہ کے علاوہ ابتدائی فارسی اور عربی کی کتامیں بھی پڑھائی جانے لگیں۔احقراور برا در بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد رفع عثانی صاحب مدخلهم اس مدرے کے پہلے طالب علم تھے۔ جمال ہم نے ابتدائی فاری کتابیں پڑھنی شروع کیں۔ای مدرے کے ساتھ حضرت والدصاحب ﷺ نے ایک دارالافقاء بھی قائم فرمایا۔ جہاں اہل شہر کی سمولت کیلئے شرعی سوالات کے جوابات دیئے جاتے تھے۔ حضرت مولانا نوراحم صاحب عض ان تمام كامول مين حضرت والدصاحب عض ك دست وبازو کے طور پر کام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جوبہت می خاموش خدمات لیں 'ان میں ایک بردی خدمت سیاتھی کہ انہوں نے بہت ہے اہل علم کو جو زمانے کی ناقدری کا سامنا کررہے تھے اور امت ان کی صلاحیتوں ہے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاری تھی۔ایک مرکز پر جمع کرکے ان کے علمی اور دینی فیوض کوایک وسیع میدان فراہم کیا۔ حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ﷺ دارالعلوم دیویند میں ان کے ہم سبق رہ چکے تھے 'اورانہیں بوری طرح اندازہ تھا کہ علم وفضل کا بیہ شہ سوار در حقیقت کسی ہائی اسکول میں بڑھانے کیلئے نہیں 'بلکہ اسلامی علوم کے کسی بڑے مرکز ے فیض رسانی کیلئے پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابتداء میں "امدا دالعلوم" کے مدرے اور دارالافتاء ہے ان کا رابطہ قائم کرایااور جب ۱۹۵۱ء میں نانک واڑہ میں دارالعلوم کی بنیاد بڑی تو وہ جضرت مفتی ولی حسن صاحب ﷺ کو مستقل طور پر دد میڑو پولیس بانی اسکول'' ہے اٹھا کر دارالعلوم لانے میں کامیاب ہوگئے اور دارالعلوم سے حضرت مفتی صاحب ﷺ نے پاکستان میں اپنی علمی خدمات کا آغاز فرمایا۔

وارالعلوم کراچی کے وارالعلوم نانک واڑہ کے قیام کے دوران بی برا در محترم

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی اور احقر نے حضرت مفتی صاحب النہ اللہ شرف تلمذ حاصل کیا۔ عربی کے ابتدائی سالوں میں ہم نے ''عربی کا معلم'' حضرت مفتی صاحب سے پڑھی اور بعد میں پوری ہدایہ اولین پڑنے کا شرف بھی انہیں سے حاصل ہوا۔ اگرچہ حضرت مفتی صاحب النہ کی زبان میں ہلکی سی لکنت تھی 'لیکن آپ کا درس انتہائی ول نشین اور ولچیپ ہوتا تھا۔ آپ مشکل سے مشکل بحث کی تقریر اس طرح فرماتے کہ مسکلہ بانی ہوکر رہ جاتا۔ اور زبان کی معصومانہ لکنت اس تقریر کی لذت میں کمی کرنے کے بجائے اور اضافہ کردتی تھی۔

حضرت مفتی صاحب ﷺ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جوایئے علم اور مطالعہ کؤ صرف درسیات کی حد تک محدود رکھتے ہیں 'بلکہ ان کے شب وروز کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ مطالعہ تھااور وہ ہر علم وفن کے بارے میں وسیع مطالعہ کے حامل تھ' ا ورکتابوں کے بارے میں بھی ان کی معلومات نہایت وسیع تھی ۔جب کسی شخص کو کسی خاص موضوع پر موا د کی تلاش ہوتی تو وہ حضرت مفتی صاحب ﷺ کے پاس پہنیج جاتا' اور حضرت مفتی صاحب ﷺ اسکو ہر جت بہت سی کتابوں کے نام بتادیتے۔اوراس کا کام بن جاتا۔ ہم جب حفرت مفتی صاحب ﷺ کے پاس عربی کامعلم براھتے تھے اس وقت سے حضرت مفتی صاحب ﷺ نے ہمارے اندر مطالعے کے زوق کی آبیاری شروع کر دی تھی اور مجھے یاد ہے کہ اسی زمانے میں جب میری عربی تعلیم کی بالکل ابتداء تھی اور ابھی عربی کتابوں ہے براہ راست استفادہ کا تضور مشکل تھا'ایک روز حضرت مفتی صاحب ﷺ نے مجھے بلاکر فرمایا میں تمہیں ایک بری مزیدار کتاب بتلایا ہوں۔اس کا نام ہے ''فقہ اللغہ'' بیرابو منصور ثعلبی کی تالیف ہے اور اس میں عربی زبان کے بڑے اطائف اور ظرائف موجود ہیں سے کتاب کتب خانے میں فال جله رکھی ہوئی ہے ۔اس کا مطالعہ کیا کرو۔اس ہے تہہیں عربی ا دب کی کتابوں میں مدد ملے گی ۔ چنانچہ احقر نے حضرت مفتی صاحب ﷺ کے اس ارشاد پر عمل کیاا وراب خیال آتا ہے كه عربي كامعلم بروض والے ايك طالب علم كو ثعلبي كى د فقه اللغه" يوضف كا مشوره دینا حضرت مفتی صاحب ایک کے ذوق تربیت ہی کی جدت تھی۔ اگر چہ اس وقت دفقہ اللغه" نے کما حقہ استفادہ شاید میں نہ کرسکا ہوں 'لیکن اول تو اس کتاب تک رسائی حاصل ہوجانے کے بعد آئندہ سالوں میں بھی وہ میرے مطالع میں رہی اور واقعنا عربی ادب کی تعلیم میں اس سے بوی مدد ملی ۔ دو سری طرف اس طرح کتب خانہ سے ایک رابطہ پیدا ہو گیا اور سے بات دل میں بیٹھ گئی کہ اپنا مطالعہ صرف درسیات تک محدود نہ رکھنا چاہئے بلکہ عام مطالعہ بردھانے کی کوشش بھی ایک طالب علم کیلئے ضروری ہے۔ فاصروری ہے۔

حضرت مفتی ولی حسن صاحب ﷺ اگرچہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے لیکن انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنو سے بھی تعلیم حاصل کی تھی اور وہاں انہیں تاریخ اور ادب کے ساتھ خصوصی وابسٹی حاصل ہوئی تھی ۔ چنانچہ عربی کا معلم پڑھاتے وقت عربی تحریر وتقریر کا ذوق بھی انہوں نے ہمارے اندر پیدا فرمایا۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں عربی صرف ونحواور زبان کی تمام ابتدائی کتب ہم استاذ مگرم مولانا سحبان محمود صاحب مد ظلم العالی سے پڑھتے تھے 'اور انہوں نے بھی اپنہ تمام دروس میں عربی تحریر وتقریر کی طرف اپنی بنیادی توجہ مرکوز کی ہوئی تھی ۔ اس لئے الجمد للدان دو بررگوں کی نظر عنایت نے ہمیں پہلے ہی سال اس قابل کردیا تھا کہ ہم عربی زبان میں بررگوں کی نظر عنایت نے ہمیں پہلے ہی سال اس قابل کردیا تھا کہ ہم عربی زبان میں چھوٹے چھوٹے مضامین باسانی لگھ لیتے تھے۔

د فقد '' حضرت مفتی صاحب ﷺ کا خصوصی موضوع تھااور یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ مدالتیا ولین ان سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ۔

جس کے نتیج میں فقہ سے خصوصی دلچیبی پیدا ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب ﷺ اپنے درس میں نہ صرف بید کہ ہدایہ کے مباحث کو برئے دل نشین پیرائے میں سمجھاتے بلکہ متعلقہ مسئلے کے اصولی پہلو پر بطور خاص روشنی ڈالتے اور مسئلے سے نگلنے والی اصولی ہدایات کی نشاندہی بھی فرماتے۔ اور بسااو قات بیہ بھی بتاتے کہ ان اصولی ہدایات سے وقت کے نوبہ نو مسائل میں کس طرح کام لیا جاسکتا ہے؟ اس کے ساتھ

ہی حضرت مفتی صاحب ﷺ عصر حاضر کی تمام فکری تحریکوں ہے بوری طرح باخبر تھے۔اور جدید مسائل کے بارے میں اپنے آپ کو تازہ ترین معلومات سے مزین رکھتے تھے۔ چنانچہ ان کے درس میں بھی ہیہ ساری معلومات اس طرح منعکس ہوتی تھیں کہ طالب علم کی فقہی بصیرت کو جلا اور ترقی ملتی تھی۔مختصر سے کہ کہنے کو ہدا ہے اولین کا درس ایک درس تھا۔جو دن میں دو گھنٹے ہوا کر تا تھا'لیکن حقیقت بیے ہے کہ اس درس کے دوران حضرت مفتی صاحب ﷺ نے ہمیں سوچ کاایک ایبارخ عطاکیا جس نے ہمارے طلب علم کی صورت گری میں نا قابل فراموش کر دارا دا کیا۔اگرچہ ضابطے میں ہدانیہ کا درس دو گھنٹے ہوا کر تا تھا۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ درس ختم ہوجانے کے بعد بھی جب دو سرے اساتذہ اور طلبہ چھٹی پر چلے جاتے تو ہم دیر تک حضرت مفتی صاحب و ان کے علم و فضل سے علم و فضل سے خدمت میں بیٹھے رہتے۔ اور مختلف موضوعات یران کے علم و فضل سے ا ستفادہ کاسلسلہ جاری رہتا۔ای زمانے میں حضرت مفتی صاحب ﷺ عی کے حکم پر احقرنے اپنا سب سے پہلا مقالہ تحریر کیا۔جس کا عنوان تھا د درسول کریم ﷺ سب ے برے شارع تھ" بیہ ناظم آباد میں ہونے والے ایک مذاکرے کے لئے لکھا گیا تھا۔اس مٰداکرے میں شہرکے مختلف تغلیمی ا داروں کے طلبہ کواسی موضوع پر تقریرِ اور مقالہ پیش کرنے کی دعوت دی گئی تھی ۔حضرت مفتی صاحب ﷺ نے فرمایا کہ تم اس موضوع پر لکھو۔لکھنے کا طریقہ بھی خود ہی تلقین فرمایا۔مواد بھی بتایا' اور لکھنے کے بعد اسكی اصلاح بھی فرمائی۔ بیہ مقالہ مذاكرے میں پیش ہوا اور اے پہلے انعام كاستحق قرار دیا گیا۔اس طرح ایک مرتبہ میں نے حضرت مفتی صاحب ﷺ سے دریافت کیا کہ قرآن کریم کی آیت :

#### وما أرْسَلْنكَ الا رحمة للعلمين

میں آنخضرت ﷺ کے وجود باوجود کو صرف انسانوں کیلئے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لئے رحمت قرار دیا گیا ہے لیکن میہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کائنات کے بے شعور موجودات مثلاً چاند' ستاروں' دریا' بہاڑ سمندر کے لئے آپ کے رحمت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مفتی صاحب ﷺ نے جواب دیا کہ جن موجودات کو ہم بے شعور سجھتے ہیں وہ بھی اپنے وجود کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ شعور ضرور رکھتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا:

و ان من شیئ الایسبح بحمدہ ولکن لاتفقہو ن تسبیحہم دو سری طرف کائنات کی تمام موجودات کیلئے باعث رحمت بیرا مرہے کہ دنیا دین فطرت کے مطابق چلے ' آمخضرت ﷺ کی تشریف آوری سے بیر مقصد حاصل موا 'اور زمانہ اپنی فطرت پر لوٹ آیا۔ پھر حضرت مفتی صاحب ﷺ نے فرمایا کہ خطبہ

الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموت و الارض

حجة الوداع کے موقع پر آمخضرت ﷺ نے جوارشاد فرمایا۔

اس کاایک مطلب ہے بھی ہے کہ زمانہ اپنی فطری تخلیق کی حالت پر لوٹ آیا ہے۔ یہ تشریح بڑی دل نشین انداز میں فرمانے کے بعد حضرت مفتی صاحب ﷺ نے احقرے فرمایا۔ یہ بات تم ایک مضمون کی شکل میں کیوں نہیں لکھ دیتے؟ چنانچہ حضرت بی کے ایماء پر میں نے اپنا دو سرا مضمون لکھا جس کاعنوان تھا ''جو سب کے لئے رحمت ہیں'' یہ مضمون ایک ا دبی ماہنا ہے ''فکر نو'' میں تین قسطوں میں شائع ہوا۔ اس طرح تحریر وتصنیف کے میدان میں مجھ ناکارہ کو حضرت مفتی صاحب ﷺ نے ہاتھ پکڑ طرح تحریر وتصنیف کے میدان میں مجھ ناکارہ کو حضرت مفتی صاحب ﷺ نے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا۔

فقہ سے خصوصی مناسبت کی بناء پر میرے والد ماجد ﷺ نے حضرت مفتی صاحب کو دارالافقاء میں فتو کی نویسی کی خدمات بھی جزوی طور پر سپرد کردی تھیں ۔ای زمانے میں جب شعبان رمضان کی تعطیلات آئیں تو حضرت مفتی صاحب ﷺ مدرسہ جانے کے بجائے حضرت والد صاحب کے ایماء پر ہمارے گھر تشریف لے آیا کرتے اور ہمارے گھر کی بیٹھک میں بیٹھ کر فتو کی کا کام کرتے رہتے تھے ۔اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی ہم بکثرت حضرت مفتی صاحب ﷺ کی خدمت میں جاکر بیٹھ جاتے اٹھاتے ہوئے بھی ہم بکثرت حضرت مفتی صاحب ﷺ کی خدمت میں جاکر بیٹھ جاتے سے اوران کا وقت خراب کرکے اپنا فائدہ کرتے ۔اس دوران ایک مرتبہ میں حضرت

مفتی صاحب ہے گئے کے سامنے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت مفتی صاحب ہے گوبہت سے فاوی کا جواب لکھنا تھا۔ جوان کے سامنے رکھے ہوئے تھے اچانک انہوں نے ایک استفتاء پڑھنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ دیکھو' یہ کتنا آسان سوال ہے' اس کا جواب تم ہی لکھ دو' میں اس وقت ہوا یہ پڑھتا تھا'اور حضرت مفتی صاحب ہے گا یہ فرمانا مجھے شروع میں نداق محسوس ہوا۔ لیکن مفتی صاحب ہے نے شجیدگی کے ساتھ اصرار فرمایا تو میں نے ذرتے ڈرتے جواب لکھ دیا۔ مفتی صاحب ہے نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ جواب ٹھیک ہے' اور اس طرح رفتہ رفتہ انسان فتوی لکھنا سکھ لیتا ہے' یہ کہ کر مفتی صاحب ہے گئے لیتا ہے' یہ کہ کر فرمایا کہ جواب ٹھیک ہے' اور اس طرح رفتہ رفتہ انسان فتوی لکھنا سکھ لیتا ہے' یہ کہ کر مفتی صاحب ہے گئے گئے کے میدان میں بھی میرا پہلا قدم رکھوانے کا سرابھی حضرت مفتی صاحب طرح فتوی کے میدان میں بھی میرا پہلا قدم رکھوانے کا سرابھی حضرت مفتی صاحب طرح فتویٰ کے میدان میں بھی میرا پہلا قدم رکھوانے کا سرابھی حضرت مفتی صاحب شے کے سرے۔

ا ۱۹۵۹ء میں جب دارالعلوم نائک واڑہ کی تنگ عمارت ہے شرافی گوٹھ کے قریب ایک وسیع رقبہ زمین پر منتقل ہوا تو ہے جگہ شہر سے کئی ہوئی تھی۔اور یہاں روزانہ آمدورفت بہت مشکل اور مشقت طلب تھی ' دو سری طرف حضرت مفتی ولی حسن صاحب کو بعض ایسے گھر ملواعذار لاحق تھے۔جس کی وجہ سے وہ مستقل طور پر دارالعلوم کے احاطہ میں قیام نہیں کر بحتے تھے۔اس کئے وہ اس موقع پر دارالعلوم سے مستعفی ہوگر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری تا ہے گئے کے نئے قائم کر دہ مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن سے منسلک ہوگئے۔

مجھے یاد ہے کہ حضرت مفتی صاحب ﷺ کا بیہ فیصلہ ہم دونوں بھائیوں پراتنا شاق گزرا کہ دارالعلوم کے واقعات میں بھی کسی اور واقعہ کا اتنا تاثر دل پر نہیں ہوا۔

نیوٹاؤن کے مدرے سے منسلک ہونے کے بعد اگرچہ باقاعدہ استفادہ کاسلسلہ بطا ہر منقطع ہوگیا لیکن الحمدللہ حضرت مفتی صاحب ﷺ ہوگیا تعلق قائم ہوگیا تھا۔ وہ قاعدوں اور ضابطوں سے ماورا تھا۔ ہم لوگ مفتی صاحب ﷺ نے علمی کاموں میں مشورے کرتے رہے اور حضرت والدصاحب ﷺ نے جدید مسائل کی

تحقیق کیلئے جو دو مجلس تحقیق مسائل حاضرہ'' قائم فرمانی تھی۔ حضرت مفتی صاحب ہے علم اس کے رکن رکین تھے۔ اوراس کے ہراجلاس میں حضرت مفتی صاحب ہے علم وفضل اور تفقہ کے استفادہ کا موقع ملتا رہا۔ نیوٹاؤن میں حضرت مفتی صاحب سے صدر مفتی کے طور پر فتوٹی کی خدمات انجام دیتے تھے اوراس کے ساتھ حدیث کے متاز اسا تذہ میں شار ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ محدث مصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری ہے کی وفات کے بعد صحیح بخاری کی تدریس میں حضرت بنوری شیش کی طاقت کے بعد صحیح بخاری کی تدریس میں حضرت بنوری شیش کی طاقت کے بعد صحیح بخاری کی تدریس میں حضرت بنوری شیش کی طاقت کے بعد صحیح بخاری کی تدریس میں اوروں نے شیش کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل ہوا اور اس دوران ہزار ہا شاگر دوں نے فیض حاصل کیا۔ جو اس وقت اطراف عالم میں بھرے ہوئے ہیں اوروہ گرانقدر فیض حاصل کیا۔ جو اس وقت اطراف عالم میں بھرے ہوئے ہیں اوروہ گرانقدر فیدمات انجام دے رہے ہیں۔ جو حضرت مفتی صاحب سے کا صدقہ جارہہے۔

وسعت مطالعہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب ﷺ کو بہترین تحریری صلاحیت سے نوازا تھا۔ غالبًا ان کی سب سے پہلی کتاب دو تذکر و اولیاء " شائع ہونی تھی - پھر عائلی قوانین پر آپ کی فاضلانہ کتاب بھی بڑی مقبول ہوئی اور اس کے علاوہ بھی '' بینات'' میں آپ کے تحقیقی مضامین شائع ہوتے رہے 'جب احقرنے دارالعلوم سے ماہنامہ البلاغ جاری کیا تو احقر کی در خواست پر حضرت مفتی صاحب ﷺ نے دوسلف کا خوف آخرت'' کے نام سے چند مضامین لکھے ۔حضرت مفتی صاحب عظیہ کی ان غیرمعمولی صلاحیتوں کے پیش نظرا حقر کا دل بمیشہ سیہ چاہتا تھا کہ ان کے او قات کا ایک معتد به حصه تصنیفی کامول میں صرف ہو' تاکہ ان کے علم وفضل اور تفقہ ہے ا تنفادہ کا دائرہ زیادہ وسیع اور پائیدار ہوسکے ۔احقر نے بارہاحضرت مفتی صاحب ﷺ ہے '' فتح الملبم'' کی پھیل گی در خواست گی 'اور حضرت بنوری ﷺ کی وفات کے بعد قومعارف السنن'' کی بھیل کے لئے عرض کیااوران دونوں کاموں کیلئے حضرت مفتی صاحب عصن مفتی صاحب عصن انتهائی موزول تھی۔ لیکن حضرت مفتی صاحب عصن کی طبعی سادگی فطری مروت اور طبیعت میں کسی قدر تلون ایسا تھا کہ ان کے بیشتراو قات ان مطالبات کو بورا کرنے میں صرف ہوتے رہتے تھے جو وقتی طور پر سامنے آئیں اور ان

کا دباؤ ڈالنے والا کوئی شخص سامنے موجود ہو۔افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہے مزاج نہیں ہے کہ ہم شخص سے اسکی صلاحیت اور مزاج کے مطابق وہ کام لیا جائے۔ جس میں اس کی صلاحیتیں زیادہ بہتر طور پر استعال ہوں۔اس کے بجائے رسمیات پر بہت سا وقت ضائع ہوجاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب ﷺ ایک علمی شخصیت تھے 'اورانجمن سازی اور جماعت بندی کے مزاج سے کوسول دور 'لیکن اسے حالات کی مجبوری کھے 'یا ناقدر شنای کی ستم ظریفی کہ ان کے بہت سے او قات ایسے کاموں میں بھی صرف ہوئے 'اور نکاح' افتتاح' جلسوں کی صدارت وغیرہ جیسے رسمی کاموں میں بھی لیکن ان کے وسیع مطابع 'گرے تفقہ' اور علمی افادات کو پائیدار کرسے فریقے پر محفوظ کرنے اور رکھنے کی طرف کماحقہ توجہ نہ ہوسکی' چنانچہ بہت سے وہ کام طریقے پر محفوظ کرنے اور رکھنے کی طرف کماحقہ توجہ نہ ہوسکی' چنانچہ بہت سے وہ کام جن کیلئے نگاہی انہی کی طرف کماحقہ توجہ نہ ہوسکی' چنانچہ بہت سے وہ کام

اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب ﷺ کو جن صفات اور خصوصیات سے نوا زا تھا' وہ بمشکل ہی کسی ایک شخصیت ہیں جمع ہوتی ہیں۔ علم وفضل کے مقام بلند کے ساتھ ساتھ ان کی سادگی اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ کوئی اجنبی دیکھنے والا پہتہ بھی نہیں لگاسکتا تھا کہ اس سادہ سے پیکر میں علم وفضل کے کیسے خزانے جمع ہیں۔ ان کے حسین لگاسکتا تھا کہ اس سادہ سے پیکر میں علم وفضل کے کیسے خزانے جمع ہیں۔ ان کے حسین اس علم وفضل اور اس معصومیت کے ساتھ ان کے مزاج میں ظرافت اس قدر تھی کہ وہ جس بے تکلف مجلس میں بیٹھ جاتے 'اس کو باغ و بہار بناکر چھوڑتے ۔ ایک مجلسوں میں ان کے منہ سے بے ساختہ ایسے ظریفانہ جملے ہر آمد ہوتے 'جنہیں ظریفانہ ادب کا شاہکار کہنا چاہئے اور ان جملوں میں اکثراو قات علمی تامیحات کی ایکی چاشنی ہوتی جو ان کی معنوبیت میں چار چاند لگادیتی' وہ اپنے شاگر دوں اور چھوٹوں سے بھی بست ب تکلف تھے۔ اس کے ساتھ بی اللہ تعالی نے عبادات واطاعات کا بھی خاص ذوت عطا فرمایا تھا۔ اور ان کی ظرافت کو غور سے دیکھو تو ایبالگتا تھا کہ انہوں نے اپنی ہزرگی کو طنز فرمایا تھا۔ اور ان کی ظرافت کو غور سے دیکھو تو ایبالگتا تھا کہ انہوں نے اپنی ہزرگی کو طنز ومزاج کے پر دے میں چھپایا ہوا ہے' اور اس حقیقت کے ادراک کے بعد حضرت مفتی ومزاج کے پر دے میں چھپایا ہوا ہے' اور اس حقیقت کے ادراک کے بعد حضرت مفتی

صاحب ﷺ کے طرز عمل میں حضرت محمد بن سیرین ﷺ کی شاہت آنے لگتی تھی۔جن کے بارے میں ان کے شاگر دکھتے ہیں کہ:

كنا نسمع ضحكه بالنهار وبكائه بالليل

( یعنی ہم دن کے وقت ان کے ہننے کی آوا زیننے تھے اور رات کے وقت ان کے رونے کی )

آج ہے تقریباً چھ سات سال پہلے حضرت مفتی صاحب ﷺ پر فالج کا شدید حملہ ہوا۔ جس میں قوت گویائی بھی باقی نہ رہی۔ مسلسل علاج کے نتیج میں آبار چڑھاؤ آئے رہے۔ لیکن معذوری کی سی جو کیفیت پیدا ہوگئی تھی۔ اس میں کوئی ایسا نمایاں فرق نہ آیا جو حضرت مفتی صاحب ﷺ کو عملی زندگی میں دوبارہ لاسکے 'چنانچہ حضرت مفتی صاحب ﷺ تقریباً اس پورے عرصے میں گھر ہی کی حد تک محدود رہے 'اور ان سے ملاقات بھی مشکل ہوگئی۔ اس رمضان کے دو سرے روزے کو جمعہ کے دن حضرت مفتی صاحب ﷺ کے پاس داعی اجل کا پیغام آگیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ است عرصے سے رمضان اور جمعہ کے انتظار میں تھے جاللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کے پہلے عرصے سے رمضان اور جمعہ کے انتظار میں تھے جاللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کے پہلے ہیں جمعہ میں انہیں اپنے پاس بلالیا۔ نائلہ وا ناالیہ راجعون۔

حضرت مفتی صاحب ﷺ کے صاحبزا دول نے صحیح فیصلہ کیا کہ ان کی تدفین ہمارے دارالعلوم ہم قبرستان میں ہو۔انہوں نے اپنی فیض رسانی کا آغاز دارالعلوم ہی ہے کیا تھااور پہیں ہمیشہ کے لئے آسودہ ہوگئے۔

اللهم اكرم نزله - و وسعمد جله ، و ابدله دار اجير امن داره و اهلا حير امن اللهم اكرم نزله - و وسعمد جله ، و ابدله دار اجير امن داره و اهلا حير امن اهله ، و اغسله بماء الثلج و البرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثه ب الابيض من الدنس -

آخر میں ایک قابل ذکر بات سے ہے کہ کچھ عرصہ سے خاص خاص حضرات کی نماز جنازہ رو مرتبہ پڑھنے کا رواج چل نکلا ہے' اور چونکہ متعدد بڑے برے علماء کی نمازیں ایک سے زائد مرتبہ پڑھی گئیں۔اس لئے عوام میں غلط مسئلے کی شہرت ہوگئی

ہے۔ بعض مرتبہ ایک سے زائد نمازوں کیلئے یہ حیلہ کیا جاتا ہے کہ پہلی نماز جنازہ سے ولی میت کو قصد آغیر حاضر کر دیا جاتا ہے۔ تاکہ دو سری نماز جنازہ کا جواز پیدا کیا جاسکے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ طرزعمل فقہی اعتبار سے درست نہیں اور خاص طور سے اہل علم کو اس سے پر نہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہے کہ حضرت مفتی صاحب جنازہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت مفتی صاحب وسینے کے صاحبزا دے نے احفر کے برا در بزرگ حضرت مولا نامفتی محمد رفع عثانی صاحب مدظلم سے دارالعلوم کورنگی میں جنازہ پہنچنے کے بعد بیہ بتایا کہ پہلی نماز جنازہ صرف ان کی اجازت کے بغیرہی نہیں نہیں جنازہ پہنچنے کے بعد بیہ بتایا کہ پہلی نماز جنازہ صرف ان کی اجازت کے بغیرہی نہیں نہیکہ علم کے بھی بغیرہوئی ہے۔ اس پر حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظلم غلم اور اجازت کے بغیر کچھ حضرات کا نماز جنازہ پڑھنا 'جبکہ وہ امام الحی کی اقتدا میں بھی غلم اور اجازت کے بغیر کچھ حضرات کا نماز جنازہ پڑھنا 'جبکہ وہ امام الحی کی اقتدا میں بھی خہاں دو نمازوں کا شبہ پیدا ہو۔

(البلاغ جلد ۲۹ شاره ۱۱)

### مولا ناسيد ابو ذرغفاري 🚎

مورخہ ہ ۱۷کتوبر بروزمنگل کو مولانا سیدابو ذرغفاری ﷺ طویں علالت کے بعد رحلت فرماگئے۔انا لله و انا اليه ر اجعو ن – مولانا مرحوم ا مير شريعت حضرت مولانا سیدعطاءاللہ شاہ صاحب بخاری ﷺ کے فرزندارجمند تھے 'اوران کی سوچ 'انداز تکلم اور خطابت میں اپنے والد ماجد کی بڑی دلکش جھلک موجو دتھی ۔انہوں نے خیرالمدارس ملتان میں درس نظامی کی بھیل کی 'اور اس طرح حضرت مولانا خیر محمد صاحب ﷺ کے علوم سے بھی استفادہ کیا۔ وہ بلاکے ذہین ' حاضر جواب 'اور وسیع المطالعہ عالم تھے ' خطابت میں فصاحت وبلاغت انہول نے اپنے والد سے میراث میں پائی تھی 'اور انداز زندگی بھی اپنے والد کی طرح درویشانہ تھا۔ سناگیا ہے کہ قِرآن کریم کے آٹھ آٹھ پارے روزانہ تلاوت کرنے کا معمول تھا۔ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری ﷺ ے بیعت تھے۔اپ والد ماجد کی طرح انہوں نے فتنہ قادیانیت کی سرکونی کیلئے گراں قدر خدمات انجام دیں 'نیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیهم المجمعین کی ناموس کا تحفیظ اور ان اساطین امت کے خلاف دریدہ دہنی کرنے والوں کی تردیدان کی زندگی کا خاص مثن تھا'ا وراینی جدوجہد میں انہوں نے بہت سی صعوبتیں جھیلیں' قیدوبند کے مراحل ہے بھی گزرے 'لیکن کوئی انہیں اپنے موقف ہے متزلزل نہ کر سکا۔

مولانا مرحوم کا جب بھی کراچی آنا ہوا تو عموماً دارالعلوم میں تشریف لاکر خاصا وقت برابر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی مد ظلم اور اس ناکارہ کے ساتھ ملاقات میں صرف کرتے ۔ اپنے والدکی طرح وہ ایک باغ وببار شخصیت کے مالک تھے۔ اور جب بھی وہ تشریف لاتے ان کی شگفتہ محفل حاضرین کو نمال کر دیت 'انہوں نے قادیا نیول کے مرکز ربوہ میں مسلمانوں کی ایک بستی آباد کرنے کا بیڑہ اٹھایا تھا'اور ایک مسجد بھی تغیر کی 'جمال وہ و قرا فوقا جلے بھی منعقد کیا کرتے تھے 'کئی باراس ناکارہ کو انہوں نے ربوہ کی دعوت دی تو میں اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے بورا نہ کو انہوں نے ربوہ کی دعوت دی تو میں اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے بورا نہ کو انہوں عن دعوت کی کوشش کرتا۔ اب وہ کافی کر سکا۔ احقر بھی جب ماتان حاضر ہوتا تو ان سے ملاقات کی کوشش کرتا۔ اب وہ کافی

عرصے سے فالج کے حملے میں مبتلا سے 'اور آخر میں زبان بھی بند ہوگئی تھی۔اور بالاخر میں التوبر کوان کی آخری منزل آپینجی۔اور وہ دنیا کی اس جدوجہد کو خیرباد کہ کر اپنے مالک حقیق سے جاملے۔ مجھے مولانا کی وفات کا علم ایک ماہ سے بھی زیادہ عرصہ بعد ہوا اور اجانک ایک رسالے میں سے خبر پڑھ کر دل کوایک دھچکہ سالگا۔ دل سے رعا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائیں۔اور ان کو جوار رحمت میں درجات عالیہ سے نوازیں اور پسماندگان کو صبر جمیل عطافرمائیں۔ آمین۔

(البلاغ جلد ۳۰ شاره ۸)

| 9 |  | 6 |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

### ۳۸۷ حضرت شیخ عبد الفتاح ابوغد ه ﷺ

مورخہ 9 شوال ١٣١٥ ه كويہ المناك خبر دل كو تزيا گئى كه عالم اسلام كے مايہ ناز محدث اور اسلامی علوم كے بے مثال شناور حضرت علامہ شيخ عبدالفتاح ابوغدہ -- يَجَيُّ رَصَلت فرما گئے - انا لله و انا اليه ر اجعو ن - موصوف شام كے مشہور شهر طلب كے باشندے تھے 'اور عرصہ دراز سے ریاض میں مقیم تھے - عرب دنیا میں وہ اپنے وسیع وغمیق علم 'ا تباع سنت اور ورع و تقویٰ میں نمایاں امتیاز رکھتے تھے 'اور برصغیر یاک و ہند کے علاء کے تقریباً تمام حلقوں میں انتمائی مقبول اور برد لعزیز شخصیت کے حامل تھے ۔

میں نے ان کا نام پہلی بار اس وقت ساجب ۱۹۵۱ء میں میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب ہے موتمر عالم اسلامی کے ایک اجلاس میں شرکت کے لئے 'شام' اردن 'لبنان اور فلسطین کے دورے پر تشریف لے گئے ' ومشق سے حضرت والد صاحب ہے گئے ' کا جو خط آیا' اس میں شام کے علاء سے ملا قاتوں کا تذکرہ تھا۔ اور ان علاء میں حضرت والد صاحب ہے نے حضرت شخ عبدا لفتاح ابوغدہ ہے گا ۔ ورکر بردی خصوصیت کے ساتھ کیا تھا' سفر سے واپسی کے بعد بھی حضرت والد صاحب کے ناور بردی محبت سے فرماتے 'اور سے بات اہمیت کے ساتھ بیان کرتے کہ عرب کے علاء میں علم کی گئے ان کا ذکر بردی محبت سے فرماتے 'اور سے بات اہمیت کے ساتھ بیان کرتے کہ عرب کے علاء میں علم کی گئی ساتھ ابنا کر سند کی شاور تواب بھی بہت ہیں 'لیکن ایسے علاء جن میں علم کی گہرائی کے ساتھ ابنا عسنت کا اجتمام ہو' اور ان کی گفتار وکر دار میں سلف صالحین کا رنگ جملکنا ہو' اب بہت کم رہے گئے ہیں' اور حضرت شخ عبدا لفتاح ہے' انہی معتشم شخصات میں سے ہیں۔

حضرت والدصاحب ﷺ کی زبانی ان کابیہ تذکرہ س کر بیساختہ ان کی زیارت کو دل چاہنے لگا'لیکن بظا ہر کوئی صورت اس لئے ممکن نہ تھی کہ وہ شام میں تھے 'اور ہمارے لئے اس وقت سفر شام کاتصور بھی ناممکن تھا۔

لیکن مدت درا زکے بعد اللہ تعالیٰ کاکر نااییا ہوا کہ ۱۳ ۸۲ھ میں اچانک ہے خبر ملی کہ وہ پاکستان تشریف لارہ میں - بیا شکر خوشی کی انتہا نہ ربی - حضرت شیخ نے پاکستان اور ہندوستان کے کتب خانوں میں مخطوطات کی تلاش و تحقیق اور یہاں کے علمی حلقوں ہے تعلق قائم کرنے کے لئے سیراختیار فرمایا تھا۔

حضرت ﷺ کراچی تشریف لائے 'اور کئی دن یمال قیام فرمایا۔اس دوران وہ دارالعلوم میں تشریف لائے ہان کے اعزا زمیں دارالعلوم کی طرف ہے ایک جلسہ ہوا۔
میں اس وقت عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھاتا تھا' حضرت والدصاحب ﷺ نے احقر کو مامور فرمایا کہ ان کے خیرمقدم کے لئے عربی میں تقریر کروں 'احقرنے تعمیل حکم میں تقریر کی 'اور اس میں مہمان معظم کا خیرمقدم کرنے کے علاوہ پاک و ہند میں دین مدارس کی تاریخ' دارالعلوم دیوبند کے قیام اور علمائے دیوبند کی خدمات کا مختصراً ذکر کیا۔ حضرت شخ ﷺ نے احقر کی اس طالبعلمانہ تقریر کی بڑی ہمت افرائی فرمائی ۔ جلسہ کیا۔ حضرت شخ ﷺ نے احقر کی اس طالبعلمانہ تقریر کی بڑی ہمت افرائی فرمائی۔ جلسہ کے اختیام پر دارالعلوم کے معائنہ رجٹر میں جو تاثرات تحریر فرمائے 'اس میں یماں تک کھدیا کہ :

"لقد كان من فصاحة الاخ الحبيب في الله الشيخ محمدتقى نجل مولانا محمدشفيع ما كشف تقصير العرب في لغتهم"

ظاہر ہے کہ بیہ کلمات محض احقر کی ہمت افرائی کے لئے لکھے گئے تھے 'لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں پر ان کی شفقت اور ان کی حوصلہ افرائی کا کیا مقام تھا؟ پھر جب وارالعلوم سے رخصت ہونے لگے تو اس ناکارہ پراپی شفقت و محبت کااظہار اس طرح فرمایا کہ:

"لو کنت تفاحهٔ لا کلتک" دواگر تم ایک سیب ہوتے تو میں تمہیں کھالیتن،

اس کے بعد انہوں نے مجھے "تفاحة الهناد و ہاکستان" (باک وہند کا سیب) کے لقب سے یا، آرنا شروع آر دیا" اور اپنی بعض تصانیف میں احقر کا تذکرہ اس لقب سے گیا۔ اس سفر میں احقر نے حضرت شیخ ﷺ سے اجازت حدیث بھی حاصل کی جوانہوں نے بروی شفقت سے عطافر مانی۔

یہ پاکستان میں ان کی پہلی تشریف آوری تھی۔اس کے بعد شام میں جو سیاس انقلاب آیا 'اس نے علمی اور دیمی حلقوں پر عرصہ حیات شگ کر دیا 'سینکٹر وں مخلص علماء کرام کو مہ تیخ کیا گیا' سینکڑوں کو قید کرکے انہیں بد ترین ظلم وستم کا نشانہ بنایا گیا'اور سینکڑوں علاء وطن چھو ڈکر دو سرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ حضرت شخ آگرچہ علمی ذوق کے بزرگ تھے'اور اقتدار طلبی کی سیاست سے کوسول دور۔ لیکن حکومت کے ظلم وستم نے انہیں بھی نہ بخشا' وہ وطن چھو ڈنے پر مجبور ہوئے' اور بالاخر ریاض میں آگر مقیم ہوگئے۔ جمال عرصہ درا زتک وہ جامعہ الامام محد بن سعو ہ کے کلیہ اصول الدین میں تدریک اور تحقیقی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس دوران وہ بار ہا پاکستان آئے۔ وہ حضرت والدصاحب ﷺ کو اپنا استاذ کہتے تھے۔ اور ان سے اجازت حدیث بھی حاصل کی تھی۔ اس طرح شیخ کو اپنا استاذ کہتے تھے۔ اور ان سے اجازت حدیث بھی حاصل کی تھی۔ اس طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب چینئے کھی انہوں نے ہمارے بنوری صاحب چینئے کے ساتھ بھی ان کا بھی معاملہ تھا۔ چنائچہ کبھی انہوں نے ہمارے بیاں قیام کیا' بھی حضرت مولانا بنوری صاحب شیخ کے یہاں مقیم رہے۔ اور قیام بیان قیام کیا' بھی حضرت مولانا بنوری صاحب شیخ کے یہاں مقیم رہے۔ اور قیام کیان کا میں افادات کاسلسلہ مستقل جاری رہا۔

حضرت والدصاحب ﷺ کی وفات کے بعد تشریف لائے تو والدصاحب ﷺ کی وفات کے بعد تشریف لائے تو والدصاحب ﷺ کو یاد کر کے دیر تک اشکبار رہے۔اوراس کے بعد ہم پران کی شفقتوں کا سابہ اور گرا ہوگیا۔ اس دوران ایک مرتبہ تقریباً دو ماہ تک ہمارے یہاں دارالعلوم میں مقیم رہے 'اورا پنی متعدد تصانیف کی تحمیل فرمائی۔دارالعلوم کے تقریباً تمام طلبہ اور اسا تذہ سے بے تکلف تھے 'اور تواضع میں اپنی مثال آپ۔

اگرچہ حضرت شیخ ہے گااو رھنا بچھونا کتاب تھی 'اور وہ صبح و شام کتابوں ہی میں غرق رہتے تھے 'اسی بناء پر وہ طبعا گوشہ نشین عالم تھے 'لیکن حوادث روزگار نے انہیں ملی مقاصد کے لئے سیاست میں حصہ لینے پر بھی مجور کیا' غالبًا ۱۹۹۲ء میں انہیں شام کی پارلیمنٹ کارکن بھی منتخب کیا گیا۔ان علاقوں میں ''الاخوان المسلمون''احیاء دین کی جدوجہد کرنے والی واحد طاقور جماعت تھی ' حضرت شیخ ہے اس سے بھی متعلق رہے 'اور شام میں اسلامی احکام کی پامالی کے خلاف جدوجہد کے جرم میں ۱۹۲۱ء میں تد مرکے صحرائی قید خانے میں گیارہ ماہ گذارنے پر بھی مجبور ہوئے۔شام سے بجرت کے بعد اگرچہ ریاض میں مقیم ہوگئے تھے 'لیکن عرب دنیا میں بالعموم 'اور شام میں بالحضوص دین کے علمبر داروں کو سرکاری ظلم وستم سے بچانے کے لئے ان کی میں بالحضوص دین کے علمبر داروں کو سرکاری ظلم وستم سے بچانے کے لئے ان کی میں بالحضوص دین کے علمبر داروں کو سرکاری ظلم وستم سے بچانے کے لئے ان کی کوششیں مسلسل جاری رہیں 'اور ۱۹۸۲ء میں انہیں ''داخوان'' کا مراقب عام بھی بننا

پڑا 'لیکن پھر بیہ ذمہ داری ڈاکٹر حسن الهویدی کے سپرد کر کے اپنے خالص علمی مشغلے گی طرف واپس آگئے -

سعودی عرب میں ان کے قیام کے دوران وہاں بھی بارہا احقر کو ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ایک مرتبہ میں ان کی دعوت پر ریاض بھی گیا۔اور ان سے خط و کتابت اور علمی معاملات میں استفادے کا سلسلہ تو بفضلہ تعالیٰ ہر دور میں جاری رہا۔

، کی ، احقرنے دو تکملہ فتح الملہم''کی تالیف کا آغاز کیا تو حضرت شیخ ﷺ ای زمانے میں دارالعلوم تشریف لائے 'اس کام پر بڑی مسرت کااظہار فرمایا'ا ور حوصلہ افزائی کے لئے کتاب پر تقریبطی کلمات بھی تحریر فرمائے -

حضرت شیخ رہے علامہ محد زا ہدا لکو ثری ﷺ کے خاص شاگر و تھے۔ علامہ کوژی ﷺ کی خصوصیت میہ ہے کہ انہوں نے اپنے تبحر علمی سے فقہ حنفی اور مسلک اشاعرہ کا ڈٹ کر دفاع کیا۔اور جن حضرات نے فروعی اختلافات کی بنیاد پر علمائے احناف اوراشاعرہ کو طعن و تشنیع 'بلکہ سب وشتم کا نشانہ بنایا ہے 'ان کا ترکی ہے ترکی جواب دیا ہے۔ دو سرے ہر عالم کی طرح علامہ کوشی ﷺ کی بعض باتوں یا ان کے اسلوب بیان ہے اختلاف کی گنجائش موجود ہے لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان مظلوم اہل علم کے د فاع کا فرض کفاہیہ ا دا کیا ہے 'جن پر کسی معقول وجہ کے بغیر تصلیل اور طعن وتشنیع کی بارش کی گئی ہے ۔حضرت شیخ عبدالفتاح ابوغدہ ﷺ نے اس معاملے میں بھی اپنے استاذ علامہ کوٹری ﷺ کی وراثت کا حق اوا کیا۔ لیکن اس فرق کے ساتھ کہ حضرت شخ اللہ کے قلم میں مخالف نقطہ نظر رکھنے والے علماء سلف کے خلاف جارحیت یا سوءا دب کا شائبہ بھی نہیں تانے پایا۔ان معاملات میں انہوں نے ا بنی بحث کو خالص علمی حدود میں محدود رکھا'اور بمیشہ علمی دائرے میں رہتے ہوئے دا د تحقیق دی اے زاتیات تک پہنچنے نہیں دیا۔علامہ ابن تیمیہ ﷺ اور حافظ مثمس الدین زہبی ﷺ ہے ان معاملات میں انکا اختلاف اظهرمن الشمس ہے لیکن ان بزرگوں کے بارے میں کوئی ثقیل کلمہ ان کی زبان یا قلم سے نکاتا ہوا میں نے شیس ریکھا۔بلکہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حافظ مثم الدین زہبی ﷺ کے علمی مقام کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ وہ روپڑے 'اوران کی موجودگی میں ایک مرتبہ علامہ

ابن تیمیہ ﷺ کا ذکر کسی نے ایسے الفاظ میں کر دیا جو ان کے شایان شان نہیں تھا' تو اس پرانہوں نے خفگی کا ظہار فرمایا۔

اس اختیاط کے باوجود بعض ناقدر شناس حلقوں نے ان کے خلاف ایک محاذ بناگر انہیں صرف تنقید ہی نہیں ایک طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جو بعض جگہ سب و شتم کی حدود میں داخل ہوگئی۔ اناللہ و انا الیہ ر اجعو ناللہ کے دین کے خادموں کو ہر دور میں اس طرح کے حالات سے سابقہ پیش آیا ہے۔ جو ان کے لئے مزید ترقی درجات کا ذریعہ بنا ہے۔ کاش کہ امت مسلمہ میں فروی اختلاف کو اختلاف کی حدود میں رکھنے کا ذراقی پیدا ہوجائے تو ہماری صفوں میں پڑے ہوئے گئے شگاف بھرجائیں۔ اس سلسلے میں ہمارے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رہے)

کا سوچاہ مجھا طریق کار بیہ تھا کہ فروعی اختلافات کو عوامی سطح پراچھا گئے کے بجائے انہیں خالص علمی اور تحقیقی حلقوں تک محدود رکھا جائے 'اور جب تک کسی شخص کا نظریہ کھلی گرائی یا گفر تک نہ پہنچا ہو 'اس کے ساتھ فروعی اختلاف کو محاذ جنگ بنانے سے روکا جائے ۔اس کے بجائے تمام وہ مسلمان جو دین کی بنیادوں میں متفق ہیں 'مل جل کر عصر حاضر کے ان فتوں کا مقابلہ کریں جو براہ راست اصول دین پر حملہ آور ہیں ' مصرت والدصاحب ﷺ نے اسی موضوع پر ''وحدت امت'' کے نام سے ایک رسالہ بھی تالیف فرمایا تھا جس کا عربیہ ترجمہ ''افراف ام شقاق'' کے نام سے سعودی عرب میں بھی بوا۔اس رسالے کی بنیادی دعوت یہی ہے۔

حضرت والدماجد ﷺ کا بیہ مزائ و مذاق بفضلہ تعالی وراثنا ہمیں بھی نصیب ہوا۔ چنانچہ جن حضرات سے فرو گی اختلافات ہیں 'ان کے ساتھ علمی اختلاف اور اشتراک عمل میں توازن اکٹرو بیشتر پیش نظر رہتا ہے۔ سعو دی عرب کے سلفی علماء سے فرو گی مسائل میں علمی اختلاف اپنی جگہ اب بھی موجود ہے۔ جس کے بارے میں نجی مجلسوں میں ان سے کھل کر گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن سے اختلاف ان کے ساتھ تعلقات ' مشتر کہ مقاصد میں تعاون اور ان کے انجھے کاموں کی قدر دانی پر بجماللہ بھی اثراندا زنہیں ہوا۔

پچھلے ونوں شاید احقر کے اس طرز ممل کی غلط تشریح کرتے ہوئے کسی نے حضرت شیخ عبدالفتاح ابوغدہ ﷺ تک بیہ بات پہنچائی کہ میں اپنے مسلک کے معاملے

میں کسی مدا ہنت یا مجاملت کا شکار ہور ہا ہوں چنانچہ انہوں نے اپنی بزرگانہ شفقت کے مطابق مجھ سے اپنا ندکورہ بالا نقطہ نظر مطابق مجھ سے اپنا ندکورہ بالا نقطہ نظر اور طرزعمل شیخ رہے ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تو وہ نہ صرف پوری طرح مطمئن ہوئے 'بلکہ اس بات کی تائید فرمانی کہ ان مسائل کو نہ نزاع وجدال کی بنیاد بنانا چاہے 'اور نہ انہیں مشترک دینی مقاصد میں باہمی تعاون کے راشتے میں رکاوٹ بننا چاہئے۔ معاملہ انہی لوگوں نے خراب کیا ہے جو علمی اختلاف کی حدود کو پھلانگ کر تصلیل و معاملہ انہی لوگوں نے خراب کیا ہے جو علمی اختلاف کی حدود کو پھلانگ کر تصلیل و تفسیق اور طعن و تشنیع پر اتر آئے۔

حضرت شیخ بینی نظری کتاب '' تکمله فتح المله م'' پر پہلی تقریظاس وقت لکھی تھی جب میرا مسودہ شاید سو صفحات تک بھی نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ یہ تقریظ مختصر تھی' بعد میں جب اللہ تعالی نے کتاب کی تالیف مکمل فرمادی اور اور اسکی چھ جلدیں شائع ہوگئیں توشیخ ہے نے خود فرمایا کہ اب میں اس پر دو سری تقریظ لکھنا چاہتا ہوں' چنانچہ انہوں نے بعد میں نمایت تفصیل ہے تقریظ لکھ کر بھیجی اور اس میں حوصلہ افرائی کے جو غیر معمولی کلمات تحریر فرمائے' وہ احقرے استحقاق ہے کہیں زائد' اور حضرت شیخ کے جو غیر معمولی کلمات کے عکاس ہیں۔

سالها سال سے شخ ﷺ جلاوطنی کی زندگی گذار رہے تھے 'ان کا کتب خانہ ہمی جو ان کی عمر بھر کاا ثافہ تھا۔ان سے جدا تھا۔وطن واپس جانے کی بظا ہر کوئی سبیل نہ تھی 'لیکن بچھلے سال اچانک حکومت شام کی طرف سے اہل علم کے لئے کچھ نرمی پیدا ہوئی تو سالها سال کے بعد آپ اپنے وطن حلب تشایف لے گئے 'اس دوران آپ کی آنکھوں میں تکلیف شروع ہوچکی تھی۔اس سے قبل دل کاایک دورہ بھی ہوچکا تھا۔ آنکھوں کے علاج کے لئے آپ دوبارہ ریاض تشریف لائے۔یہاں آنکھوں سے خون جاری ہونے کی کتب بنی اسکھوں ہے کہ ہروقت کی کتب بنی اسکا سبب تھی ) جو علاج کے باوجود بڑھتی چلی گئی 'یہاں تک کہ آخر میں آپ پر غشی طاری ہوگئی۔

حضرت شیخ ﷺ کے بھینج ڈاکٹر عبدالتار ابوغدہ میرے بے تکلف دوست ہیں' (اور پچھلے سالوں میں ہمارے درمیان قربتیں اتنی ربی ہیں کہ ہم ایک ہی خاندان کے افراد معلوم ہوتے ہیں)وہ بتاتے ہیں کہ ای غشی کے دوران ایک روزشخ النظام اکر و البات میں الماک کے اور بالاخر و شوال ۱۳ اس کے بعد وہ دوبارہ غشی کی دولیا کتاب کے فرمے پرلیں سے چھپ کر آگئے؟"اس کے بعد وہ دوبارہ غشی کی حالت میں چلے گئے ۔ اور بالاخر و شوال ۱۲ اس اھ (مطابق ۱۱ فروری ۱۹۹۷ء) کو فجر کے وقت انہوں نے اپنی جان جان آفرین کے سپرہ کردی۔ انا للہ و انا البہ ر اجعو ن اللهم اکر م نزلہ و وسع مدخلہ و ابدلہ دار الحیر امن دارہ و اہلا خیر امن اہلہ و اغسلہ ہماء الثلج و البرد و نقہ من الحطایا کماینقی الثوب الابیض من الدنس الدنس ای روز صح آٹھ بجے ہوں گے کہ میرے پاس پہلے جدہ سے ہمارے محترم دوست جناب قاری عبدالباسط صاحب نے اور پھرریاض سے ایک دوست نے فون پر اس المناک سانح کی اطلاع دی 'اسی روز موصوف کو مدینہ طیبہ لیجایا گیا اور جنت البقیع میں سپرہ خاک کردیا گیا۔

دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے کہ آنے والے آتے اور جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن الیمی شخصیتیں کم ہیں جن کے اٹھ جانے سے مشرق و مغرب کے انسانوں کے دل روئیں 'اور نسبی قرابت نہ رکھنے والے بھی ان کی وفات کوا پنا ذاتی حادثہ محسوس کریں ۔حضرت شیخ ﷺ یقیناً ایسی ہی شخصیت کے حامل تھے ۔اول تواب علم کی ظاہری صورت میں بھی انحطاط نمایاں ہے 'لیکن علم ظاہر کی حد تک اب بھی شخصیتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں ۔لیکن ایسی شخصیات جن کے گفتار وکر دار میں علم رچا بسا ہو' جنگی زندگی اتباع سنت اور سلف صالحین کے طرز واندا زے منور ہو'جن کی اوا اوا میں تواضع 'حکم ' خشیت اور حسن اخلاق کا جلوہ نمایاں ہو 'اب مشکل ہی ہے کہیں نظر آتی ہیں 'اور جب الیمی کوئی شخصیت اٹھتی ہے تو عرصہ درا زیک اس کا خلا پر نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ عبدا لفتاح ﷺ کی مطبوعات کی تعدا د بچاس کے لگ بھگ ہوں گی۔انہوں نے اپنی مستقل کتابیں تالیف کم کی ہیں (جو شاید ہیں ہے کم کم بیں)لیکن بزر گان سلف کی کتابوں کی تحقیق و تخریج اور تعلیق پر زیادہ کام کیا ہے۔ اور ایک دن اس کی وجہ خود میہ بیان فرمائی کہ ہم لوگوں کی کوئی منتقل حثیت نہیں ہے ہمارے لئے س سے بری سعادت سے کہ سلف کے کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہوجائیں للذا کسی بڑے کی کتاب کی خدمت میں عافیت بھی ہے اور برکت بھی۔ جو کام اس تواضع للبیت اور سلف کے ا دب واحترام کے ساتھ کیا جائے اس میں نصرت الٰہی کیوں

شامل نه ہو چنانچ بااو قات ان کی تعلیمات اصل کتابوں سے زیادہ مفصل اور نادر فیائد پر مشمل ہوتی ہیں امام العصر حضرت علامہ انور شاد کشمیری ہے گئے کم پراحقر کے والد ماجد سے نے "التصویح بھا تو اتو فی نزول المسیح" مرتب فرمانی تھی ' حضرت شخ عبدالفتاح ابوغدہ ہے ناس کتاب کو ایڈٹ کر کے اپنے مبسوط حواشی کے ساتھ شائع کیا۔اس کے علاوہ مقدمہ اعلاء السن "الاجوبہ الفاضلة "اور "الوفع و التحمیل "یران کی تعلیقات ان کی محد ثانہ بصیرت کا شاہ کار ہیں۔

پچھلے دنوں اسفور ؤکے مرکز الدراسات الاسلامیہ نے حدیثی خدمات پر سلطان برونانی ایوار ؤکا اعلان کیا تو حضرت شیخ عبدالفتاح ابوغدہ ﷺ کو بجا طور پر بیہ ایوار ؤ کا اعلان کیا تو حضرت شیخ عبدالفتاح ابوغدہ ﷺ کو بجا طور پر بیہ ایوار ؤ دیا گیا (اس ایوار ؤکے لئے شیخ ﷺ کا اسم گرامی تجویز کرنے والوں میں احقر بھی شامل تھا۔) لیکن موصوف ﷺ ان حضرات میں ہے تھے جو اس قسم کے رسمی ایوار ؤ ز ہے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ یہ ایوار ؤکی خوش قسمتی ہے کہ وہ سیح جگہ پر پہنچ جائے۔ورنہ حضرت شیخ ﷺ کی خدمات اس سے بے نیاز ہیں۔

آج حضرت شیخ ﷺ دنیامیں نہیں ہیں الیکن ان کی تصانیف ان کے تیار کئے ہوئے شائر داور ان کی سیرت و کر دار کی خوشبو سدا مبار ہے اور انشاء اللہ اس وقت تک علم اور کر دار کے قدر دان دنیا میں موجود ہیں۔ ولاہاقی اللہ اللہ

(البلاغ جلد استثماره ۱۲)

## حضرت مولانا محمر منظور نعمانی ﷺ

جب سے شعور کی آنکھ کھلی 'اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شغیع صاحب روز مرہ کے معمول میں روزانہ آنے والی ڈاک کا ایک بلیدا ڈاکئے سے وصول کرنا روز مرہ کے معمول میں شامل دیکھا۔اس ڈاک میں خطوط کے علاوہ ماہانہ اور ہفتہ وار جرائد ورسائل بھی اچھی خاصی تعدا دمیں ہوتے تھے۔جب یہ جرائد ورسائل آت تو اشیں الٹ بلیٹ کر ان کی کم از کم ورق گردانی کا شوق مجھے اس وقت سے تھا جب ان جرائد ورسائل کے مندر جات کا تقریباً سی فیصد حصہ میری سمجھ سے بالا تر ہو تا تھا۔انی رسائل میں ایک ماہنامہ دالفر قان '' لکھنو بھی تھا' جس پر حضرت مولانا محد منظور نعمانی رسائل میں ایک ماہنامہ دالفر قان '' لکھنو بھی تھا' جس پر حضرت مولانا محد منظور نعمانی صاحب بیٹ کا اسم گرامی متوا تر دیکھ کر سے نام دل میں بیٹھ گیا تھا۔اور بچین میں سے ماہن جم گئی تھی کہ سے بررگ ایسے اہل قلم میں سے بیں جن کی نگار شات اپنی بنت نہی میں جا لاتر ہوتی ہیں۔

جب رفتہ رفتہ حرف شنای میں اضافہ ہوا تو بیہ نگارشات کچھ کچھ میں بھی آنے لگیں ' بالخصوص ' الفرقان' میں ' معارف الحدیث' کے مسلسل عنوان کے تحت احادیث نبوی ﷺ کی جو عام فہم تشریح حضرت مولانا ﷺ کے قلم سے شائع ہور بی تھی ' اسکا بیشتر حصہ فہم سے بالا تر نہ رہا' اور اس طرح مولانا ﷺ سے غائبانہ ایک انسیت پیدا ہونے لگی۔

پھر طالب علمی کے روران علائے دیوبند اور علائے بریلی کے مسلکی اختلافات پر متعد رکتابیں پڑھنے کی نوبت آئی۔اکابر علائے دیوبند ﷺ کی جن بعض تحریوں پر علائے بریلی کی طرف ہے شخت اعتراضات کئے گئے تھے۔ان کے بارے میں حقیقت حال کی وضاحت بہت ہے حضرات نے کی الیکن اس موضوع پر جس کتاب نے مجھے حال کی وضاحت بہت ہے حضرات مولانا محد منظور نعمانی صاحب ﷺ کی کتاب ''فیصلہ سب ہے زیادہ متاثر کیا' وہ حضرت مولانا محد منظور نعمانی صاحب ﷺ کی کتاب ''فیصلہ کن مناظرہ'' تھی 'اس کتاب میں حضرت مولانا نے جس مدلل' ولنشین اور متحکم انداز میں ان تحریروں کی وضاحت فرمائی تھی۔حقیقت سے ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کسی بھی

افساف پیندانسان کے ول میں ان اکابر کے عقائد کے بارے میں کوئی اوئی شبہ باتی شہیں رہ سکتا۔ کتاب کا نام تواگرچہ دوفیصلہ کن مناظرہ " ہم جس سے تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام قسم کی مناظرانہ کتاب ہوگی 'اور ہماری شامت اعمال سے مناظرے کے بارے میں یہ تاثر بن گیا ہے کہ یہ ایک فرقہ وارانہ اکھاڑے کا نام ہے جس میں دو منہ زور پہلوان ہر حق وناحق حربے سے ایک دو سرے کو زیر کرنے کے داؤں استعال کرتے ہیں اوراس داؤں چچ میں حق طبی کا جذبہ کچل کر رہ جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ کرتے ہیں اوراس داؤں چچ میں حق طبی کا جذبہ کچل کر رہ جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ کہ مولاناکی یہ کتاب اس قسم کی مناظرانہ فضا سے کوسوں دور ہے۔ بلکہ اسکو پڑھنے زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دمل جل کر کسی مسئلے پر غور کرنا"۔ مولانا نے اس زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دمل جل کر کسی مسئلے پر غور کرنا"۔ مولانا نے اس کتاب میں مناظرے کی اسی حقیقت کی عملی تفییر پیش کی ہے 'ان کا اندا زواسلوب علی مناظرے کی اسی حقیقت کی عملی تفییر پیش کی ہے 'ان کا اندا زواسلوب عامیانہ مناظرے کا اسلوب نہیں 'خالص علمی 'مثبت ' معروضی اور مدلل اندا زبیان عامیانہ مناظرے کا اسلوب نہیں 'خالص علمی 'مثبت ' معروضی اور مدلل اندا زبیان ہے۔ جس کا مطح نظر حق کی تفیم ہے 'نہ کہ مخالف کی تذلیل ۔

پھر ۱۹۶۰ء کے لگ بھگ پاکتان اور ہندوستان کے علماء نے مل کر غلام احمد پرویز صاحب کی کتابوں کا جائزہ لیا اور ایک متفقہ فتوی مرتب کیا جس میں کہا گیا تھا کہ پرویز صاحب اپنے بعض گراہانہ عقائدوا فکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ سے فتویٰ پرویز صاحب کی کتابوں کی چھان ہین کے بعد مرتب کیا گیا تھا۔اور اس پر تمام مسلم مگاتب فکر کے علماء کے دستخط تھے۔

اس موقع پر پرویز صاحب کے حلقے نے یہ کہہ کہ کہ آسان سرپر اٹھالیا کہ علاء کرام کا تو مشغلہ بی ہے کہ وہ لوگوں کو کافر بناتے رہتے ہیں 'اسلامی عقائد واصول سے ناواقف بہت ہے دو سرے حضرات بھی اس پرویبگنڈے کا شکار ہوکر اس فتوے کو اعتراضات کا نشانہ بنانے لگے۔اس موقع پر فتوی کی تائید اور اس پرویبگنڈے کی تردید میں بھی متعد د مضامین و مقالات منظر عام پر آئے 'لیکن اس موضوع پر سب سے تردید میں بھی متعد د مضامین و مقالات منظر عام پر آئے 'لیکن اس موضوع پر سب سے زیادہ مدلل' زور دار اور دل میں اتر جانے والی تحریر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب بھی کی تھی جو دوالفرقان'' میں شائع ہوئی۔اور اسے پاک وہند کے بہت سے صاحب بھی کی تھی جو دوالفرقان'' میں شائع ہوئی۔اور اسے پاک وہند کے بہت سے صاحب بھی کی تھی جو دوالفرقان'' میں شائع ہوئی۔اور اسے پاک وہند کے بہت سے

علمی مجلّات نے نقل کیا۔ مولانا کے مشحکم انداز تحریر کا قائل تو میں پہلے بھی تھا' لیکن اس تحریر سے اندازہ ہوا کہ انہیں اللہ تعالی نے قاری کواپنے ساتھ بہالے جانے کی کس غیر معمولی صلاحیت سے مالامال فرمایا ہے'اور حقیقت سے ہے کہ ان کے اس مضمون نے دو تکفیر'' کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کی دھند صاف کرنے میں نمایاں کر دارا داکیا۔

بعد میں مولانا ﷺ کی بہت سی تحریب پڑھنے کا موقع ملتا رہا اوران سے غائبانہ عقیدت و محبت پیدا ہوتی گئی ، لیکن پاک وہند کے جابین دارین کی وجہ سے انکی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوسکا۔ بالاخر پہلی بار مکہ مکر مہ میں انکی زیارت ہوئی۔ اور اس کے نتیج میں مراسات کا سلسلہ بھی قائم ہوا۔ کوئی نئی کتاب آتی تو مولانا ﷺ شفقت فرماکر احقر کوارسال فرماتے ، اور مختلف مسائل پر خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ افسوس ہے کہ مولانا کے ابتدائی کچھ خطوط میرے پاس محفوظ نہ رہے لیکن بعد میں میں نے اکثر خطوط محفوظ بھی رکھے۔ اس کے بعد مولانا ﷺ ایک مرتبہ پاکتان میں میں نے اکثر خطوط محفوظ بھی رکھے۔ اس کے بعد مولانا ﷺ ایک مرتبہ پاکتان تشریف لائے۔ اور دارالعلوم میں خطاب بھی فرمایا۔ اس وقت حضرت والدصاحب ﷺ کی وفات ہو چکی تھی ، اور ان کے ذکر مبارک کیلئے البیاغ کا مفتی اعظم نبر زیر تر تیب تھا، مولانا نے احقر کی فرمائش پر اس کیلئے مضمون لکھنے کا وعدہ فرمایا ، اور ہندوستان جاکر مضمون بھیجا جو مفتی اعظم نبر کی زینت بنا۔

مولانا ﷺ نے اگر چہ ''الفرقان''کی اوارت اپنے فاضل صاجزا دے جناب مولانا علیق الرجلی صاحب سنبھلی کے سپرد کر دی تھی 'لیکن وقت کی تقریباً ہم اہم ضرورت پر ان کی تحریب ''الفرقان'' میں شائع ہوتی رہتی تھیں ۔ اسی دوران سعودی عرب میں علائے دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں نے وہاں سے تاثر پھیلانا شروع کیا کہ علائے دیوبند علائے نجد کے سرخیل شخ محرین عبدالوہاب ﷺ کے بارے میں معاندانہ رائے رکھتے ہیں'اوران کے بارے میں توہین آمیز روپہ اختیار کرتے رہ ہیں۔ مولانا نے اس تاثر کے ازالے کیلئے ''الفرقان'' میں ایک سلسلہ مضامین شروع کیا جس میں شخ محرین عبدالوہاب اور علائے دیوبند کے درمیان وجوہ مماثلت شرح وہسط جس میں شخ محدین عبدالوہاب اور علائے دیوبند کے درمیان وجوہ مماثلت شرح وہسط

کے ساتھ بیان کی گئی تھیں 'اور شرک وبدعت کی تردید میں دونوں کے درمیان جو قدر مشترک تھی 'اس پر زور دیا گیا تھا۔اگرچہ یہ مضمون بھی مولانا کی عام عادت کے مطابق مدلل اور مفید تھا'لیکن اس کی چند قسطیں پڑھنے کے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ تصویر کے صرف ایک رخ بی پر ختم نہ ہوجائے۔اور عامائے دیوبند کو شخ محمد بن عبدالوہاب ہے کے بعض نظریات ہے جو واقعی اختلاف رہا ہے۔اس کے تذکرے سے خالی نہ رہ جائے۔ چنانچہ میں نے حضرت مولانا کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں ایپ اس طالب عامانہ اندیشے کا اظہار کرتے ہوئے یہ درخواست کی کہ مضمون کا تاثر یہ ہرگز نہ ہونا چاہئے کہ عاماء دیوبند اور شخ محمد بن عبدالوہاب کے نظریات میں کوئی تاثر یہ ہرگز نہ ہونا چاہئے کہ علماء دیوبند اور شخ محمد بن عبدالوہاب کے نظریات میں کوئی اختلاف بی نہ تھا۔اس کے بجائے جس حد تک اور جتنا اختلاف تھا'اس کا اظہار بھی رہے ریکار فررست رکھنے کیلئے ضروری ہے جس کے بغیریہ سلملہ مضامین اور مورا بھی رہے گا'اوراس سے مزید غلط فہمیاں بیدا ہوں گی۔

میں نے لکھنے کو تو یہ خط لکھدیا تھا، لیکن باربار بیدا حساس ہورہا تھا کہ مولانا کے مقام بلند کے آگے میری حیثیت انکے ایک ادنی شاگر دکی بھی شیں ہے۔ کہیں ایبا تو شیں کہ یہ جسارت کرکے میں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہو، لیکن میرے خط کے جواب میں مولانا کا جو گرامی نامہ آیا، اس میں انہوں نے اپنی برانی کی انتا کر دی۔ میری گذارش پر کسی ناگواری کا اظہار تو کجا، میری اتنی جمت افرانی فرمانی کہ میں پانی پانی میری گذارش پر کسی ناگواری کا اظہار تو کجا، میری اتنی جمت افرانی فرمانی کہ میں پانی پانی بین ہوگیا۔ مولانا کا یہ گرامی نامہ چونکہ متعدد فوائد پر بھی مشتل ہے اس لئے اسے بعینہ یسال نقل کرتا ہوں۔

برا در محترم ومكرم جناب مولانا محمر تقى عثانی صاحب الم احسن الله تعالی الیکم والینا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آپ کا نامہ اخلاص واخوت (مورخہ ۲ ربیج الاول) موصول ہوا اور سمی کے قلم سے لکھائے ہوئے الفاظ سے آپ کواندازہ شیں کراسکتا کہ اس کی بعض باتوں سے کتنی

خوشی ہوئی \_\_\_

خط و کتابت سے مجھے فطری مناسبت نہیں ہے اس کئے آنے والے خطوط میری طبیعت پر بوجھ بن جاتے ہیں الیکن آپ کا مکتوب محبت طویل ہونے کے باوجود میرے لئے راحت و فرحت کا باعث بنا۔

آپ سے اصل واقفیت ''البائ'' بی کے ذریعہ ہے اور دل میں آپ کی خاص قدروقیت ہے حرمین شریفین کی ملا قانوں میں آپ کو بس دکھے لیا تھا۔اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ترقیات سے نوازے۔اب چند ہاتیں نہروار لکھا آہوں۔

ا۔ وو علمائے دیوبند اور حسام الحرمین '' کا کوئی نسخہ ڈاک سے یہال نہیں پہنچا' آپ نے دستی بھیجنے کیلئے لکھا ہے میں منتظر رہوں گا۔ (ایک صورت سے بھی ہے کہ آپ تبلیغی مرکز (مکی مسجد) والوں کے سپرد کردیں ' وہاں سے کسی کے ذریعہ دبلی پہنچ کر مجھے انشاء اللہ مل جائے گا۔

الشباب الثاقب التي موادك لحاظ سے برئی التي الله الله الثاقب الثاقب التي موادك لحاظ سے برئی التي كابتدانی واقعاتی حصه على عادود آگ جوابی حصه عیں جارے بزرگول كے جو واقعات اور قصائد وغیرہ نقل كئے ہیں وہ مقصد كيلئے بہت مغید ہیں الی زبان اور حضرت مولانا کی غیر معمولی مغید ہیں الیک غیر معمولی مزاجی شدت کی وجہ سے اس سے زیادہ فائدہ شیں ہوسكا اس كے علاوداس میں ایک خاص کمزوری ہے ہے کہ اس میں دسیف النقی "کے اعتماد پر ۲ دوالے غلط دے دیئے گئے ہیں ایس دوالی میں مولوی ہیں اس کے مواب میں مولوی میں اس کے مواب میں مولوی ہیں اس میں مولوی میں اس میں مولوی

احمد رضاخان کے باپ' دا دا' پیر' دا دا پیر' حتی که حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ﷺ کے نام سے کتابیں گڑھ گڑھ کے ان کے صفحات اور مطابع کے ساتھ حوالے دیئے گئے تھے' (اوریہ سب حوالے بالکل ہے اصل تھے) یہ کتاب کسی نے لکھ کر دیوبند بھیجی تھی'اورای زمانہ میں (غالبًا حضرت میاں صاحب ﷺ کے کتب خانہ کی طرف سے ) چھپ کر شائع ہوئی تھی' بعد میں جب مولوی احدرضاخان نے گرفت کی اور حوالوں کو چیلنج کیا تو معلوم ہوا کہ بیاسی دشمن کی حرکت تقی 'اس کامصنف (محمد نقی الجمیری) نامعلوم تھا۔ جب وہ مجھیی تھی تو ہمارے حلقہ میں ہاتھوں ہاتھ لی گئی اور اسی زمانہ میں حضرت مولانا مدنی المنظم فی جب دوالشباب الثاقب" لکھی تواس کے اعتمادیر ۲ حوالے دیدیئے۔ اس غلطی نے د الشهاب الثاقب، كى افاديت كو بهت نقصان يهنجايا\_ (مولانا مرتضلی حسن صاحب ﷺ کا خیال تھا کہ یہ غالبًا بریلی ہی سے پینیکا ہوا جال تھا' ناوا قفی سے ہمارے حضرات اس میں پھنس گئے -) واللّٰداعلم -

آپ کے مگتوب سے بیہ معلوم گرکے برای خوشی ہوئی کہ آپ نے دوالشہاب" کا ابتدائی واقعاتی حصہ زبان کی تبدیلی کے ساتھ اس کتاب میں شامل کر دیا ہے۔ میں نے دوسیف النفی" والی بات اس لئے لکھدی کہ آپ کے علم میں رہے۔ حال ہی میں سنا ہے کہ ناواقفی کی وجہ سے دیوبند کے کسی کتب خانے نے پھروہ چھاپ دی ہے۔

بڑا افسوس اور قلق ہے کہ میرے لئے اب سفر بہت مشکل ہوگیا ورنہ میں چاہتا تھا کہ ایک دفعہ ہفتہ عشرہ کے کئے ادھر جاؤں ۔ کراچی یا لاہور میں قیام کروں اور پھر ذی
استعداد نو فضلااور منتنی طلبہ کو بریلوی فتنہ ہے مسلمانوں کے
دین و دنیا کی حفاظت کرنے کی تیاری میں کچھ ان کی مد د
کروں ۔ بیہ طائفہ ضرر کے لحاظ ہے قادیا نیوں ہے بھی بڑا فتنہ
ہے ۔ اس ہے امت کی حفاظت کے لئے کچھ واقفیت کے
ساتھ نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے ۔ لیکن میری صحت کہ
میں سفر سے معذور ہوں ۔

۳-درزلزلہ کا پوسٹ مارٹم"الگ کوئی کتاب شیں ہے دو سرے ایڈیشن میں بطور مقدمہ کے میرے ایڈیشن میں بطور مقدمہ کے میرے ایک مضمون کااضافہ کیا گیا ہے۔جوا فادیت کے لحاظ سے اچھااضافہ ہے 'اور معمولی ترمیمیں بھی کی گئی ہیں۔اور ٹائیٹل پر کتاب کے دو سرے نام کے طور پر دو زلزلہ کا پوسٹ مارٹم"لکھ دیا گیا ہے۔

ہم۔ شخ محم بن عبدالوہاب اور اپنے اکابر سے متعلق جو سلسلہ جاری ہے اس کے بارے میں جس کی اور قابل اعتراض بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اس سے اندازہ ہوا کہ اب تک میں آپ کو (کم عمری کے باوجود) علم وفتم کے جس امتیازی مقام پر سمجھتا تھا اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے آپ اس سے بھی بالا تر ہیں۔ آپ کی اس بات کی میرے دل نے برای قدر کی یہ نمایت ضروری اور اہم بات تھی۔اللہ تعالیٰ نے جو پچھ آپ کو عطا فرما رکھا ہے اس بات تھی۔اللہ تعالیٰ نے جو پچھ آپ کو عطا فرما رکھا ہے اس میں ہوری درجہ زیادہ اور عطا فرمائے۔اور علم کے ساتھ دین میں اور اپنی ذات باک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی ذات باک کے ساتھ خاص تعلق میں بے حساب اضافہ فرمائے ۔

مسلک میں بلاشبہ اختلاف بھی ہے اور اس مضمون میں اس کا اظہار بھی ضرورت تھا'اور شروع ہی سے میرے خاکے میں یہ جزء بھی تھا'فروری کا شارہ جس میں اس سلسلہ کی تیسری قبط شائع ہوئی ہے خدا کرے کہ آپ کی نظر سے گذر چکا ہو' اس میں یہ جزء آگیا ہے ۔احتیاطاً وہ شارہ مکرر روانہ کرنے کے لئے سیدیا ہے۔

سلسلہ کی چوتھی قسط مارچ کے شارہ میں آرہی ہے انشاء اللہ وہ زیادہ خوش کن اور دلچیپ ہوگی اس میں کچھ وہ تاریخی واقعات آگئے ہیں جن کے عینی شاہداور براہ راست واقفیت رکھنے والے اب بہت کم زندہ ہیں 'اور جمال تک مجھے معلوم ہے وہ کہیں محفوظ مجھی نہیں ہیں اس لئے میں نے ان کو بالقصد اس سلسلہ تحریر کا جزبنا دیا ہے۔

۵-چوتھی قسط میں مولانا مدنی کا جود بیان "شائع کیا جارہا ہے اس کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا کر شمہ ہے۔
مجھے یا و تھا کہ مولانا مدنی ﷺ نے اس زمانہ میں اس طرح کا بیان دیا تھا لیکن اسکا کوئی خبوت میرے پاس شیں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے فراہم کرا دیا۔ فلہ الحمد وله الشکر۔

9- میری رائے بیہ ہے گہ جب چوتھی قسط بھی آپ کی اظر سے گذر جائے تو آپ اس مضمون کو سامنے رکھ کر ایک مستقل مضمون اسی موضوع پر دا ابباغ "میں ضرور تکھیں۔

2- بید میرے علم میں ہے کہ بید سلمہ در ترجمان اسلام" لاہور میں شائع ہور ہا ہے۔ ایک صاحب کے خط اسلام " لاہور میں شائع ہور ہا ہے۔ ایک صاحب کے خط

#### دوالمنبو" میں بھی شائع کررے ہیں۔

٨- تيري قبط بين نواب صديق حسن خان مرحوم كي عبارتیں انشاءاللہ ان لوگول کا پورا علاج کر دیں گی جنہوں نے برالشباب الثاقب" اور "التصدیقات" کے اس موضوع ہے متعلق مند رجات کو دو وہاں'' پھیلایا ہے ۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہوا ہے بہت پہلے مولانا محمراساعیل ر گجران والا) مرحوم كاايك رساله عربي مين وبال بهت براي تعدا دمیں شائع کیا گیا تھا'جس کے ذریعہ وہاں کے علاءاور ذمہ داروں کو شیخ محد بن عبدالوہاب اور ان کی جماعت سے متعلق دوالشباب الثاقب" اور دح لتصديقات" سے واقف كيا گيا تھا' صرف نيي اس كاموضوع تھا' مجھے بيہ رساله گذشته سال وہیں ہے ملا تھا'اوراس نے مجھےاس موضوع پر لکھنے کی ضرورت کا حساس کرایا تھا'اب اللہ تعالیٰ نے ایسائیا ہے کہ مرحوم نواب صدیق حسن خان اور ہمارے ا کابر ایک ہی مقام پر کھڑے ہیں \_ میں نے نواب صاحب کی طرف ہے بھی وہی عذر کیا ہے جواینے اکابر کی طرف ہے کیا ہے ' حالانکہ واقعہ سے کہ نواب صاحب ہمارے بزرگول کی طرح ان کی کتابوں اور دعوت سے دو بالکل ناواقف، نبیں تھے۔ دواتحاف النبلاء" نواب صاحب نے دو ترجمان وہابیہ" ہے قریباً ۲۰ سال پہلے لکھی ہے۔اور اس میں شخ محرین عبدالوہاب کے تذکرہ ہی میں ان کے فرزند شیخ عبداللہ ابن محدین عبدالوہاب کے اس رسالہ کا طویل اقتباس نقل كيا ہے جس كے پچھ اقتباسات میں نے تيسرى قبط میں درج کئے ہیں \_\_\_ میرااینا خیال میہ ہے کہ نواب صاحب ان کے

بارے میں پوری طرح مطمئن بھی نہیں تھے اور بیے بھی واقعہ ے کہ دور جمان وہابیہ "انہوں نے اپنی خاص سیای مصلحت یا مجبوری ہے لکھی تھی جب کہ ان کو بیہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ انگریزی حکومت ان کے <sup>دو</sup> وہائی'' ہونے کی بنایر ان کے بارے میں غیر مطمئن ہوجائے گی' ترجمان وہابیہ' دیکھنے کی کتاب ہے اس کو ضرور دیکھئے ۔اس میں پیر بھی لکھا ہے کہ ١٨٥٤ء كاغدر صرف حنفول نے كيا تھا 'اہل حديث اس سے بالکل الگ رہے \_\_ اس پوری کتاب کا حاصل یہ ہے کہ میرااور ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کا محد بن عبدالوہاب اور ان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں' وہ مقلد صبلی ہیں اور اہل حدیث ہیں اور انہوں نے جماد کے نام ے نساد بریا کیاا ور ہم دحامن پیند" ہیں \_\_\_ واقعہ ہیہ ہے کہ حالات کی مجبوریاں بھی عجیب چیز ہیں۔بس اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بھائی مولانا محدرفع صاحب کو بھی سلام مسنون اور آپ سب حضرات سے دعا کی در خواست -و السلام عليكم و رحمة الله

#### محمد منظور نعماني

رارالعلوم دیوبند کے اجلاس صدسالہ کے موقع پر جب مجھے ہندوستان جانے کا اتفاق ہوا تو میں دیوبند کے بعد لکھنٹو بھی گیا'اس سفر کا بڑا مقصد حضرت مولا:
سیدا بوالحسن علی ندوی مد ظلهم اور حضرت مولانا محمہ منظور نعمانی ﷺ کی ملاقات تھی۔
مولانا جیﷺ اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے 'لیکن احقر کو نہ صرف شرف ملاقات بخشا بلکہ میرے استحقاق ہے کہیں زیادہ شفقت اور اکرام کا معاملہ فرمایا۔

مولانا کے آخری ایام حیات کا ایک بڑا تالیفی کارنامہ مولانا کی کتاب ''ا پرانی انقلاب'' ہے ۔اس موضوع پرانہوں نے ''الفر قان'' میں ایک سلسلہ مضامین سپرد قلم کیا تھا جو بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔اس موقع پر بھی حضرت مولانا نے احقر کو مندرجہ ذیل خط تحریر فرمایا:

ا زمجر منظور نعمانی عفاالله عنه

١٣ ذي الحجه لكھنۇ ٣٠ ١٣ ھ

برا در مکرم محترم جناب مولانا محد تقی عثانی صاحب زید مجد کم - سلام ورحمت خدا کرے ہر طرح عافیت ہو۔

دالبااغ '' غالبًا بابندی سے روانہ ہوتا ہوگا 'لیکن کبھی کمھی ہی پہنچتا ہے ' خدا کرے دالفرقان' بابندی سے پہنچتا ہو۔ معلوم ہوا ہے کہ دفتر سے بابندی سے روانہ کیا جاتا ہے۔۔

ایران کے انقلاب اور خمینی ہے متعلق دوالفرقان '' کے تین شاروں میں جو کچھ لکھا گیا ہے خدا کرے نظر ہے گذرا ہو (اس کی پہلی قبط تو زیقعدہ کے بینات میں بھی شائع ہوگئ ہے ) \_ عمر کے تقاضے ہے مجھ پر ضعف کا بہت غلبہ ہوگیا ہے میں اس حال میں نہیں تھا کہ کوئی ایسی چیز لکھوں جس کیلئے محنت کرنی پڑے لیکن میں نے اس کو وقت کا اہم فریفہ اور بعض خاص وجوہات ہے اپنے حق میں فرض مین فرض مین ابتدائی حصہ دوالفرقان '' کے تین شاروں میں شائع ہوا ۔ وہ ابتدائی حصہ دوالفرقان '' کے تین شاروں میں شائع ہوا ۔ وہ ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ بحیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ بحیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ بحیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ بحیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ بحیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ بحیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ بحیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ بحیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ بحیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ بحیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ بحیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ بحیل کی توفیق دے اپنی ساتھ ہوتی رہی 'اللہ تعالیٰ بحیل کی توفیق دے اپنے موصفیات ہوں گے۔

اگر یا آسانی ممکن ہوتا تو میں آپ کومکلف کرتا کہ آپ بوری کتاب کو غور ہے دیکھ کر اس پر مقدمہ لکھیں'کیکن ظا ہر ہے کہ بیر آسان نہیں اور اس کے لئے انتظار کرنا یڑے گااور میں جلد سے جلد کتاب کی اشاعت حابتا ہوں کتاب نتار ہوجانے پرانشاء اللہ رجسڑ ڈارسال خدمت ہوگی – آپ اس براس طرح تبصرہ کریں کہ آئندہ ایڈیشن میں اس كو كتاب كاجز بنايا جاسك - مجھے شبہ ہے كہ بے ا دنى نہ ہو لیکن عرض کرتا ہوں۔ا برانی انقلاب کے نتیجہ میں خمینی اور نفس شیعت کے بارے میں خود ہمارے حلقول میں بھی جو حسن ظن پیدا ہوا۔اور خاص کر جماعت اسلامی ہے متاثر ہونے والے نوجوانوں کا جو حال ہوا اے دیکھ کر مجھ پر ایسا ا ثریرا که میرے لئے بیہ مجھنا آسان ہو گیا که که قادیانیت کے فروغ کی اطلاعات ہے استاد نا حضرت شاہ صاحب ﷺ کو کیسی ہے چینی ہوئی ہوگی۔ہم نے ان کا حال آنکھوں سے دیکھا ہے۔

میں نے اس کتاب کے ذریعہ ایک کام شروع کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ جیسے حضرات (جن کے قویٰ بفضلہ تعالیٰ پوری طرح ساتھ دے رہے ہیں)اس مسئلہ کی طرف پوری توجہ فرمائیں اور اس کواپنے قلم کا خاص موضوع بنائیں۔

برا در مکرم مولانامفتی محرر فیع عثانی صاحب کی خدمت میں سلام مسنون اور آپ سے اور ان سے دعاکی درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورحمة الله (محرمنظور نعمانی)

شیعہ عقائد کے بارے میں علائے اہل سنت کی طرف ہے بہت ہی کتابیں کہی گئی ہیں 'لیکن مولانا نے اس کتاب میں ایک نے اسلوب ہے ان مباحث پر گفتگو کی ہیں 'جو پر دہ خفا میں تھیں ۔ میں نے اس کی ہے 'اور بہت ہی ایک معلومات فراہم کی ہیں 'جو پر دہ خفا میں تھیں ۔ میں ارسال کئے خود کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات بھی حضرت مولانا کی خدمت میں ارسال کئے خود میں نے اس ہے جس طرح استفادہ کیا تھا'اسکا تذکرہ کیا'لیکن ساتھ ہی کچھ طالب علانہ گذارشات مسئلہ تکفیر کے سلسے میں پیش کیں ۔ حضرت مولانا نے یہ کتاب ضعف علانہ گذارشات مسئلہ تکفیر کے سلسے میں پیش کیں ۔ حضرت مولانا نے یہ کتاب ضعف وعلالت کے دور میں کبھی تھی 'اور اس کے بعد ہے کمزوری بڑھتی ہی چلی گئی 'جس کی وجہ ہے مراسات کاسلسلہ بھی ہر قرار نہ رہ سکا۔ آنے جانے والوں سے مولانا کی مسلسل وجہ ہے مراسات کاسلسلہ ہی کی اطلاعات ملتی رہیں 'اور ایک طویل عرصہ ایسا گذرا کہ مولانا ہے کوئی قابل ذکر رابطہ نہ رہ سکا'اور بالاخر وہ وقت آ ہی گیا جو ہرانسان پر آنا مقدر ہے ۔ مولانا علمی ودنی خدمات کا ہڑا سرماہ ہمارے لئے چھوڑ کر ہم سے رخصت ہوگئے ۔ انابٹد وا فاللہ راجعون ۔ ۔

مولانا کی دوسرگزشت حیات" خود انہی کے قلم سے لکھی ہوئی شائع ہو چکی ہے۔ جو مجھ جیسے ہر طالب علم کیلئے موعظت ونصیحت کے نہ جانے کتنے باب کھولتی ہے۔ اللہ تعالی مولانا ہے کہ مقعد صدق میں اپنے مقامات قرب سے نوازے ۔ ان کی زلات کی مکمل مغفرت فرمائے۔ اور ان کے فیوض گوامت کیلئے جاری وساری رکھے۔ مین ۔

(البلاغ جلد ٣٣ شاره)

## مولانا محمر مجامد کی شهارت ﷺ

دہشت گردی کے عفریت نے پچھلے چند سالوں میں جو قیمتی جانیں لی ہیں۔ان
کی صحیح تعداد بھی متعین کرنا ممکن نظر نہیں آیا۔ ملک وملت کے نہ جانے کتنے عظیم
سرمائے اس شرمناک درندگی کا شکار ہوئے 'کتنے گھرانوں کے روشن چرائ گل ہوئے '
کتنے بچوں کے سرت باپ کا ساہ اٹھا 'کتنی خواتین اپنے شو ہروں سے محروم ہوگر ب
آ سرا ہوگئیں 'اوران حادث فیصل آباد میں چیش آیا 'جماں آسان علم وفضل کے ابھرتے
ابھی ایک آزہ حادث فیصل آباد میں چیش آیا 'جماں آسان علم وفضل کے ابھرتے
ہوئے سارے ' مولانا مفتی محمد مجاہد صاحب اور ان کے شاگر درشید مولانا محمد شاہ کو
ہر بریت کا نشانہ بناکرا نتمائی ہے در دی سے شہید کر دیا گیا 'اوران کے ساتھ ایک گمنام
ہر بریت کا نشانہ بناکرا نتمائی ہے در دی سے شہید کر دیا گیا 'اوران کے ساتھ ایک گمنام

جو لوگ مفتی محر مجاہد ﷺ ان کے والدگرامی شخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نذریاحمصاحب مد ظلم اور فیصل آباد میں ان کی قائم کردہ باو قار اور معیاری دین درسگاہ جامعہ امدادیہ سے واقف ہیں انہیں بھی اس حقیقت میں ایک فیصد بھی شک نہیں ہوسکتا کہ یہ حضرات ہر قسم کی سیاس سرگرمیوں اور فرقہ واریت سے کوسوں دور انتہانی خاموشی کے ساتھ دین اور علم دین کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ کسی قسم کی فرقہ وارانہ مصبیت سے ان کے ادفی تعلق کا توسوال ہی کیا تھا؟ ان کی پوری زندگی فرقہ واریت کے خااف دین کی بنیادی تعلیمات کے فروغ کیلئے وقف تھی اور وہ بھی کسی واریت کے خااف دین کی بنیادی تعلیمات کے فروغ کیلئے وقف تھی اور وہ بھی کسی ہوئے۔ لیکن رہشت گردی کے جنون نے ایسے مرنجان و مرنئ حضرات کو بھی اپنی آدم خوری سے محفوظ نہیں رکھا اور ملک وملت کو ایسے جوال سال عالموں سے محروم کر دیا جومستقبل کے افق پرامید کے روشن چراغ تھے۔ جن کی صلاحیتوں کے تصور سے اپنے عمد کے افلی سے معلوم نہیں کہ اخیاں میں کی آتی تھی۔ اور جن کے بارے میں ظالم افلاس اور قبط الرجال کے احساس میں کی آتی تھی۔ اور جن کے بارے میں ظالم قاتموں کو یہ معلوم نہیں کہ انہیں اپنی درندگی کا نشانہ بناکر انہوں نے خودا ہے پاؤل پر قاتموں کو دراپنے پاؤل پر قاتموں کو دوراپنے پاؤل پر قاتمہ کی قاتموں کو دوراپنے پاؤل پر قاتموں کوراپنے پاؤل پر قاتموں کوراپر کو

گلها ژی ماری ہے –

مولانا مفتی محمد مجامد ﷺ کی عمر کل بتیس سال تھی۔ وہ ۵ متمبر ۱۹۶۵ء کو پیدا ہوئے تھے'ان کے والد گرامی قدر حضرت مولانا نذیرا حمد صاحب ان صحیح الفکر اور اعتدال پیند علماء دین میں سے ہیں جنہوں نے بیشہ نام و نمود سے بے نیاز رہ کر خامو ثنی اور اخلاص کے ساتھ ملک وملت کی خدمت کی ہے ' وہ تحریک پاکستان کے بھی ایک گمنام سیابی رہے ہیں 'ان کی تعلیمی اور تبلیغی خدمات کااثر بیہ ہے کہ فیصل آباد کے پڑھے لکھے حلقوں میں ان کا نام احترام ہی ہے نہیں 'محبت سے لیا جاتا ہے 'اور ملک کے تمام علمی حلقے 'بلالحاظ مسلک ومشرب 'ان کی عزت کرتے ہیں۔ان کے گھر میں ۵ ستمبر ١٩٦٥ء کو لڑ کا پیدا ہوا توا گلے ہی دن ہندوستان نے لاہور پر حملہ کر دیا 'اور ١٩٦٥ء کی جنگ چھڑگئی۔مولانانے اپنے نوزائیدہ بیٹے کا نام اسی مناسبت سے فال نیک کے طور پر دد محد مجاہد'' رکھا۔ بیہ نو زائیدہ مجاہدان کی آغوش تربیت میں علم حاصل کر تا رہا۔ اس نے قرآن کریم حفظ کیا 'پھراسلامی علوم کی پھیل کی 'اس کے بعد ہمارے دارالعلوم کراچی میں تین سال درجہ تلحصص کے ذریعہ فتویٰ کی تربیت حاصل کی 'اوراپے تمام اسا تذہ کا منظور نظر بنارہا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے والدگرامی کے قائم کردہ ا دارے ''حجامعہ امدا دہیہ'' میں تعلیم وتدریس کی خدمات انجام دینی شروع کیں 'اوراپنی کمسنی کے باوجود اس ادارے کے ذریعہ افراد سازی کی گرانقدر خدمت اس انداز ہے انجام دینی شروع کی کہ ان کے ہم عصروں میں اسکی مثال نہیں ملتی۔نوعمری ہی میں تدریس کے مراحل طے کرتے ہوئے مولانا مجاہر وہاں کے مقبول ترین اساتذہ حدیث میں شار ہونے گئے۔اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فتویٰ نولیی کا سلسلہ بھی محنت اور شحقیق کے ساتھ جاری رکھا' یہاں تک کہ ان کے پاس صرف عام مسلمانوں کی طرف ہے نہیں دو سرے اہل علم کی طرف ہے بھی سوالات آتے 'اور وہ پوری تحقیق کے ساتھ ان کا جواب دیتے تھے۔

یدریس اور فتویٰ کے ساتھ تصنیف و آلیف سے بھی ان کو شغف تھا۔ان کی متعد د تحریریں ملک کے مقتدر علمی رسالوں میں شائع ہوتی تھیں' لاہور کے ماہنامہ دوالحن" میں وہ متقل دینی سوالات کا جواب دیتے تھے 'جنہیں شوق اور دلچیبی سے پڑھا جاتا تھا۔اور اس کے علاوہ بھی وہ عصری موضوعات پر علمی مضامین لکھتے رہتے تھے۔

میں نے وارالعلوم کراچی اور مرکزالاقتصادالاسلامی کے زیراہتمام ایک پندرہ روزہ کورس میں جدید معیشت اور تجارت سے متعلق اسلامی تعلیمات پر کچھ مفصل تقریبیں کی تھیں۔ مولانا محمد مجاہر ہے نے ان تقریبوں کو قلمبند کرکے مرتب گیا'اور وہ دواسلام اور جدید معیشت و تجارت'' کے نام سے مستقل کتابی صورت میں شائع ہوئیں'اوراب بعض در سگاہوں میں وہ واخل نصاب ہیں۔ان کی بیہ خدمت انشاء الله عرصہ درا زیک یادگار رہے گی۔

كراجي مين دو مركزالاقتصادالاسلامي (Centre for Islamic Economics) کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے 'جومعیشت کے شعبے میں اسلامی تعلیمات واقدار کی ترویج کی غرض ہے قائم کیا گیا ہے ۔وہ اسلامی معیشت کے متعد دپپلوؤں پر بہت سے سیمینار بھی منعقد کر چکا ہے 'اس نے اس موضوع پر متعد د تعلیمی کوری بھی کرائے ہیں ' اسلام کی معاشی تعلیمات پر متعد د کتابیں بھی شائع کی ہیں 'اور جو لوگ اپنی صنعت وتجارت کو حتی الامکان اسلامی تعلیمات کے تابع بنانا چاہتے ہیں 'ان کی رہنمائی کیلئے انہیں مشورے بھی فراہم کر تا رہتا ہے۔فیصل آباد کے بعض تا جروں اور صنعتکاروں نے بیہ خواہش ظاہری تھی کہ اس مرکز کی ایک شاخ فیصل آباد میں بھی قائم ہو' فیصل آباد میں اس مرکز کی نگرانی کیلئے جب کسی شخصیت کے انتخاب کا سوال آیا تواس کام کیلئے مولانامفتی محمد مجاہد صاحب ﷺ کا نام سرفہرست تھا کیونکہ مشحکم علمی استغدا دے ساتھ انہوں نے اسلامی معیشت کے موضوع پر مطالعہ و تحقیق کا خصوصی اہتمام کیا تھا۔ بالاخر انہوں نے اس زمہ داری کو قبول کر کے ا دارے کی داغ بیل ڈالنے کا کام شروع بھی کر دیا تھا'اور شہادت ہے دوہی دن پہلے فیصل آباد کے بعض سربر آور دہ حضرات کے ایک اجتماع میں اس کا طریق کاربھی طے کراپیا تھا'لیکن وہشت گر دی کے اندھے جنون نے اس کار خیر کے رائے میں بھی ایک بردی ر کاوٹ کھڑی کر دی ۔

ابھی رمضان ہے کچھ پہلے وہ اپنے والد ماجد حضرت مولانا نذیراحم صاحب مد ظلم کے ساتھ عمرے کی سعادت ہے بہرہ ور ہوئے۔انقاق ہے اس زمانے میں ایک دن کیلئے میں بھی مکہ مکر مہ حاضر ہوا 'اور وہاں چند گھنٹے ان کے ساتھ گذرے 'اور یہ میری ان ہے آخری ملا قات تھی۔ مجھے ہائییں محبت کا جو تعلق تھا 'اس کی بنا پر وہ مجھے کثرت ہے خط کھتے رہتے تھے 'اور اپنے نجی معاملات ہے بھی مجھے باخر رکھتے ہے 'ور مضان ہے بچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے کھا کہ ان کی تین چھوئی چھوئی چیوئی بچیاں علی 'اور نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے 'انہوں نے نرینہ اولاد کی خواہش کے تحت دعاکی بیں 'اور نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے 'انہوں نے نرینہ اولاد کی خواہش کے تحت دعاکی بھی فرمائش کی عید کے اگلے دن علی الصباح فیصل آباد ہے ان کا فون آیا 'اور مجھے خبر دی کہ الحمدللہ 'آج ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے 'یہ میری ان سے ٹیلی فون پر آخری گفتگو تھی ۔اس کے دو ہفتے بعد ان کی شادت کا حادثہ پیش آگیا۔ یہ دو ہفتے کا فوز ائیدہ بچہ بھی پورا نہ کر سکی تھیں 'اپنے نوجوان نوزائیدہ بچہ بھی پورا نہ کر سکی تھیں 'اپنے نوجوان شو ہرے محروم ہوگئیں۔

مولانا منتی محمد مجاہد صاحب بیٹیڈ ہرجمعہ کو خطبہ کیلئے اپنی قیام گاہ سے دور ایک مسجد میں جایاکرتے تھے۔ایک رکشہ ڈرائیوران سے مانوس تھا اوراس نے سطے کر رکھا تھا کہ وہی مولانا گو جمعہ کے لئے بجایاکرے گا۔ چنانچہ ۱۳ فروری کو جمعہ کو وہ حسب معمول انہیں جمعہ کی نماز کیلئے لیکر گیا۔ مولانا مجاہد صاحب گے جامعہ امدادیہ میں اپنی خاموش تعمیری خدمات کے ذریعہ ہونمار افراد کی جوایک جماعت تیار کی اس میں ایک مولانا محمد شاہ بھی تھے جو جامعہ امدادیہ سے فارغ التحصیل ہوکر پچھلے سال میں ایک مولانا محمد شاہ بھی تھے جو جامعہ امدادیہ سے فارغ التحصیل ہوکر پچھلے سال کمل دارالعلوم کراچی میں تحصص کی تعلیم حاصل کرنے آئے تھے اور پہلا سال کمل کرکے چھٹیاں گذارنے قیصل آبادگئے ہوئے تھے 'چونکہ ان کی تعلیم و تربیت میں مولانا محمد کرکے چھٹیاں گذارتے تھے 'اور اپنے فارغ او قات انہی کے ساتھ گذارتے تھے ' ۱۳ فروری کی شام کرتے تھے 'اور اپنے فارغ واپس کراچی آنا تھا 'سیٹ بک تھی 'لیکن وہ دن بھی انہوں انہیں تعلیم جاری رکھنے کیلئے واپس کراچی آنا تھا 'سیٹ بک تھی 'لیکن وہ دن بھی انہوں نے اپنے استاد مولانا محمد کی نماز کیلئے میں معمد کی نماز کیلئے مولیک میں معمد کی نماز کیلئے کی ساتھ معمد کی نماز کیلئے استاد مولانا محمد کی نماز کیلئے میں معمد کی نماز کیلئے کی ساتھ معمد کی نماز کیلئے میں معمد کی نماز کیلئے کی ساتھ معمد کی نماز کیلئے کی ساتھ میں معمد کی نماز کیلئے کی ساتھ میں معمد کی نماز کیلئے کیلئے کی ساتھ میں معمد کی نماز کیلئے کی ساتھ میں معمد کی نماز کیلئے کیلئے کیلئے معمد کی نماز کیلئے کیلئے

گئے۔ نماز جمعہ کے بعدان دونوں نے رکشہ میں بیٹھ کر واپسی کاسفر شروع کیا ہی تھا کہ کچھ دہشت گردوں نے پہلے غریب رکشہ ذرائیور پر فائرنگ کرے اے شہید کیا' تاکہ رکشہ ب قابو ہوجائے' پھر مولانا مجاہد صاحب اور مولانا مجمد شاہ پر پ درپ گولیاں چلائیں ۔ مولانا مجاہد کے صرف سینے پر دس گولیاں شار کی گئیں۔ درندگ اور بربریت کا بیا ندھا دھند مظا ہرہ کرنے والوں کو کیا پت کہ انہوں نے آن کی آن میں کیسی شخصیتیں ملک وملت سے چھین کی ہیں'اوراس رکشہ ڈرائیور کے گھر میں کیسا اندھیراکر دیا ہے'کہ جس کے بیوی بچوں کیلئے کوئی کمانے والا بھی باقی نہیں رہا۔

مولانا مجاہد صاحب ﷺ اگرچہ شہرت اور نام ونمو د کے رائج الوقت اسالیب ے نہ صرف بیگانہ بلکہ متنفر رہے 'لیکن اس نوعمری میں ایسے علم وفضل اور ایسی سیرت و کر دار میں وہ مقناطیسی طاقت تھی کہ وہ علمی حلقوں کے علاوہ عوام کے اپنے حلقہ تعارف میں بھی بڑے ہردلعزیز تھے۔جب ان کا چرہ ایک نوشگفتہ پھول کی طرح چشم تصور میں آتا ہے توعقل حیران ہوتی ہے کہ صلح و آشتی اور امن واخوت کا بیہ پیکر جس کی ہر ہرا دا ہرایک کیلئے محبت کا پیغام تھی 'اور جس کے شفاف سینے پر کسی کی عداوت یا بغض کاکوئی ا دنی سابھی دھبہ نہیں تھا'اے کوئی کیوں قتل کرنے کے دریے ہوسکتا ہے؟ یمی وجہ ہے کہ ان کی شہادت کے حادثے پر فیصل آباد کی فضا میں بڑا غم وغصہ تھا۔اور جب فیصل آباد کے وسیع وعریض ذی گراؤنڈ میں ہزارہا افراد نے ان کی نماز جنازہ ا داکی تو دلوں میں غم ہی نہیں 'اشتعال بھی پایا جاتا تھا۔ کیکن آفرین ہے ان كے والد ماجد (مولانا نذيراحم صاحب) پرجنهوں نے اپنے ايسے مونهار جوان بينے كے ایسے قتل پر بھی جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اور ہمارے اکابر نے پاکستان کواپنا خون پیینہ دیا ہے 'اور ہمیں اس ملک کی سلامتی این ' جان اور مال واولا د ے زیادہ عزیز ہے 'مولانا مجاہد صاحب ﷺ کی شہادت سے جوعظیم نقصان پہنچنا تھا پہنچ چکا'لیکن ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی شخص اس واقعے کوبنیاد بناکر یماں توڑپھوڑ کا بازار گرم کرے 'اور جو کوئی ایساکرے گا' وہ مرحوم کی روح کو ضدمہ اور ہم پسماند گان کو ا ذیت پہنچائے گا۔مولانا نذیراحمہ صاحب کی اس تقریر نے جذبات

قابو میں رکھے 'اور ہمارے ملک میں کسی افسو سناک واقعے کا بدلہ ہے گناہوں سے لینے کا جو شرمناک رحجان پایا جاتا ہے اسے پہلے ہی قدم پر کچل دیا۔

افرس بہ ہے کہ ہماری حکومت کا مزاج ہے ہن چکا ہے کہ اسکی نظر میں صرف وہ واقعہ قابل توجہ ہوتا ہے جوا ہے ساتھ احتجاجوں ' ہڑ آلوں تو ڑپھوڑ' و همکیوں اور بدامنی کے اقدامات لیکر آیا ہو 'لیکن جو شریف لوگ ملک کی سامیت پراپی جان مال قربان کرتے اور اپنے جذبات کا ایٹار کرتے ہیں ' وہ اس بات کے بھی مستحق نہیں سمجھے جاتے کہ صدر ' وزیراعظم یا وزیراعلیٰ ان کیلئے ہمدر دی کے دو میٹھے بول ہی بول ہیں۔ یہ جن اکابر نے امریکیوں کے قتل پراپنے جوش بیان کا سارا زور صرف کر ویا تھا'ان معصوموں کے ہمیانہ قتل پراپنے جوش بیان کا سارا زور صرف کر ویا تھا'ان معصوموں کے ہمیانہ قتل پران کی زبان یا قلم سے افسوس 'تعزیت یا ہمدر دی کا کوئی ایک کلمہ بھی کم از کم ہمارے سننے یا پڑھنے میں نہیں آیا \_\_\_\_\_ ہے طرزعمل اس بات کی رعوت نہیں قواور کیا ہے کہ جب تک تمہارے ہاتھوں میں پھرنہ ہوں 'ہم تمہاری طرف توجہ کرنے کیلئے تیار نہیں ۔

مولانا مجاہد صاحب نے کل بتیں سال کی عمریائی 'لیکن اس مختصر وقت میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیئے۔اور جو مراحل طے کئے 'وہ بڑے بڑے سن رسیدہ افراد کے کامول پر بھاری ہیں۔

خوش ورخشید ولے شعلہ مستعجل بور

انگی مختمر زندگی ہراس شخص کیلئے ایک سبق ہے جواپی عمر کے کمحات سے کام لینا چاہتا ہے۔

مولانا مجاہد صاحب کے ساتھ ان کے شاگر درشید مولانا محد شاہ جو میرے لئے بھی اولاد کے درجہ میں تھے 'اور دارالعلوم میں قیام کے دوران انہوں نے اپنی قابلیت ' سعادت مندی اور خوش اخلاقی ہے سب کے ودل جیتے ہوئے تھے ' وہ بھی شادت کے رہے ہے سے فراز ہوئے 'اوراپ محبوب استاذی ہمر کابی میں جام شمادت نوش گیا۔ میں جب ان دونوں گی ساتھ جڑی ہوئی قبروں پر گیا تو مولانا محمد شاہ میں گر

زبان حال سے سے کمہ ربی تھی کہ محبوب استاد کا ساتھ اس طرح نبھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں شداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔اور ان کے پسماند گان کو صبر جمیل اور اجر جزیل سے سرفراز فرمائیں۔ آمین (البلاغ جلد ۲ سشارہ ۱۱)



## حضرت مولا ناعبدالله صاحب

17 را کتوبر ہی کو دوسراالمناک حادثہ حضرت مولا نا عبداللہ صاحبؓ کی نا گہائی شہادت کا پیش آیا۔ میں 12 را کتوبر سے چھ دن کے لیے اپنے عدالتی کام کے سلسلے میں اسلام آباد میں مقیم تھا۔ اسلام آباد حاضری کے موقع پر کسی نہ کسی طرح حضرت مولا نا عبداللہ صاحبؓ سے ملاقات ہو ہی جایا کرتی تھی، مگر 12 را کتوبر سے 17 را کتوبر کے وقفے میں مجھے ان سے ملاقات کی سعاوت حاصل نہ ہو سکی ۔ ان کے فاضل صاحبز ادے مولا نا عبدالعزیز صاحب تقریباً روزانہ تشریف لاتے رہے، انہوں نے اپنے والدگرائی کا پیغام بھی پہنچایا کہ میں کی وقت ان کی محبد یا مدرسے میں حاضری دوں، میں نے اسے اسلام ہفتے پرمحول کر دیا اور حاضر نہ ہوسکا، یہ کیا خبرتھی کہ اگلے ہفتے ان سے ملاقات مقدر نہیں ، اوراب بصد حسر سے والم ان کی قبر ہی برحاضری ہوگی۔

17 را گؤبر کی صبح میں اسلام آباد سے بنوں جانے کیلئے روانہ ہوا، پشاور ایئر پورٹ پر حکیم محد سعید صاحب کی شہادت کی اطلاع ملی ، دو پہر کو بنول کا نفرس میں مختصر شرکت کر کے میں ڈیرہ اساعیل خان کے راستے بشاور آیا، اور وہاں سے رات کو کراچی پہنچا تو میرے بیٹے عزیزم مولوی عمران اشرف سلمہ نے بیجا نکاہ خبر سنائی کہ آج ہی دو پہر کے وقت کچھنا معلوم ظالموں نے حضرت مولا ناعبداللہ صاحب کو بھی اپنی سنگدلانہ دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کردیا۔
انا للّہ و انا الیہ راجعون .

علیم سعید صباحب کے حادثے ہے دل پہلے ہی زخمی تھا۔ اس خبر نے تو دل پر بجلی می گرادی۔ حضرت مولا نا عبداللہ صاحب کا معاملہ بھی بہی تھا کہ وہ نہ کسی سیاسی گروہ بندی میں شامل ہے ، نہ ان پر فرقہ واریت کی کوئی چھاپ تھی ، نہ کسی ہے ذاتی دشمنی یاعداوت کا کوئی تضور تھا۔ بیمر دِدرویش سالہا سال سے ملک کے دارالحکومت میں انتہائی اخلاص اور میا نہروی کے ساتھ خدمت دین میں مشغول تھا، اور خدمت ِ خلق کیلئے دل و جان ہے حاضر۔ ایسے خص کونشانہ ستم بنا کر ظالموں نے کیا

لیا؟ بیالیاسوال ہے کہ ہزارمر تبہ سوچنے کے بعد بھی اس کا جواب ملنامشکل ہے۔

حضرت مولاً نا عبداللہ صاحب ہے ہماراتعلق زمانۂ طالب علمی سے تھا۔ ہم دارالعلوم کرا جی میں پڑھتے تھے اور وہ حضرت مولا نا سیدمجہ یوسف بنوری صاحب کے مدر سے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاوُن میں (جواس وقت مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاوُن کے نام سے مشہور تھا) دینی مدارس میں بیطریق کارتو مدت سے رائج ہے کہ جمعہ کی شب میں طلبہ جمع ہوکرتقریر و خطابت کی مشق کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے جوطلبہ خطابت میں قدر سے نمایاں ہو جا ئیں، انہیں مدر سے باہر بھی خطابت کیلئے مدوکیا جاتا ہے۔ حضرت مولا ناعبداللہ صاحب آ ایسے ہی طالب علموں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے اور طالب علمی ہی کے زمانے میں ان کے حسن خطابت کی، شہر کے دینی حلقوں میں خاصی شہرت تھی اور ان کی تقریر سننے کیلئے اطراف سے انہیں مدوکیا جاتا تھا۔

خطابت کی حد تک اس قتم کی شہرت بہت سے طلبہ کو حاصل ہوجاتی ہے، لیکن بسااو قات خطابت کا شوق ایک تو طالب علم کا ذوق اور جذبہ تحقیق کم کر دیتا ہے، دوسر ہے ججمع کی طرف سے اظہار پہندیدگی بعض او قات انسان میں ایک خود پہندی کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے جورفتہ رفتہ اسے اخلاص کی صراط مستقیم سے شہرت طلب کی طرف لیجاتی ہے۔ لیکن مولانا عبداللہ صاحب کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ وہ صرف ایک اچھے خطیب ہی نہ تھے، ان کی صحبت کے فیض ساحب کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ وہ صرف ایک اچھے خطیب ہی نہ تھے، ان کی صحبت کے فیض سے ان میں کی قتم کی عجب یا پندار کا بھی کوئی شائبہ نہ تھا، وہ بمیشہ سے متواضع ہمنکسر المز ان اور خوش اخلاق انسان تھے جن سے مل کر انسان کو دل میں شخنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ (مجھے یا و جوش میں وہ اسا تذہ کی صحبت وتر بیت سے عافل ہو گئے، اس کے نتیج میں خطابت ان کیلئے فتنہ جوش میں وہ اسا تذہ کی صحبت وتر بیت سے عافل ہو گئے، اس کے نتیج میں خطابت ان کیلئے فتنہ بن گئی۔ اور آج ملک وملت کی خدمت کے حوالے سے انہیں کوئی جانتا تک نہیں۔)

ای زمانہ میں اسلام آباد کا نیاشہر تعمیر ہور ہاتھااور دارالحکومت کوکرا چی ہے وہاں منتقل کیا جار ہاتھا، اسلام آباد کے نئے شہر میں اس وقت جوسب سے بڑی مسجد تعمیر ہوئی اس کا نام '' مرکزی جامع مسجد'' تھا،لیکن چونکہ اس کارنگ سرخ تھا،اس لئے لوگوں کی زبان پر'لال مسجد'' کانام زیادہ شہورہوگیا۔مولاناعبداللہ صاحبؒ اپناسا تذہ کرام کے مشورے سے اس مسجد کے امام وخطیب مقررہوئے اور بیہ سجدان کے فیض رسانی کا مرکز قرار پائی۔اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاص ہے بھی نواز تھا اور سوزِ دروں ہے بھی۔وہ علم سے بھی آراستہ تھے اور حسنِ عمل سے بھی۔

ان کے کلام میں حد درجہ تا خیرتھی اور شخصیت میں انتہائی جاذبیت، چنانچہ انہوں نے اس مسجد کے ذریعے وعوت و تبلیغ اور اصلاح کا بڑا کا م کیا۔ نہ جانے کتنی زندگیوں میں ان کی وعوت کے نتیج میں انقلاب آیا، کتنے لوگوں کو دین کی صحیح معلومات بہم پہنچا کیں، کتنی خرابیوں کی اصلاح ہوئی اور کتنے فتنے ان کی کوششوں سے فروہ وئے۔ اس مسجد کا انتظام حکومت کے ہاتھ میں تھا، اس کھاظ سے وہ ایک سرکاری افسر سے (اور اب ان کا عہدہ غالبًا جوائنٹ سیکر بیٹری کے برابر تھا) لیکن انہوں نے یہ کام ملازمت کیلئے نہیں، وعوت کی غرض سے اللہ تعالی کی رضا کی برابر تھا) لیکن انہوں نے یہ کام ملازمت کیلئے نہیں، وعوت کی غرض سے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر کیا تھا۔ البذا حکومت سے ان کا یہ تعلق بھی حق گوئی میں مانع نہیں ہوا۔ انہوں نے اس مسجد کے منبر ومحراب سے وہی بات برملا کہی جوان کے نزد یک دین کا تقاضاتھی اور حکومت کیا تھا جاتھ تھید اقد امات پر خصر ف یہ کہ بھی سکوت اختیار نہیں گیا، بلکہ کھل کر حکومت کو اس کی غلط کاریوں پرٹو کا اور بلاخوف لومۃ لائم حق کا پیغام پہنچا تے رہے۔

ایی حکومتیں بھی آئیں جنہوں نے مولانا کے اس اخلاص، حق گوئی اور جذبے کی قدر کی اور این بھی آئیں جنہوں نے انہیں اپنر راستے کا کا ناسمجھا۔ اللہ تعالی نے انہیں غیر معمولی ہر دلعزیزی عطافر مائی تھی ، اس لئے ایک مرتبہ کے سواانہیں براہ راست معزول کرنے کی جرائت تو کسی کونہیں ہوئی ، لیکن مختلف حکومتوں کی طرف سے انہیں تگ کرنے کا سلسلہ بار بار جاری رہا، بعض حکومتیں خاص طور پر ان کے دربے آزار ہوئیں 'انہیں ایک مرتبہ انہیں معزول کرنے کی بعض حکومتیں نہیں انہیں معزول کرنے کی باداش میں انہیں نہ جانے کتنی صعوبتیں اٹھانی پڑیں۔ ایک مرتبہ انہیں معزول کرنے کی بھی کوشش کی گئی ، لیکن عوام نے جوان پر جان فدا کرتے تھے ، اس کوشش کواس طرح نا کا م بنایا کہ بدخوا ہوں کورسوائی کے سوا بچھ حاصل نہ ہوا۔

میں نے اینے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحبؓ سے شیخ الاسلام حضرت علامہ

شبیراحمرصا حب عثانی کا یہ مقولہ بار ہاستا کہ ' حق بات ، حق نیت اور حق طریقے سے کہی جائے تو بھی بیکاراور بے اثر نہیں ہوتی ۔' مولا نا عبداللہ صاحب کے انداز دعوت و خطاب میں بفصلہ تعالی یہ تینوں با تیں جمع نظر آتی تھیں۔ چنانچہ اسلام آباد میں مولا ناعبداللہ آلیک ایسی شخصیت کے طور پر مشہور ومعروف تھے جس سے عوام وخواص سب محبت کرتے تھے۔ اعلیٰ سرکاری افسران ہوں یا چپڑ اسی اور مزدور ،سبان کے اخلاص ،ان کی للہیت اور ان کی حق گوئی کے معترف تھے۔ وہ ہرایک کے دکھ درد میں شریک رہتے ، ہرایک کی خدمت کیلئے تیار رہتے ، اور دوسروں کی مشکلات میں ان کی مدد کرنے کواپنے مقاصد میں شار کرتے تھے۔ دین کیلئے کوئی سرگرمی یا کوئی کام ہو، مولا ناعبداللہ دل و جان سے اس کیلئے حاضر تھے ، اور اس کیلئے بڑی سے بڑگرمی یا کوئی کام ہو، مولا ناعبداللہ دل و جان سے اس کیلئے حاضر تھے ، اور اس کیلئے بڑی سے بڑگرمی یا کوئی کام ہو، مولا ناعبداللہ دل و جان سے اس کیلئے حاضر تھے ، اور اس کیلئے بڑی سے بڑگرمی یا کوئی کام چو، مولا ناعبداللہ دل و جان سے اس کیلئے حاضر تھے ، اور اس کیلئے بڑی سے بڑگرمی یا کوئی کام چو، مولا ناعبداللہ دل و جان سے اس کیلئے حاضر تھے ، اور اس کیلئے بڑی سے بڑگرمی یا کوئی کام چو، مولا ناعبداللہ دل و جان سے اس کیلئے حاضر تھے ، اور اس کیلئے بڑی ہور بانی و سے کیلئے تیار۔

اسلام آباد میں کوئی قابل ذکر دینی مدرسہ نہیں تھا۔ ہمارے محبّ مکرم جناب الحاج اخر حسین (جواس وقت حکومت پاکستان میں شاید جوائنٹ سیکریٹری سے) ایک چھوٹا سامدرسہ F-6/4 کے علاقے میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں قائم کیا تھا۔ جب حاجی اخر صاحب ریٹائر ہونے کے بعد کرا جی منتقل ہوئے تو یہ مدرسہ مولا نا عبداللہ صاحب کے حوالے کرآئے۔ مولا نا نے اپنی انتقک جدو جہد سے اسے ایک بڑے معیاری مدرسے میں تبدیل کردیا۔ الحمدللہ مارگلہ کے دامن میں اسلام آباد کا سب سے بڑا مدرسہ ہے جس میں سینئٹر وں طلبہ دین علوم سے بہر در ہورہے ہیں۔ مولا نا عبداللہ صاحب اس مدرسے کے مہتم تھے اور اسے بزرگوں کے طریقے پراخلاص اور در دمندی کی ہونجی سے چلارہے تھے۔

مرکزی جامع مسجد کے ساتھ ہی انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کیلئے ایک مدرسۃ البنات بھی قائم فر مایا تھا جو ماشاءاللہ ابھی نہایت کامیا بی سے چل رہا ہے جس میں ان کی بہوبھی درس دیتی ہیں۔گذشتہ سال سے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئر مین بھی تھے،اور عالمی سطح پر رویت ہلال کمیٹی کے چیئر مین بھی تھے،اور عالمی سطح پر رویت ہلال کے سائل کوخوش اسلو بی سے حل کرنے کے لئے کوشاں تھے۔

پچھلے دنوں فرقہ وارانہ تشدد کی جس لہرنے ملک بھر کواپنی لپیٹ میں لیا ،اس سے ہر در دمند مسلمان پریشان تھا۔مولا نا عبداللہ صاحبؓ ان لوگوں میں سے تھے جواس فرقہ وارانہ تشد د کے مئے گومعقولیت اوراصولوں کی بنیاد پرحل کرنے کی کوشش میں گئے ہوئے تھے۔خلاصہ بیاکہ پچھے تقریباً پنیتیس سال کے دوران ملک میں کوئی دین سرگری الیی نہی جواجمائی سطح پراٹھی ہو اوراس میں مولا ناعبداللہ صاحب کا فعال حصہ نہ ہو۔وہ جامعہ فرید بیا کے اہتمام کے ساتھ وہاں درس بھی دیتے ۔ مرکزی مسجد کی امامت و خطابت کے ساتھ درس قرآن کا بھی متواتر سلسلہ رہتا۔ مدرسۃ البنات کی دیکھ بھال بھی فرماتے۔اوران تمام مصروفیات کے ساتھ دین کوعملاً نافذ کرنے کیلئے ہرجدو جہد میں بھریور حصہ لیتے تھے۔

ان کے تعلقات کو بھی ذاتی مفاد کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا۔ ہر حال میں وہ اپنی درویشانہ وضع پر قائم رہے۔ مجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے مکان میں قیام تھا۔ ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ اپنا ہر کام خود کرنے کے عادی تھے، اور بیوی بچوں سے بھی اپنی کوئی خدمت نہیں لیتے تھے، عمر بھر اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی سخت بر تا وُنہیں کیا۔ کھانا بھی سادہ اور کم کھانے کے عادی تھے اور اس کیلئے بھی گھر والوں کوادنی زحمت دینے سے پر بیز کرتے تھے۔ اتباع سنت کی کوشش کرتے تھے۔ اتباع سنت کی کوشش فرماتے تھے۔ وہ خودایک بزرگ سے مجاز بیعت تھے لیکن اپنے آپواس حیثیت سے پیش نہیں فرماتے تھے۔ وہ خودایک بزرگ سے مجاز بیعت تھے لیکن اپنے آپواس حیثیت سے پیش نہیں کر اور ضع اور مسکنت ان کی ادا ادا سے نمایاں تھی اور یہی وہ جو ہر ہے جس نے انہیں ہر رابعز بیزی کے مقام رفع تک پہنچایا۔

17 را کتوبر کووہ حسب معمول جامعہ فرید ہیں درس دینے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے ، مجد کے احاطے ہے گھر کی طرف جانے کیلئے دیوار میں ایک چھوٹا سادروازہ نما خلا ہے ، جب اس کے سامنے پہنچے تو ایک شخص پہلے ہے اس دروازے میں کھڑا مولانا کی تاک میں تھا ، اس نے مولانا پر بے تحاشا فائز نگ شروع کر دی۔ مولانا کے نوجوان اور فاصل صاجز ادے مولانا عبدالعزیز صاحب اس وقت دوسری گاڑی میں بیٹھ کر جانے کی تیاری کر رہے تھے اور اپنے والد کود کھے کر ان سے ملنے کیلئے آگے بڑھے تھے ،اچا تک فائز نگ دیکھے کروہ فائز کرنے والے کی طرف لیکے ، مولانا اس وقت تک متعدد گولیاں کھا کر زمین پر گر چکے تھے ، اپنے صاحبزادے کی خائز کرنے ماحبزادے کی طرف کیا مولانا اس وقت تک متعدد گولیاں کھا کر زمین پر گر چکے تھے ، اپنے صاحبزادے کو فائز کرنے والے کی طرف جانے دیکھا تو فرمایا کہ '' بیٹیا! سامنے نہ جاؤ ، گولی لگ

جائے گی''مولا ناعبدالعزیز پرواقعی فائر ہوئے ،مگراللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھااور گولی ان کی تقیم سے لگتی ہوئی گذرگئی۔مولا نا کوجلدی سے گاڑی میں لٹا کر ہیں تال لیجانے کی کوشش کی گئی، راستے میں بھی ان کے ہونٹ غالبًا ذکراللہ سے حرکت میں بتھے، مگر ہیں تال پہنچنے سے پہلے ہی وہ شہادت کے مقام بلند تک رسائی حاصل کر چکے تھے۔ انا للّٰہ و انا الیہ د اجعون.

حقیقت یہ ہے کہ مولا نا عبداللہ صاحبؒ کی زندگی بھی قابلِ رشک تھی اور موت بھی اس لحاظ سے قابل رشک کہ دین کی خدمت کے بین ورمیان انہوں نے جام شہادت نوش کیا،ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی ،اس لئے انہیں جن ظالموں نے نشانۂ ستم بنایا اس کی وجہ بجز ان کی خدمت دین کے نہیں ہو تکتی۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں مولا نا عبدالعزیز کی شکل میں خلف صالح بھی عطافر مایا، انہوں نے جس طرح اس نو جوان کی تربیت کی وہ بھی ایک مثال ہے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں علم وعمل کی دولت سے مالا مال فر مایا ہے اور اس کے ساتھ اعتدال و تو ازن کی نعمت بخشی ہے۔مولا نا کے ساتھ اعتدال و تو ازن کی نعمت بخشی ہے۔مولا نا کے ساتھ اعتدال و تو ازن کی نعمت بخشی ہے۔مولا نا کے مائلہ لا نہائی مؤثر اور متین انداز میں انہیں اس حرکت سے منع کیا اور لوگوں کی جان و مال پر بلا وجہ حملہ آور ہونے کے خلاف تقریر کی۔ جس شخص نے اپنی آئھوں کے سامنے اپنے محبوب باپ کوخون میں مونے کے خلاف تقریر کی۔ جس شخص نے اپنی آئھوں کے سامنے اپنے محبوب باپ کوخون میں نہاتے دیکھا ہو، اس کا ایسے موقع پر صبر و ہمت کی ایسی تصویر بن جانا اور اعتدال و تو ازن کا دامن نہ جھوڑ نا یقیناً قابلِ صد مبار کباد ہے، اور حضرت مولا نا عبداللہ صاحب کے فیضِ تربیت کا خوبصورت نمونہ ۔ اللہ تعالی ان کی عمر ، علم اور عمل میں برکت عطافر مائیں ، اور انہیں اپنے والد خوبصورت نمونہ ۔ اللہ تعالی ان کی عمر ، علم اور عمل میں برکت عطافر مائیں ، اور انہیں اپنے والد کے مشن کو جاری رکھنے کی تو فیق عطافر مائیں ۔ آئیں ۔

( ماہنامہ' البلاغ''رمضان ۱۹۹۱ھجنوری ۱۹۹۹ء)

# ڪيم محرسعيدصاحب

دہشت گردی کے عفریت نے 17 را کتوبر کوایک ہی دن دوالیی شخصیتوں کونشانہ ستم بنایا جوملک بھر میں اپنے اخلاص ، ہر دلعزیزی اور ملک وملت کیلئے اپنی در دمندی میں مشہور ومعروف تھے۔ایک حکیم محرسعید صاحبؒ اور دوسرے حضرت مولانا عبداللّٰہ صاحبؒ خطیب مرکزی جامع متحد (لال مسجد) اسلام آباد۔

میں اس روز اسلام آباد سے بنوں فقہی کانفرنس میں شرکت کیلئے روانہ ہوا تھا۔ جہاز جب پشاور اتر اتو وہاں بی خبر ملی کہ کراچی میں حکم محمر سعید صاحب کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کرشہید کر دیا گیا۔ اس وقت کراچی فون کیا تو اس المناک خبر کی تصدیق ہوگئی۔ انساللہ و انسا الیسے د اجعون ۔ بیچیم صاحب ہی کی ہر دلعزیزی کی بات تھی کہ جہاز کے تمام مسافر اس خبر پر اس طرح غم و اندوہ کا اظہار کر رہے تھے جیسے ان کا کوئی عزیز ان سے رخصت ہوگیا ہو۔

علیم محد سعید صاحب ملک کی ان شخصیات میں سے تھے جن کا کسی سیاسی گروہ بندی ، فرقہ واریت یا کسی اور قسم کے تنازعے سے دور دراز کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور جب ملک میں مختلف متحارب گروہوں کو یکجا کرنے یا کسی اور اجتماعی کا م کیلئے ایسے افراد کو تلاش کیا جاتا تھا جنہیں متفقہ طور پراحترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہوتو ان کا نام سر فہرست ہوتا تھا، لہذا انہیں قبل کرنے کا اقدام کسی سیاسی دھڑ ہے بندی کا نہیں ، ملک وملت کی صریح دشمنی کی بنیا د پر ہی ہوسکتا ہے۔

ملک وملت کیلئے بہت ی خد مات کے علاوہ حکیم محمر سعید صاحب دارالعلوم کرا چی کے بانی ارکان میں سے تھے، دارالعلوم کے خازن بھی وہی تھے اور اب جامعہ کی مجلسِ منتظمہ میں اس کے بانی ارکان میں سے صرف وہی باقی رہ گئے تھے،اس لئے ان کی شہادت جہاں پورے ملک کیئے ایک عظیم سانحہ ہے وہاں دارالعلوم کے لئے خصوصی طور پرایک ایسا حادثہ ہے،جس پر جتنا اظہار افسوس کیا جائے ،کم ہے۔

حکیم صاحب ایک وضع دار شخصیت ہتے ، انہوں نے پاکتان کے ابتدائی دور میں فقر وافلاس کا بھی خاصا وقت گذارا، ہمدرد دوا خانے کے قیام کیلئے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ اس دور کی مشکلات کو انہوں نے جس خندہ پیٹانی سے جھیلا، اس کی داستان بھی بھی وہ بڑے مزے لے لے کر سنایا کرتے تھے۔ حضرت والدصاحب سے انہیں ابتدا ہی سے عقیدت اور محبت تھی، چنانچہ حضرت والد صاحب کے پاس ان کا کثر ت سے آنا جانا رہتا تھا اور ای تعلق کے نتیج میں دار العلوم کے قیام کے وقت وہ اس کے بانی ارکان میں شامل ہوئے۔

طب یونانی کے فروغ اور اسے عصری تقاضوں سے ہم آ ہنگ کرنے کیلئے انہوں نے ہمدرد دوا خانے کوشہرت کی بلندیوں تک پہنچایا، طبیہ کالج کی بنیا در کھی اور خودا نتہائی استقامت کے ساتھ آخر وقت تک مطب جاری رکھا۔ مختلف شہروں میں تقریبا 6 بجے سے مغرب تک متواتر مریضوں کا معائنہ کرتے ،اوراس خدمت پرانہوں نے بھی کوئی فیس نہیں لی۔ بلکہ غریب مریضوں کیلئے ہمدرد دوا خانے سے دوائیں بھی بکثرت مفت فراہم کی جاتی تھیں۔ عرصۂ دراز سے ان کامعمول یہ تھا کہ مطب کے دن وہ روز سے سے ہوتے تھے اور تمام دن مریضوں کی خدمت کے بعدروز وافطار کیا کرتے تھے۔

ہدرد دواخانے کے بعد انہوں نے ''ہمدر دنیشنل فاؤنڈیشن' کی بنیا در کھی جس کے ذریعہ انہوں نے مختلف انہوں نے ''ہمدر دنیشنگ فاؤنڈیشن' کی بنیا در کھی جس کے ذریعہ انہوں نے مختلف میدانوں میں معاشرتی ،تعلیمی اور تحقیقی کاموں کا آغاز کیا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں کانفرنسیں منعقد کیس ، بہت سے ماہانہ یا ہفتہ وار رسالے جاری کئے ، کتابیس شائع کیں اور بالآخر''مدینہ الحکمہ ''کے نام سے ایک یو نیورشی قائم کی۔

مشاغل کے تنوع اور ہجوم کے باو جودوہ ہمیشہ پرسکون رہتے تھے، انہیں بھی بھی گھبرا ہٹ سے مغلوب نہیں دیکھا۔ ان کا نظام الاوقات اتنامتحکم اور معمولات اتنے مضبوط تھے کہوہ ہر کام اپنے وقت پر انجام دیتے اور مطمئن رہتے تھے۔ آخر شب میں بیدار ہوکر تہجد کے نوافل بھی اداکرتے ، اور عمو بافجر سے پہلے ہی کوئی ورزشی کھیل، مثلاً ٹینس کھیلتے تھے۔ پھر دن بھر کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ پھر دن بھر کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ ندگی سادہ تھی۔ صرف ایک وقت کھانا کھاتے ، اور زمین پرسوتے میں مصروف رہتے تھے۔ زندگی سادہ تھی۔ صرف ایک وقت کھانا کھاتے ، اور زمین پرسوتے

تنجے۔سفید شیروانی اور پا جامہ ان کامخصوص لباس تھا، کبھی انہیں اس کے سواکسی اور لباس میں نہیں دیکھا۔

جتنے اخبارات ورسائل ان کے پاس آتے تھے،سب کا کم از کم سرسری مطالعہ ضرور فرماتے تھے اور مطالعے کے دوران موضوعات کے حساب سے انہیں تقشیم کر کے ان پرنشان بھی لگاتے اور ان کے دفتر کاعملہ نشان زدہ حصوں کو ہرموضوع کی الگ فائلوں میں جمع کر لیتا تھا۔سالہاسال کے مطالعے کا یہ نچوڑ آج بھی''مدینہ الحکمہ "کے کتب خانے میں موجود ہے۔

جب سے میں نے ''البلاغ'' کی ادارت شروع کی تھی ، ملاقات کے وقت وہ البلاغ کی سے نہ کسی نہ کسی خریر کا حوالہ اکثر دیتے کہ آپ نے فلاں موضوع پر فلاں بات کھی ہے۔ بھی اس کی تصویب فرماتے اور بھی تنقید۔ مگر مجھے جیرت ہوتی تھی کہ اتن بے پناہ مصروفیات کے باوجودوہ مسلم حرح یہ ساری با تیں یا در کھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات ''البلاغ'' کے کسی پہلو پر اپنی رائے کا اظہار تج رہی شکل میں بھی فرماتے تھے۔

''دارالعلوم کراچی'' کے وہ خازن تھے،اس لئے دارالعلوم کے ماہانہ اخراجات کے چیک پر ان کے دسخط لازی تھے۔ہر ماہ کا تخمینہ ان کے پاس بن کر جاتا ،اوراتنی مصروفیات کے باوجود انہوں نے بھی آئکھ بند کر کے چیک پر دسخط نہیں گئے ۔بعض اوقات وہ نشان دہی کرتے کہ فلاں چیز کا تخمینہ زائد معلوم ہوتا ہے،اس پر نظر ثانی کی جائے اور بعض اوقات کوئی اور مشورہ دیتے ۔وارالعلوم کی مجلس منتظمہ کے اجلاسات میں وہ پابندی سے شریک ہوتے اور تمام مسائل پر بصیرت کے ساتھ وقیع مشور سے عطافر ماتے تھے۔

ایک عرصہ تک وہ صوبہ سندھ کے گور نرجھی رہے اور اس زیانے میں انہوں نے کراچی شہر میں تعلیم کے فروغ کے لئے متعدد یو نیورسٹیاں قائم کرائیں۔ دارالعلوم کراچی کے سامنے جوسڑک ہے اسے وہ عرصۂ دراز سے''مفتی محمد شفیع روڈ'' لکھا کرتے تھے، گور نربنے کے بعد انہوں نے باضابطہ اس سڑک کا نام''مفتی محمد شفیع روڈ'، اور اس کے بالمقابل صنعتی علاقے والی سڑک کا نام'' شارع دارالعلوم'' اور دارالعلوم کے مغربی جانب کی سڑک (جو شالا جنوبا گئی ہے) اس کا نام ''شارع دارالعلوم'' اور دارالعلوم کے مغربی جانب کی سڑک (جو شالا جنوبا گئی ہے) اس کا نام ''شارع شبیراحم عثمانی'' رکھ دیا۔ اور اب سے سڑکیس انہیں انہیں

، مول سے موسوم ہیں۔

موصوف یے اپنی عمر کا آخری حصہ تعلیم ، بالخصوص بچوں کی تعلیم کیلئے ، تقریباً وقف فر مادیا تھا۔ اس ضمن میں انہوں نے ''مدینة الحکمة ''کے نام سے شہر سے باہرا یک یو نیورٹی قائم کی ، اس کے لئے بہترین لائبریری بنائی جس میں ہرعلم وفن کی کتابوں کے بہترین و خبر سے کے علاوہ برصغیر کے تمام اہم رسائل ومجالت اور اخبارات کی پوری پوری نوری فائلیں موجود ہیں جو اس جامعیت کے ساتھ ملک کی شاید کسی دوسری لائبریری میں نہ ہوں۔ اگر چہ شہر سے دور ہونے کی بنا پر ابھی اس لائبریری کی افادیت محدود ہے، لیکن جب بھی اس تک پہنچ آسان ہوگی ہوگی ہدائبریری طلبہ اور محققین کے لئے بڑا سر مایہ ثابت ہوگی۔

''مدینهٔ الحکمهٔ ''بی میں حکیم صاحبٌ نے ایک اعلیٰ معیار کا بچوں کا اسکول بھی قائم کیا تھا، اور اس کوشش میں تھے کہ ان بچوں کی دین تعلیم وتربیت کیلئے اس میں خصوصی نصاب اور پروگرام شروع کیا جائے۔ بچوں کی تربیت میں وہ ذاتی طور پر دلچیبی لیتے تھے، ان کے اجتماعات منعقد کرتے اور انہیں شخصی طور پر آ دابِ زندگی سکھانے کی کوشش کرتے تھے۔

حضرت والدصاحب عنانی مظاہم) پر بھی خصوصی شفقت فر ماتے اور خاص طور پر حضرت مولا نامفتی محمدر فیع عنانی مظاہم) پر بھی خصوصی شفقت فر ماتے اور خاص طور پر حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد ہمیں مختلف مراحل پر مشوروں سے نواز تے۔ ہمیں بھی ان سے قدرے بے تکلفی تھی ، اس لئے ان سے بہت می معروضات پیش کرنے میں کوئی خاص حجاب محسوس نہیں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب کے بعض اقد امات اور ان کے بعض افکار سے اختلاف ہوتا تو ان کے سامنے پیش کردیتے اور وہ خندہ پیشانی سے سنتے۔ بالحضوص مولا نامفتی محمدر فیع عثانی صاحب مظاہم نے ان سے مفصل گفتگو فر مائی اور انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے صرف ایک سوال کے طور پر علماء کرام کواس مسئلے کی طرف متوجہ کیا تھا۔ میرامقصد کوئی حتمی رائے و رینانہیں تھا۔

تھیم صاحبؓ کے بہت ہے محاس میں سے ایک بیانی ہی کیا کم ہے کہ وہ سالہا سال تک انتہائی استفامت کے ساتھ مریضوں کی خدمت کرتے رہے،اوراسی خدمت کیلئے آخری بار ۳۲۶ گھرے نکلے تو مطب کے دروازے ہی پرانہیں شہید کر دیا گیا۔گویا پیضدمت کرتے کرتے وہ د نیا ہے رخصت ہو گئے۔ اللُّهم اغفرله و ارحمه وكفّر عنه سياته وأدخله الجنّة ونجّه من النار.

(ماہنامہ 'البلاغ ''رمضان ۱۹۹۹ھجنوری ۱۹۹۹ء)

### مير بےاستاذ حضرت مولا ناسحبان محمودصا حب قدس سرہ

9 اس جے کا خری دن (۲۹ ، ذی الحجہ) ہم طالب علموں کیلئے ایک ایساجا نکاہ سانحہ لے کر آیا جس کا زخم مندمل ہونا آسان نہیں۔ میرے انتہائی شفیق استاذ ، دارالعلوم کرا جی کے شخ الحدیث اور ناظم اعلیٰ ، شخ طریقت مولانا سحبان محمود صاحب (جن کے نام کے ساتھ آج رحمة اللہ علیہ لکھتے ہوئے دل پر چوٹ گئی ہے ) اس دن اس دنیائے فانی کی سرحد پار کر کے اپنے ما لکے حقیقی سے جاملے۔ انا لله و انا الیه و اجعون .

حضرت مولا ناقدس سرہ کا حادثہ و فات دارالعلوم کیلئے تو ایک بہت بھاری نقصان ہے ہی کہ وہ دارالعلوم کے واحد استاذ تھے، مدرسہ کے قیام کے تقریباً آغاز ہی سے دارالعلوم کی گونا گوں خد مات انجام دے رہے تھے اور تقریباً نصف صدی (۲۸) سال تک انہوں نے اس ادارے کو اپنا مرکز فیض رسانی بنائے رکھا، لیکن بیسانحہ صرف دارالعلوم کانہیں، پوری ملک و ملت کا ہے، اول تو اس لئے کہ بفضلہ تعالی حضرت کا دائر ہ فیض اب روز بروز برخ در ہا تھا، اور دوسرے اس لئے کہ ایسے اللہ والے بزرگوں کانفس وجود ہی نہ جانے کتے فتنوں کیلئے آٹر بنا ہوتا ہے۔ اوران انفاس قد سیہ سے محرومی پوری ملت کا نقصان عظیم ہے۔

اللُّهم لا تحرمنا اجره و لا تفتنا بعده.

میرے لئے مزید جیرت کی وجہ ہے کہ میں نہ آخری کھات میں حضرت کی زیارت سے مشرف ہو سکا نہ تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکا۔ میں ہندوستان ،مولا نا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب مدظلہم کی دعوت پرانڈیا گیا ہوا تھا ،اوراس روز صوبہ بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں تھا۔ و ہیں بردار معظم حضرت مولا نا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلہم (صدر دارالعلوم کراچی) نے ٹیلی فون پر بیجا نکاہ خبر سنائی ، میں نے آگے کے اسفار ملتو کی کردیئے ،مگر بروقت پرواز نہ ملنے کے سبب جناز سے میں شریک نہ ہوسکا۔انا للله وابد داجعون .

حضرت مولا ناکے ساتھ احقر کی نیاز مندی کاتعلق اڑتالیس سال قائم رہا،اورآج جب بیہ سطور لکھنے بیٹھا ہوں تو بچھپلی تقریباً نصف صدی کے واقعات کا ایک شلسل ہے جو نگاہوں کے سامنےصف آرا ہے۔

میں نے حضرت مولاناً کو پہلی بارا ۱۹۵۱ء میں دیکھااس وقت ہم برنس روڈ کے ایک مکان میں رہتے تھے اورای مکان کے قریب علوم شرقیہ کی تعلیم کا ایک ادارہ حضرت علامہ سیدسلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سر پرتی میں ''دانش کدہ'' کے نام سے قائم ہوا تھا۔ یہاں طلبہ کوادیب، ادیب عالم اورادیب فاضل وغیرہ کے امتحانات کی تیاری کرائی جاتی تھی۔میرے بھا نج حکیم مشرف حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے (جومیرے بھا نج کم اور دوست زیادہ تھے) اس ادارے میں داخلہ لے کروہاں تعلیم حاصل کرنی شروع کردی تھی۔میری عمراس وقت آٹھ نو سال کی تھی اور مشرف صاحب دس گیارہ سال کے تھے۔ایک دن میں مشرف صاحب کے ساتھ ان کی تعلیم گاہ'' دانشکدہ'' چلا گیا۔وہاں دیکھا کہ ایک وجیہ خوبرواور باریش نو جوان شاعر مشرق اقبال مرحوم کا ''شکوہ جواب شکوہ'' پڑھارے ہیں،ایک آٹھ نوسال کے بچے کو شاعر مشرق اقبال مرحوم کا ''شکوہ جواب شکوہ'' پڑھارے ہیں،ایک آٹھ نے نامیان کے انداز تدریس میں جوشکوہ اور آواز میں تناسب و توازن تھاوہ دل پڑھی ہوکررہ گیا۔ یوں محض برائے بیت میں جوشکوہ اور آواز میں تناسب و توازن تھاوہ دل پڑھی ہوکررہ گیا۔ یوں محض برائے بیت میں جوشکوہ اور آواز میں تناسب و توازن تھاوہ دل پڑھی ہوکررہ گیا۔ یوں محض برائے بیت میں جوشکوہ اور آواز میں ناسب و توازن تھاوہ دل پڑھی ہوکررہ گیا۔ یوں محض برائے بیت میں جوشکوہ ہواب شکوہ'' میں ناسب و توازن تھاوہ دل پڑھی تھا ہو کیا گیا۔ یوں محض برائے بیت ایس کی میں ہول و جواب شکوہ'' میں ناسب و توازن تھاوہ دل پڑھی تھا کھی۔ یوں محض برائے ہیت ایس کی میں ہول کی تھا کھی اور ہواب شکوہ'' میں ناسب و توازن تھا وہ دل پڑھی تھا ہوں کی توان کی تھا کھی۔ اور کو ایس کی توان کی دی تھی ہوں کی کھی ہوتے کو کھی اور کھی اور کھی کو کھی کی کھی کی کھی کے کو کھی کو کو کھی کی کھی کے کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کی کو کھی کو

نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں ہمنوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں

لیکن اس روز پہلی بارشعر کے مختلف الفاظ کے معنی سمجھ میں آئے اور جس انداز سے اشعار سمجھائے جار ہے تھے وہ انداز تفہیم دل میں گھر کر گیا۔ بعد میں پوچھنے پرمعلوم ہوا کہ استاذ کا اسم گرامی مولا ناسحبان محمود ہے۔

بات آئی گئی ہوگئی ،اس وقت بیتصور بھی نہ تھا کہ مولا نُا ہے با قاعدہ تلمذ کا شرف ہمیں بھی حاصل ہونے والا ہے۔۱۳۷۲ھ میں حضرت والدصاحب قدس سرہ نے نا نک واڑہ نامی محلے کی ایک قدیم عمارت میں دارالعلوم کی بنیا دڑالی۔ میں اس وقت مسجد باب الاسلام کے مدر ہے میں فاری پڑھتا تھااور برادر معظم حفزت مفتی محمد رفیع عثانی صاحب نے (جنہیں آج اہلِ علم مفتی اعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں) چونکہ ای وقت حفظ کی پخیل کی تھی (جس سے میں مفتی اعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں) چونکہ ای وقت حفظ کی پخیل کی تھی (جس سے میں محروم رہا) اس لئے میں فاری کی تعلیم میں ان کے ساتھ اور ان کا ہم سبق ہو گیا تھا۔ دارالعلوم کے پہلے تعلیمی سال میں ہم نے مولا نا بدیع الز ماں صاحب مظلہم کے پاس فاری پڑھنی شروع کی اور ای وقت دیکھا کہ وہ مولا ناسحبان محمود صاحب جنہیں میں نے ''دانش کدہ'' میں پہلی بار دیکھا تھا، ہمارے برابر کی درگے ہیں عربی کی پہلی جماعت کو پڑھا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مولا نائے نے ''دانشکہ ہو' کی تدریس ترک کرکے دارالعلوم کی خدمت شروع کر دی ہے۔

اگلے سال ہم نے عربی پڑھنی شروع کی تو ہمارے تمام اسباق حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب ؓ کے پاس تھے۔ صرف ایک ''عربی کا معلم' کا سبق حضرت مولا نامخی ولی حسن صاحب ؓ کے پاس رکھا گیا تھا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب (قدس سرہ) کا اصل میدان ''دانش کدہ' میں اردوا دب پڑھانے کے بجائے اسلامی علوم کی تدریس تھا۔ انہوں نے مظاہر علوم سہار نپور کے اکابر اساتذہ اور بالآخر حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کیمبلپوری قدس سرہ جیسے یکتائے روزگار علاء اور اہل اللہ سے کسبِ فیض کیا تھا۔ چونکہ صاحب کیمبلپوری قدس سرہ جیسے یکتائے روزگار علاء اور اہل اللہ سے کسبِ فیض کیا تھا۔ چونکہ اس وقت کراچی میں مظہر العلوم کے سواکوئی دوسرا معیاری دینی مدرسہ موجود نہیں تھا، اس لئے وقتی طور پر''دانش کدہ' میں کا مشروع کر دیا تھا، کیکن جو نہی دارالعلوم قائم ہوا حضرت مولا نا نے اسے اپنامر کر فیض رسائی قرار دے لیا۔

پہلے ہی سال میں حضرت مولا نا سے صرف میں میزان الصرف، بنج گنج اورعلم الصیغه ہنجو
میں نحو میر ، شرح مائة عامل اور ہدایۃ النحو ، اس کے علاوہ تیسیر المنطق ، مرقاۃ ، دروس الا دب ، مفید
الطالبین اورنو رالا بیناح بھی پڑھ لی ، اس سال ہم نے جو کتابیں حضرت مولا نا سے پڑھیں ، وہ
موجودہ نصاب کے مطابق دو سال میں پڑھائی جاتی ہیں ۔ لیکن یہ مولا نا کے انداز تدریس کا
کمال تھا کہ ہمیں ایک لیمے کیلئے بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہم پرتعلیم کا کوئی زیادہ بوجھ
لادا گیا ہے۔ اگلے دو سال بھی اس طرح گذرے کہ ہمارے تمام اسباق حضرت مولانا کے
پاس تھے، اور ہم صبح کے پہلے گھنٹے میں حضرت کی درسگاہ میں داخل ہوتے تو شام کو چھٹی گھنٹی تک

ای درسگاہ میں پڑھتے رہتے تھے۔ان دوسالوں میں ہم نے حضرت مولا ناً سے کا فیہ،شرح جامی ،اصول الشاشی ،قد وری کا کیچه حصه ( جو بعد میں بیا یک دوسری استاذ کی طرف منتقل ہوگئی تھی)شرح تہذیب قطبی ،نے۔ العب ب،مقامات حربری ،نورالانوارغرض ساری کتابیں حضرت مولانًا ہے پڑھیں اور نہ صرف میں کہ ہمیں تسلسل اور مکسانیت کی وجہ ہے بھی ادنی ا کتا ہٹ نہیں ہوئی ، بلکہ سے لے کرشام تک کے یہ چھ گھنٹے انتہائی دلچیپ معلوم ہوتے تھے۔ حضرت مولا نُا کے درس کی بیروہ خصوصیات ہیں جنہوں نے ہمیں ان کا گرویدہ بنالیا تھا، چند در چند تھیں ۔سب سے پہلے تو انہیں اپنی بات مختصر لفظوں مگر انتہائی دلنشین انداز میں سمجھانے کاغیر معمولی ملکہ حاصل تھا۔ وہ مشکل ہے مشکل مسئلے کوطلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق ایسے ترتیب کے ساتھ بیان فرماتے تھے کہ مسکلے کی مشکلات کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے ان کے درس کا ماحول ہمیشہ اتنا شگفته رہتا تھا کہ اس میں اکتاب کا گذرنہیں تھا۔بعض اسا تذہ سبق کو دلچیب بنانے کیلئے لطیفوں اور قصوں کا سہارا لیتے ہیں۔اس سے سبق دلچیب تو ہو جاتا ہے، لیکن بہت سا وقت ان لطیفوں قصوں میں ضائع ہو جاتا ہے اوراس کے نتیجے میں طلبہ کاعلمی نقصان ہوتا ہے۔حضرت مولا نُااس تتم کی اضاعت وقت سے کوسوں دور تتھے۔اس کے بجائے وہ درس کی باتوں کوخار جی مثالوں ہے سمجھاتے ،بعض او قات خودطلبہ کی مثالیں دیتے اوراندازِ گفتگو میں ظرافت کی حاشنی پیدا کر کے ماحول کوشگفتہ بنائے رکھتے تھے۔اس کا بتیجہ بیرتھا کہ طالب علم کے ذہن پرمشکل ہے مشکل مسئلے کابو جھنہیں پڑتا تھا۔

تین سال تک حضرت مولا نا کے اس دلنشین اسلوب تدریس سے مانوس ہونے کا ایک نتیجہ یہ نکا کہ جب چو تھے سال ہماری تین کتابیں ایک دوسرے استاذ کے پاس منتقل ہوگئیں تو مدتوں ہمیں مولا نا کے اندازِ تدریس کی یا دستاتی رہی۔ یہ دوسرے استاذ حضرت مولا نا سے زیادہ معمر ، پختہ کاراور بڑے مقبول استاذ تھے ،لیکن ہمیں ان کے اندازِ تدریس سے مانوس ہونے میں خاصا وقت لگا۔

وہ حضرت مولا نُا کے عنفوانِ شباب کا زمانہ تھا،ان کی وجاہت اور صحت قابلِ رشک تھی اور ان کا نداق شعر وادب بھی اپنے عروج پر تھا۔وہ خود بڑے نفیس شعر کہتے تھے اور دوسروں کے بیثاراشعار بھی انہیں خوب یاد تھے۔ بھی درس میں اور بھی درس کے باہروہ نہ صرف شعر سناتے بلکہ شعر کی فنی باریکیوں پر بہترین تبصر نے فرماتے تھے، ہمار نے گھر میں بھی شعروا دب کا ماحول تھا، اس لئے حضرت مولا نُا نے مجھے با قاعدہ شعر گوئی پر آمادہ کیا، وہ ہمیں ایک مصر عہ طرح دید ہے ،اوراس پر شعر کہنے کی ترغیب دیتے، چنانچاس زمانے میں حضرت مولا نُا ہی کی ترغیب پر میں نے تک بندی شروع کی جورفتہ رفتہ واقعی شعر گوئی میں تبدیل ہوگئی۔

میرے مرحوم بڑے بھائی جناب محمد رضی صاحب کی شادی کا وفت قریب آیا تو میں نے ان کا سہرا کہنے کی کوشش کی اور کچھ بے ھنگم سی تک بندی کر کے اس کی اصلاح تو فر مادی دی، لیکن پھرخودا بک نظم کہی اور فر مایا کہ اس کے بجائے پیظم موقع پر پڑھ دینا۔

حفزت مولا نُاس دور میں جوشعر کہتے تھے،اس کا ایک انداز ہ کرنے کیلئے حفزت مولا نُا کی ایک غزل کے چنداشعار پیش خدمت ہیں جوانہوں نے اقبال مرحوم کی مشہورغزل کی زمین میں کہے تھے

مجھ کو اے ہوش! نہ کر واقف انجام ابھی ہنچودی ہے مجھے لینا ہے بہت کام ابھی ہے نیاز غم دنیا تو کیا تو نے مجھے ہے مگر سر پہ مرے زیست کا الزام ابھی کچھ تو باتی ہے ابھی خاک مری تربت پر کیسے رک جائے بھلا گردشِ ایام ابھی کیسے رک جائے بھلا گردشِ ایام ابھی

اورغالب کی زمین میں بیاشعار بھی ملاحظہ ہوں 🔃

حسن مائل ہہ اعتنا نہ ہوا عشق مرہون التجا نہ ہوا ان کو دیار ہی نہ تھا منظور ظرف کا میرے اک بہانہ ہوا عشق نے اس کو تمکنت مجشی ورنہ بت خود بخود خدا نہ ہوا ماوراۓ مکاں رہا ہر چند عرشِ دل ہے وہ ماورا نہ ہوا کیوں ہیں اب بے قرار یہ سوچیں؟ مجھ کو ڈوبے ہوۓ زمانہ ہوا

ایک اورغز ل کے بیا شعار

روز ازل کئے تھے ہم نے جوعبد و پیاں دیا ہوں کہن کا دیا ہوں قصۂ کہن کا دیا ہوں قصۂ کہن کا دیر و حرم کا حاصل ذوق طلب ہے گویا ہر ذرہ آستاں ہے دنیا کی انجمن کا میدان عشق میں تو بہنائیاں بہت ہیں گھر تنگ اس قدر کیوں قصہ ہے کوہ کن کا اورائک نعت کے بہاشعار کتنے سرورانگیز ہیں۔

السلام اے شہ دیں وجہ نزول جریل زینت ہر دو جہاں مشع شبتان خلیل زینت ہر دو جہاں مشع شبتان خلیل تیری علی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو جھے اس طرح ظلم و طغیان جیسے ہو ظلمتِ شب نور سحرمیں تحلیل جلوہ ساماں ہیں ترے نور سے یہ مشس و قمر کم بہم ہیں ترے فیضان سے یہ دجلہ و نیل تو نہ ہوتا تو زمانے میں اندھرا ہوتا تو زمانے میں اندھرا ہوتا تیرے برتو ہی سے روشن ہے جہاں کی قندیل تیرے برتو ہی سے روشن ہے جہاں کی قندیل

تیر اہر قول ہے توفیق و ہدایت کی اساس

شرح قرآن مقدی ہے ترا روئے جمیل

میرے دامن میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں کاش ہو تیری محبت مری بخشش کی سبیل تیرے عشاق کو ہے علم حضور حاصل تیرے دیوانے کہاں ہوتے ہیں مختاج دلیل انبیاء خشت و ستوں گنبد و محراب رہ بخھ سے اس قصر رسالت کی ہوئی جمیل میرا مقصود ہے اس نعت سے اپنی ہی نجات ورنہ کیا وصف ترا پائے گا مرغ تخییل ورنہ کیا وصف ترا پائے گا مرغ تخییل ہے اس کا بیہ کرم حال پر تیرہے محمود ورنہ تو اور کہاں مدحت فرزند خلیل ورنہ تو اور کہاں مدحت فرزند خلیل

حضرت کی شعر گوئی کا سلسله ۱۹۵۵ء کے بعد کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ بالاخرانہوں نے شاعری کو بالکل خیر باد کہد دیا،اوراب اگر کوئی یا دبھی دلاتا تو فر ماتے که 'اب میں پیم شغلهاس طرح ترک کر چکاہوں کہ اب بچھ یا دبھی نہیں رہا۔''

حضرت مولاناً بہترین خطاط بھی تھے،ان کی عام تحریک بھی اتنی خوبصورت تھی کہ موتی جڑے ہوئے معلوم ہوتے تھے اور خطاطی بھی کمال کی تھی۔ چنا نچہ درس کی علاوہ دوسر سے اوقات میں وہ عرصۂ دراز تک شوقین طلبہ کو خطاطی بھی سکھاتے رہے۔ میری تحریر بچپن میں بڑی خراب تھی۔ حضرت مولاناً کے پاس میں نے خطاطی کی بھی مشق کی اور عام تحریر بھی درست کی۔ جعرات کے دن مولاناً ہم سے ہفتے بھر کے پڑھائے ہوئے مضامین کا تحریری امتحان لیا کرتے تھے،اس امتحان میں نمایاں کا میابی حاصل کرنے والوں کے ناموں کا اعلان بھی فریاتے،اس سے طلبہ میں مسابقت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا تھا اور ہم اس امتحان کیلئے بڑے جوش وخروش سے تیاری کیا کرتے تھے۔ جہانیک مضامین امتحان کا تعلق تھا، الحمد للہ،ان کے لحاظ سے ہمارے پر چ کرتے تھے۔ جہانیک مضامین امتحان کا تعلق تھا، الحمد للہ،ان کے لحاظ سے ہمارے پر چ بہت الجھے ہوتے، مگر تحریر کی خرابی حضرت مولاناً کے ذوق کو بہت گراں گزرتی۔ چنا نچے انہوں نے ہمیں الگ سے تحریر کی مثل کرانی شروع کی،اور رفتہ رفتہ یہ عیب دور ہوگیا۔

یوں تو حضرت مولا نائے درس نظامی کی تقریباً تمام ہی کتابیں پڑھائی ہیں کیکن ابتداء میں ان کی شہرت و بی ادب کے اچھے استاذ کی حیثیت ہے ہوئی۔ ہم نے جس زمانے میں ان سے عربی پڑھی، وہ ہمیں عربی لکھنے کی مشق بھی ساتھ ساتھ کراتے تھے، چنانچے چھوٹے جھوٹے جملوں سے شروع کر کے رفتہ رفتہ وہ ہمیں عربی میں مضمون لکھنے تک لے گئے یہاں تک کہ ہم نے امتحانی پر چوں کا جواب بھی عربی میں لکھنا شروع کر دیا۔ جہاں تک جھے یاد ہے، میں نے سب سے پہلے عربی میں جن پر چوں کا جواب دیا، وہ ہدا ہے اولین اور نور الانوار کے پر پے تھے۔ اور اس کے بعد دور ہ صدیث تک ہر پر پے کا جواب عربی میں لکھا اور یہ سب حضرت مولا ناگی فیض تھا۔

اس ز مانے میں سور پی(شام) کے سفار تخانے سے دارالعلوم کے بڑے اچھے روابط تھے۔ (بیشام میں بعث یارٹی کے برسر اقتدارآنے سے پہلے کی بات ہے) شام کے سفیر جواد الرابط صاحب بڑے علم دوست آ دمی تھے اور ظاہری وضع قطع انگریزی ہونے کے باوجود انہیں عبادت کا بھی بڑا ذوق تھا، اوران کی باتوں میں خشیت وانابت کا پہلوبھی بڑ: نمایاں تھا۔وہ حضرت والدصاحب قدس سرہ کی خدمت میں کثرت سے آیا کرتے تھے، اور استفادہ بھی فر ماتے تھے۔ای دوران انہوں نے تجویز پیش کی کہ سفارت خانۂ شام دارالعلوم کے تعاون سے شہر بھر میں عربی زبان سکھانے کے مختلف مراکز قائم کرے۔اس غرض کیلئے انہوں نے حیار بهترين شامي اساتذه استاذ امين المصري، استاذ احمد الاحمد، استاذ عبدالحميد الهاشمي اور استاذ لیبین الحلو کوشام سے بلوا کران کا پاکستان میں تقرر کیا۔اوران کی مدد سے دارالعلوم نے شہر بھر میں تقریباً میں مراکز ایسے قائم کئے جن میں عربی بالطریق المباشر (ڈائر یکٹ میتھڈ سے) یڑھائی جاتی تھی۔ان مراکز میں سب سے بڑا مرکز خود دارالعلوم نا نک واڑ ہ میں تھا چہاں سے جاروں اساتذہ شام کے وقت میں مختلف سطح کے طلبہ کوعر نی پڑھاتے تھے کیکن خلاہر ہے کہ شہر بھر کے تمام مراکز میں پہ چاروں حضرات نہیں جاسکتے تضے لہذا دوسر سے مراکز میں دارالعلوم کے بعض اساتذہ اور پچھ باہر کے حضرات کو استاذ مقرر کیا گیا۔ دارالعلوم کے جن اساتذہ کی خد مات اس مقصد کیلئے حاصل کی گئیں، ان میں حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب، حضرت

مولا نامفتی ولی حسن، حضرت مولا نامظهر بقاء صاحب اور حضرت مولا ناعبدالحق صاحب بطور خاص قابلِ ذکر ہیں۔ حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب ؒ اس وقت پاکستان کوارٹرز کے ایک مرکز میں شام کوعر بی کی تعلیم دیتے تھے۔

عربی کی تعلیم کے ان مراکز کاشہر کی تعلیمی فضاء پر بہت اچھا اثر پڑا، اور وہ ہزار ہا افراد جو عربی کی تعلیم کے ان مراکز کاشہر کی تعلیمی فضاء پر بہت اچھا اثر پڑا، اور وہ ہزار ہا افراد جو عربی کی تھے، اس سلسلے سے بہت مستفید ہوئے۔ حضرت مولا نا سحبان محمود صاحبؓ اس میدان میں بھی نہایت ممتاز اور نمایاں استاذ ثابت ہوئے، اور سینکڑ وں افراد نے ان سے استفادہ کیا۔

۲<u>۹۹۶ء</u> میں دارالعلوم نا تک واڑ ہ ہےموجودہ جگہنتقل ہوگیا ، بینی جگہشہر ہے بہت دور اورآ بادی ہے کئی ہوئی تھی ،قریب کے شرافی گوٹھ کی وجہ سے اسے دارالعلوم شرافی کہا جاتا تھا، شہری سہولیات میسرنہیں تھیں، اور اساتذہ کی رہائش کیلئے مکانات بھی بہت چھوٹے اور گھٹے ہوئے تھے۔ دارالعلوم کے بعض قدیم اساتذہ اس مشکل صورت حال کو بر داشت نہ کر سکے اور اس موقع پر وہ دارالعلوم چھوڑ کر دوسرے مدارس میں چلے گئے (ای سال حضرت مولا نا محمد یوسف بنوری صاحبؓ نے نیوٹاؤن کی جامع مسجد میں اینے مشہور جامعۃ العلوم الاسلامیہ کی بنیا د ڈ الی تھی، چنانچے بعض اساتذہ اس مدر ہے میں منتقل ہو گئے ) کیکن حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب قدس سرہ نے اس موقع پر دارالعلوم کا ساتھ نہیں چھوڑ ا۔ان کا قیام گولی مار کے محلے میں تھااورشروع میں انہیں انتہائی صعوبت اٹھا کرروزانہ دارالعلوم آنا پڑتا تھا،مگرانہوں نے بڑی استفامت کے ساتھ دارالعلوم کی خدمت جاری رکھی ، اور پھر اینے اہل وعیال کے ساتھ دارالعلوم کےایک نیم پختہ سے مکان میں منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے سالہا سال گزارے۔ شرا فی گوٹھنتقل ہونے کے بعد دوسال تک ہمارا کوئی درس حضرت مولا ٹاکے پاس نہ گیا کیکن ان سے جوقلبی محبت اور انس تھا ،اس کی بناپر خارجی او قات میں حضرت ؓ ہے استفادے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔مولا ٹا کے اس قدیم مکان کے سامنے ایک چھوٹا سایکا فرش تھا۔مولا ٹا عصر کے بعد وہاں تشریف فرما ہوتے ،طلبہ اس وقت میں ان سے خوش نویسی کی مشق کرتے اور بھی بھی ہم بھی حضرت ؓ سے ملا قات کیلئے وہاں جا بیٹھتے اور حضرت ؓ کی باتوں سے استفادہ کرتے تھے البتہ دورہ کو حدیث کے سال میں ہمارانسائی شریف کا سبق حضرت مولانا کے پاس
چلا گیا، اور اس سال ایک مرتبہ پھر ہمیں ان سے تلمذ کا شرف حاصل ہوا۔ اس درس کی
خصوصیت یہ بھی کہ بخاری شریف اور تر مذی شریف کے دروس میں جوطویل بحثیں ہم پڑھتے
تھی، نسائی شریف کے درس میں حضرت مولاناً ان کا بہترین خلاصہ اور نچوڑ بیان فر مایا کرتے
اوراس طرح یہ بحثیں تازہ بھی ہوجا تیں اور ان کا لب لباب بھی ذہن نشین ہوجاتا۔ پچھر صے
کے بعد حضرت مولاناً کو انظامی ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئیں، اور وہ دارالعلوم کے شرافی
والے جصے کے ناظم قرار پائے۔ اس میدان میں بھی انہوں نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا شہوت
دیا۔ بعد میں انہیں دارالعلوم کا ناظم اعلیٰ بنادیا گیا، اور وہ تد رئیں کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کی
نظامت کے فراکفن بھی انجام دیتے رہے۔

جب میں نے دورۂ حدیث سے فارغ ہونے کے بعد تدریس شروع کی تو میری عمر کل سولہ سال تھی ،اور چبرے پر داڑھی بھی نہیں آئی تھی حضرت مولا نائنے پہلی بارخود درسگاہ میں لیجا كر بٹھایا۔اور تدریس کے سلسلے میں ایسی تھیجتیں فر مائیں جوعمر بھر کام آئیں۔شروع میں تر مذی شریف کا درس حضرت مولا ناسلیم الله خان صاحب مظلهم کے پاس تھا۔ان کے دارالعلوم سے علے جانے کے بعد تر مذی شریف کا درس حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب قدس سرہ کی طرف منتقل ہو گیا۔بعد میں حضرت مفتی رشید احمر صاحب مظلہم بھی تشریف لے گئے تو بخاری شریف جلد اول حضرت والدصاحب قدس سرہ نے خود پڑھانی شروع کر دی، اور جلد ثانی حضرت مولانا اکبرعلی صاحبؓ کے سپر دفر مائی ،حضرت والد صاحبؓ اپنے اسفار واشغال کی وجہ سے یوری جلداول نه پڑھا سکتے تھے،اس لئے جلداول کا باقی حصہ حضرت مولا ناسحبان محمودصا حبٌ کی طرف منتقل کر دیا اور جب علیل ہوئے تو یوری جلد اول حضرت مولا نا کے سپر دفر مادی۔اس موقع برخودحضرت مولا نانے تر مذی شریف کا درس میرے سپر دکرنے کی تجویز دی، احقر کوتر دد تھا،مگر حصزت مولا ناً نے حوصلہ بندھایا اور اس وقت سے ترندی کا درس میری طرف منتقل ہو گیا۔حضرت مولا نا اکبرعلی صاحبؓ کی وفات کے بعد حضرت مولا نُا نے مکمل بخاری شریف کا درس شروع کیا،اوراس طرح تقریباً ۳۵ سال تک اصح الکتب بعد کتاب الله کی تدریس کی

سعادت حاصل فر ما گی۔

کتا بی علم تو بہت ہے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے لیکن انسان کی عظمت در حقیقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب علمی تبحر کے با وجودو ہ تو اضع اور خدمت کا پیکر بن جائے ۔

حضرت مولا ناً کی حیات طیبہ اس معالمے میں بھی ایک مثال کی حیثیت رکھتی تھی۔وہ این گھرانے میں واحد عالم دین تھے۔ان کے والد ماجد بھی جدید تعلیم یا فتہ تھےاورتمام بھائی بھی۔ الله تعالیٰ نے انہیں علم وفضل کا اعلیٰ مقام عطا فر مایا ،کیکن اینے والدین کی خدمت کے معالمے میں انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ مٹائے رکھا۔ یوں تو خدمت والدین ،ان کی ا داا داسے نمایاں تقى ليكن اس كا بطور خاص مظاہرہ ہميں ١٩٦٣ء ميں اس وفت ہوا جب حضرت مولا ناً اپنے والدین کے ہمراہ حج کے سفر پرتشریف لے گئے ۔ حسنِ اتفاق سے اس سال ہم دونوں بھائی حضرت والدصاحب قدس سرہ کی معیت میں حج فرض کی ادائیگی کیلئے گئے ہوئے تھے۔اس کے علاوہ ہمارے بزرگ استاذ حضرت مولانا اکبرعلی صاحب ؓ نے بھی ای سال حج کیا تھا۔ حضرت مولا ناا کبرعلی صاحب قدس سرہ مظاہرعلوم سہار نپور کے قدیم اساتذہ میں سے تضاور حضرت مولا نا محبان محمود صاحبٌ نے ان سے باضابطہ کوئی درس تونہیں لیا تھا،کین جس ز مانے میں حضرت مولا نُا مظاہر علوم میں پڑھتے تھے اس زمانے میں حضرت مولانا اکبرعلی صاحبؓ وہاں پڑھایا کرتے تھے۔اس نسبت سے حضرت مولا ناسحبان محمودصا حبِّان کی ایسی ہی عزت فرماتے تھے جیسے اپنے حقیقی استاذ کی کی جاتی ہے اور ساری عمر ان کے ساتھ استاذ جیسا ہی معاملہ فرماتے رہے۔حضرت مولا ناا کبرعلی صاحبٌ چونکہ ضعیف تنصاور سفر حج میں بالکل تنہا، اس لئے حضرت مولانا سحبان محمود صاحبؓ نے انہیں اینے ساتھ رکھ لیا۔اس طرح ان کے ساتھ والدین بھی تھے،اور حضرت مولا ناا کبرعلی صاحب بھی پیسب حضرات عمر رسیدہ بھی تھے، مختلف عوارض کے شکار بھی ،اور نہایت نازک مزاج اور زودرنج بھی ۔حضرت مولا ناسحبان محمود صاحبٌ ان کی خدمت کیلئے تنہا تھے، پہلی بار حج کاسفر کیا تھااوراس دور کے حج میں مشقتیں آج ہے کہیں زیادہ تھیں لیکن انہوں نے ان تینوں بزرگوں کی خدمت کا جوحق ادا کیا ہے۔اوران کے سامنے اپنے آپ کومٹا دینے کے جومناظر ہم نے دیکھے ہیں وہ آج بھی دل پرنقش ہیں

انہیں الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے،اوران سے اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہری علم وفضل کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں تواضع اور خدمت کے کس مقام بلند پر فائز فر مایا ہے۔

حضرت مولا ناً کے والد ماجد بڑے نازک مزاج اور جلالی بزرگ تھے،خلا ف طبع باتوں پر وہ حضرت مولا نُا کے شاگر دوں کے سامنے بھی ان پر بگڑ جاتے تھے لیکن ایسے مواقع پر حضرت مولا نًا کا رویہ جتنا متواضع اور نیاز مندانہ ہوتا تھا،اس کی مثالیں اب بہت کم ملین گی۔والد صاحبؓ کی اطاعت ہی کامظہریہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت مولا نا کا اصل نام جو والدین نے رکھا تھا ''سجان محمود'' تھا، جب مولاناً كاتعلق ہمارے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحبٌ) ہے ہوا تو حضرت والدصاحبٌ نے ان سے فر مایا کہ 'سبحان' نام مناسب معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور سے بیلفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعال ہوتا ہے۔ (جیسے سجان اللہ) حضرت والدصاحبٌ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا نام بدل کر "سحبان محمود' کر کیجئے۔حضرت مولا نُا اس تجویز ہے متفق بھی تھے اور جا ہتے تھے کہ حضرت والدصاحب کی اس ہدایت پڑمل کریں ،لیکن جب انہوں نے بینجویز اپنے والدہے ذکر کی تو انہوں نے نام بدلنے ہے منع کر دیا۔ اب ایک طرف تومفتی اعظم یا کتان کی تجویز بھی جس ہے وہ خود متفق تھے ،اور مذکورہ ابہام کی وجہ ہے خود ا ہے نام کومناسب نہ بمجھتے تھے لیکن دوسری طرف اپنے والد کا حکم تھا۔حضرت کے اس مشکل کا حل یہ نکالا کہاہے نام کی تبدیلی کا اعلان تونہیں کیا ( کیونکہ اس نام کوصراحۃ ناجائز بھی نہیں کہا جا سكتا تھا اور والد تبديلي كے حق ميں نہيں تھے) ليكن اپنے وستخط اس طرح بنا لئے كه انہیں''سحبان'' بھی پڑھا جا سکتا تھا۔ جب تک مولا نُا کے والد بقید حیات رہے ، انہوں نے نام تبدیل نہیں کیا لیکن والد کی وفات کے بعد ابھی دو تین سال پہلے ختم بخاری کے مجمع عام میں اعلان فرمایا که میں حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحبٌ کے مشورے کے مطابق اپنا نام تبدیل کرتا ہوں اور آج کے بعد مجھے 'سحبان محمود'' کہااورلکھا جائے۔

اندازہ فرمائے کہ اس واقعے میں کن کن پہلوؤں کی رعایت ہے۔ دستخط میں تو فوراً اس طرح نام تبدیل کردیا کہ وہ حضرت مفتی صاحبؓ کے مشورے کے مطابق ہوجائے ،مگراعلان اپنے والد کے احرّ ام میں مدتوں روکے رکھا۔اور پھر تبدیلی کا اعلان ایک ایسے وقت فرمایا جب وہ ہزار ہاافراد کے مقتدا تھے ،عمر کے اس مرحلے میں اس تبدیلی کا اعلان یقیناً بےنفسی کے اعلیٰ ترین مقام کی نشاند ہی کرتا ہے۔

حضرت مولا نا گوتر آن کریم کی تلاوت کا خاص ذوق تھا۔ وہ بہترین حافظ اور قاری تھے۔ تر اور تک میں ان کی تلاوت آنی وجد آفریں ہوتی تھی کہ ہم لوگ خاص ان کی تلاوت سننے کیلئے گولیمار کی مسجد باب السلام جایا کرتے تھے جہاں وہ سالہا سال تر اور تکی پڑھاتے رہے۔ اس وقت وہ رمضان میں تر اور تکی علاوہ روزانہ پندرہ پاروں کی تلاوت کرلیا کرتے تھے۔ یوں بھی چلتے پھرتے ان کے ہوئٹ تلاوت قرآن کریم سے تر رہتے تھے۔ ہم ایسے مواقع ڈھونڈ اکرتے تھے کہ جب بننج وقتہ نمازوں میں کوئی جہری نماز حضرت مولا نا پڑھا کیں تا کہ ان کی تلاوت سننے کی سعادت ولذت حاصل ہو سکے۔

کتابی علم میں عادۃ اس وقت تک برکت نہیں ہوتی جب تک انسان کسی شیخ کامل سے تزکیۂ نفس نہ کرائے۔حضرت مولا نا نے دارالعلوم میں قیام کے دوران ہی اس غرض کیلئے حضرت مولا نا عبدالغنی صاحب بچو لپوری ،حضرت والدصاحب ، (حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب ) اور آخر میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے اصلاحی تعلق قائم فر مایا ، اور بالاخر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے اصلاحی تعلق قائم فر مایا ، اور بالاخر حضرت ڈاکٹر صاحب نے حضرت ڈاکٹر عبدالحق میں حضرت کو بحاز قرار دیا۔

حضرت مولا نا کاعلمی اور تدریی فیض تو دارالعلوم کے ذریع تقریبا نصف صدی ہے جاری تھا۔ اس دوران حضرت کے شاگر دول کی کم از کم پانچ چے سلیں فارغ التحصیل ہو کرعلمی و دین خد مات میں مشغول ہوئیں، اس کے علاوہ کرا چی میں اور بیرون کرا چی بہت سے مدارس حضرت کے زیر نگرانی چل رہے تھے جنہیں حضرت کی سر پری کا شرف حاصل تھا، اور وہ ان سب کواپی ہدایات سے فیض یا ب فر ماتے تھے۔ ان کے شاگر دونیا کے تقریباً ہر خطے میں پھلے ہوئے ہیں، لیکن عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صا حب کی وفات کے بعداصلاح باطن کیلئے مسلمانوں کا رجوع حضرت کی طرف اتنا ہو تھا کہ سینکڑ وں افراد نے اپنے تزکیہ نفس کیلئے مسلمانوں کا رجوع حضرت کی طرف اتنا ہو تھا کہ سینکڑ وں افراد نے اپنے تزکیہ نفس کیلئے حضرت کے علی حضرت کی طرف اتنا ہو تھا کہ عبد بیت المکر ممیں (جودار العلوم ہی کے زیرا نظام ہے ) سالہا سال سے جمعہ میں خطاب فر ماتے ، جس میں شرکت کیلئے لوگ دور کے زیرا نظام ہے ) سالہا سال سے جمعہ میں خطاب فر ماتے ، جس میں شرکت کیلئے لوگ دور

دور ہے آتے تھے۔ ہفتے کے دن عصر کے بعد حضرت ؓ اپنے مکان پر اصلاحی مجلس منعقد فر ماتے جس میں دارالعلوم کے اساتذہ وطلبہ کے علاوہ شہر کے بہت سے خواتین وحضرات اہتمام سے شریک ہوتے ۔ اس کے علاوہ ہفتے کے مختلف دنوں میں حضرت ؓ کی اصلاحی مجلسیں شہر کے مختلف مقامات پر ہوتی تھیں۔ خطو کا کتابت کے ذریعہ لوگوں کے تربیتی خطوط کا سلسلہ الگ جاری تھا اور ان عموی مجلسوں کے علاوہ بھی لوگوں کی آمد کا سلسلہ تقریباً روزانہ جاری رہتا تھا،لوگ انفرادی طور پر حضرت کی خدمت میں آتے اور اپنے معاملات میں زرین ہدایات کا ذخیرہ لے کرلوشتے سے ۔ ہر شخص کے ساتھ حضرت کا معاملہ محبت وشفقت کا تھا اور حضرت ؓ کے گونا گوں فیض سے ایک عالم نہال ہور ہاتھا۔

سی بخاری کی دونوں جلدیں دوگھنٹوں میں پابندی سے پڑھاتے اورا گربھی کوئی اور گھنٹہ خالی ہوتا تو اسے بھی اپنے درس میں مصروف فر مالیتے۔اس کے علاوہ دارالعلوم کے انتظامی امور درس سے فارغ ہونے کے بعد ظہر تک انجام دیتے۔شام کے اوقات زیادہ تر طالبین اصلاح کیلئے وقف تھے۔ پیر کے سوا ہفتے کے ہردن شہر میں کسی نہ کسی جگدا صلاحی مجلس طالبین اصلاح کیلئے وقف تھے۔ پیر کے سوا ہفتے کے ہردن شہر میں کسی نہ کسی جگدا صلاحی مجلس سے خطاب فر ماتے تھے۔ جمعہ کوگشن اقبال کی جامع مسجد بیت المکرم میں بیان ہوتا۔ ہفتے کے دن خودا پنے مکان پرمجلس ہوتی ۔اتو ار کے دن ڈیفنس سوسائٹی کی مسجد سلطان میں درس ہوتا، منگل کو مسجد بیت المکرم میں ، بدھ کو ناظم آ با دنمبر 1 کی جامع مسجد میں اور جمعرات کوشاد مان باوئن میں مجلس ہوتی تھی ۔صرف پیر کا دن خالی تھا۔ اس میں شہر سے آ کے ہوئے مہمانوں باوئن میں مجلس ہوتی تھی ۔صرف پیر کا دن خالی تھا۔ اس میں شہر سے آ کے ہوئے مہمانوں باوئن میں مجلس ہوتی تھی ۔صرف پیر کا دن خالی تھا۔ اس میں شہر سے آ کے ہوئے مہمانوں

ے ملا قات فر ماتے تھے۔

اس طرح بفضلہ تعالیٰ حضرت مولا نا کے شب وروز کے تمام اوقات کسی نہ کسی کارِ خیر میں مصروف تھے اور جو وقت اتفاق ہے بھی خالی مل جاتا تو ان کے ہونٹوں کی متواتر حرکت تلاوت یاذکراللّٰد کی گواہی دیتی رہتی تھی۔

#### ایں سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ

ناچیز راقم الحروف پرحضرف مولانا گی شفقتیں اور ان کے احسانات اسے ہیں کہ ان کا شار ممکن نہیں اس بات کی تو حسرت ہی ہے کہ اپنے بزرگوں کی لا متنا ہی تو جہات اور شفقتوں کے باوجود میں اپنی نا ہلی سے ان تو جہات کی قدر نہ کر پایا ، لیکن احقر کو طلب علم کی جوٹوئی پھوٹی مقد ارحاصل ہے۔ وہ میر سے اساتذہ کی مرہونِ منت ہے اور ان میں حضرت مولا نا سحبان محمود صاحب کا اسم گرامی سرفہرست ہے۔ میں اپنی مصروفیات اور اسفار کی بنا پر پچھلے پچھ وسے سے حضرت کی زیارت و ملاقات کی سعادت اپنی خواہش کے مطابق حاصل نہیں کر پاتا تھا ، لیکن جس کی مسئلے میں ذرا البحض ہوتی ، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوجا تا اور ان کے چند جملوں سے شفی ہوجاتی ۔

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحیؒ کی وفات کے بعد بہت سے حضرات نے فرمائش کی کہ میں ہفتہ وارسر کاری تعطیل کے دن لوگوں کو ہزرگوں کی ہا تیں سنایا کروں۔ مجھے اس لئے شدید تامل تھا کہ جس طرح کا اجتماع یہ حضرات جا ہتے تھے۔ اس کا انداز اصلاحی مجلس کا تھا، اور میں یقیناً اس کا اہل نہیں ،لیکن حضرت مولا ناسحبان مجمود صاحبؒ نے احقر سے ارشاد فرمایا کہ'' میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ کام شروع کرو''اس کے بعد انکار کی مجال نہ تھی ، چنا نچہ پہلے لسبیلہ کی جامع مسجد نبیا اور پھر جامع مسجد بیت المکرم (گلشن اقبال) میں احقر کے بیانات کا سلہ (جواب بھی جاری ہے) حضرت کے حکم سے شروع ہوا۔

مجھے 26رذی الحجہ 1 اس ہے کو مجمع الفقہ الاسلامی ہندوستان میں شرکت کیلئے انڈیا جانا تھا جس کا دعدہ میں نے مدتوں پہلے کیا تھا۔اس سے چندروز پہلے حضرت پنجگورتشریف لے گئے تے۔ لہذا مجھے انڈیا جانے سے پہلے بہت سرسری اور مختصر ملاقات میسر آسکی۔ جوحضرت کے میری آخری ملاقات تھی۔ میں گھر والوں سے کہدر ہاتھا کہ نہ جانے اس مرتبہ انڈیا کے سفر کیلئے طبیعت کیوں آ مادہ نہیں ہور ہی؟ میرا بیسفر انڈیا میں ایک ہفتے کا تھا اور اس کے بعد مجھے و ہیں سے لندن جانا تھا۔ میں بادل نا خواستہ انڈیاروانہ ہوگیا اور ابھی دہلی اور پپٹنے ہی پہنچ کیا تھا کہ بیہ جانکاہ حادثہ پیش آگیا۔ اور میں سفر منسوخ کرنے کے باوجود نماز جنازہ کے اگلے دن ہی بہنچ سکا۔

بي ٢٩ رذى الحجه كا دن تھا، يعنى ١٩١٩ ه كا آخرى دن \_حضرت نے نماز فجر مسجد ميں يڑھنے ے بعد حسب معمول صبح کی چہل قدمی کامعمول بورا کیا۔گھر آ کربھی تمام معمولات کھیک تھاک انجام دیئے ۔ صبح دس بجے حضرت کا درس بخاری شروع ہوا کرتا تھا۔اس سے پہلے پچھ دیر دفتر میں انتظامی امورانجام دیا کرتے تھے۔اس روز بھی دفتر تشریف لے گئے اور پچھ کاغذات نمٹائے۔ وہیں بیٹے بیٹے سانس میں کچھر کاوٹ اور سینے میں کچھ تکلیف شروع ہوئی ،اینے صاحبزادےمولا نااحسن محمود کوفون کر کے دفتر بلایا۔ان کے ساتھ گھرتشریف لے گئے ، کیڑے تبدیل فرمائے ، دارالعلوم کے ڈاکٹر نذیراحمرصاحب کوبلوایا ،انہوں نے حضرت کے قلب کے معالج کے مشورے سے ایک انجکشن دیا۔ای دوران حضرت اس دنیا سے مندموڑ گئے۔ان لله و انا الیه راجعون بہتال بھی ایجانے کی کوشش کی گئی، مگروفت مقدراس سے پہلے آچکا تھا۔ بیسب کچھ ہیں بچیں منٹ میں ہو گیا اور مرض الموت سے لے کرآ خری سانس تک کے تمام مراحل ای مختصر وقت میں پورے ہو گئے رحضرت انتہائی والہیت کے ساتھ جود عائیں مانگا کرتے تھے،ان میں بیدعابھی ضرورشامل ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہرطرح کی معذوری ہے محفوظ رکھیں ،اورموت کے مراحل کوآسان فر مائیں۔حضرت کی بیدعا قبول ہو چکی تھی۔اللہ تعالیٰ نے انہیں اینے پاس ملکے تھلکے بلالیا۔ میں تو نماز جنازہ میں شرکت سے محروم رہا، مگر جو حضرات حاضر تخےان کا بیان ہے کہ حضرت والدصاحبؓ کی نماز جناز ہ کے بعدا تنابرُ المجمع کسی نماز جناز ہ میں یہاں بھی نہیں دیکھا گیا۔ دارالعلوم کی عیدگاہ کا میدان پورا بھرا ہوا تھا اوراس کے باہر بھی آ دی تھے۔ 19ماھ کا سورج غروب ہور ہاتھا جب بیآ فتاب علم عمل بھی ہم سے روپوش ہو کر

اپنی منزل تک پہنچ گیا۔

دارالعلوم کی فضاؤں میں اوراس کے چپے پر حضرت مولا نُا کی یادوں کی مہک موجود ہے۔ اس عالم میں کسی کو بقانہیں ، ہرایک کواسی منزل کی طرف جانا ہے ، لیکن مبارک ہیں وہ جو حضرت مولا نُا کی طرح کی زندگی گزار کراورا ہے فیوض کا ایک سمندر چھوڑ کر دنیا ہے رخصت ہوتے ہیں۔

اللُّهم لا تحرمنا اجره و لا تفتنا بعده.

( ماہنامہ 'البلاغ''جمادی الاخری رر جب ۴۲۰ اھرا کتوبر ۱۹۹۹ء )

## ، و!حضرت مولا ناسيدا بوالحسن على ندويٌّ

الله تعالی نے بید نیاایی بنائی ہے کہ اس میں غم اور خوشی ، راحت اور تکایف دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ نہ یہاں خوشی خالص ہے نئم خالص ، اس لئے یہاں غموں اور صدموں کا پیش آ نا نہ کوئی اچنجے کی بات ہے نہ کوئی غیر معمولی چیز ، کین بعض صدمے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر پوری امت پر پڑتا ہے اور ان کے عالمگیر اثرات کی وجہ سے ان کا زخم مندل ہونا آ سان نہیں ہوتا۔ پچھلے مہینے (رمضان المبارک ویاساچ میں) ایک ایسا ہی عظیم صدمہ مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا پیش آ یا جس نے ہر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا پیش آ یا جس نے ہر اس خصے کو ہلا کرر کھ دیا جو حضرت مولا نا ، ان کی شخصیت اور ان کی خد مات سے واقف ہے۔ ان للّٰہ و انا الیہ د اجعون .

حضرت مولا ناسید ابوالحن ندوی قدس سره ہمارے دورگ ان عظیم شخصیات میں سے تھے جن کے محض تصور سے دل کو ڈھارس اور روح کو پیا طمینان نصیب ہوتا تھا کہ قحط الرجال کے اس زمانے میں بفضلہ تعالی ان کا سائی رحمت بوری امنت کیلئے ایک سائیان کی حیثیت رکھتا ہے۔ علم وفضل کے شناوروں کی تعداد اب بھی شاید آئی کم نہ ہو، عبادت وزہد کے پیکر بھی استے نایا بہیں ، لیکن الیی شخصیات جوعلم وفضل ، سلامت فکر ، ورع وتقوی اور اعتدال و تو از ن کی خصوصیات جع کر لینے کے ساتھ ساتھ امت کی فکر میں گھلتی ہوں اور جن کے دل در دمند میں عالم اسلام کے ہرگوشے کیلئے کیساں تڑپ موجود ہو، خال خال بی پیدا ہوتی ہیں اور ان کی وفات کا خلا پر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے ۔ اللہ تعالی نے حضرت مولا نا کوا نہی خصوصیات سے نواز ا

حضرت مولا نُا اصلاً دارالعلوم ندوۃ العلماء بکھنؤ کے تعلیم وتربیت یافتہ تھے، کیکن اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیو بند ہے بھی اکتساب فیض کی توفیق عطا فر مائی تھی اوراس طرح ان کی ذات میں برصغیر کے ان دونوں عظیم اداروں کے محاسن جمع فر مادیئے تھے پھرعلم طرح ان کی ذات میں برصغیر کے ان دونوں عظیم اداروں کے محاسن جمع فر مادیئے تھے پھرعلم

ظاہر کے اس مجمع البحرین کواللہ تعالیٰ نے علم باطن کا بھی حصہ وَافر عطافر مایا۔ انہوں نے حضرت مولانا شاہ عبدالقا درصاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت وصحبت سے فیض حاصل کیا۔ اور طریقت کے میدان میں بھی حضرت رائے پوری قدس سرہ کے خلیفہ کم مجاز کی حیثیت سے آ ہے کا فیض دور دور تک بھیلا۔

آپ کی اردواور عربی تصانیف اتنی ایمان افروز ، فکر انگیز اور معلومات آفریں ہیں کہ وہ دل کوایمان ویقین سے سرشار کرنے کے علاوہ دین کا سیح مزاج و مذاق انسان پر واضح کرتی ہیں اور اسے افراط و تفریط سے ہٹا کر اعتدال کے اس جادہ متنقیم پر لے آتی ہیں جو ہمارے دین کا طر و امیتاز ہے۔ ان کی تحریروں ہیں علم و فکر کی فراوانی کے ساتھ بلا کا سوز و گداز ہے جوانسان کو متاثر کئے بغیر نہیں رہتا۔ خاص طور پر مغربی افکار کی پورش نے ہمارے دور ہیں جوفکری گراہیاں متاثر کئے بغیر نہیں اور عالم اسلام کے مختلف حصوں ہیں جوفتنے جگائے ہیں ، ان پر حضرت مولا ٹاگی نظر بڑی و سیع و میتی تھی اور انہوں نے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے ان فتنوں کی تشخیص اور ان کے علاج کی نشاند ہی اتنی سلامت فکر کے ساتھ استے دلنشین انداز میں فر مائی ہے کہ عہد حاضر کے علاج کی نشاند ہی اون کی دوسراان کی ہمسری کر سکے۔

خدمت ِ دین کیلئے استعال فر ماتے تھے اور ان کی بدولت بہت سے منکرات کا سد باب ہوا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بارے میں اگر ہے کہوں تو مبالغہبیں ہوگا کہ حضرت مولا ناً کی قیادت نے اس ادارے کوئی زندگی بخشی ۔ بیا دارہ درحقیقت حضرت مولا نامحم علی صاحب مونگیری نے مسلمانوں کی اہم وقتی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے قائم فر مایا تھااوراس کا مقصد بیرتھا کہ یہاں سے ایسے اہل علم پیدا ہوں جود نی علوم ہے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی اتنی واقفیت رکھتے ہوں جوان کی دعوت کومعاصرتعلم یا فتہ حضرات میں زیا دہ مؤثر بنا سکے۔ یہ ایک عظم الشان مقصد تھا،لیکن رفتہ رفتہ اس ادارے میں تاریخ وادب اتناعالب آتا گیا کہ اس کی دینی چھاپ ماند پڑنے لگی۔حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؓ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کو دوبارہ اینے اصل مقاصد کی طرف اس حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوٹایا کہ اس کی نمایاں خصوصیت بھی برقر ار رہی۔اس کے ساتھ اس میں ٹھیٹھ اسلامی علوم کا معیار بھی پہلے ہے کہیں زیادہ بلندہوا۔اس کی مجموعی فضا پرتدین ،تقوی اورانا بت الی اللّٰہ کارنگ بھی نمایاں ہواور تاریخ وادب کودین کی دعوت اور مقاصد شریعت کا خادم بنا کراس طرح استعال کیا گیا که بیه ادارہ دعوت وخدمت دین کا ایک اہم مرکز بن گیا جس کی خد مات ہے پورے عالم اسلام نے استفادہ کیا۔حضرت مولا نُانے اپنی انتقک جدوجہد سے اس ادارے میں اپنے ہم رنگ علماء کی ا یک بڑی کھیپ تیار فر مائی جوبفضل تعالیٰ حضرت مولا نُا کے اندا نِفکر وعمل کی امین ہے اور انہی کے طرز وانداز بردین کے مختلف شعبوں میں گرانفتدرخد مات انجام دےرہی ہے۔

یوں تو حضرت مولائا گی تمام ہی تصانیف ہمارے اوب کا بہترین سرمایہ ہیں لیکن 'تاریخ دعوت وعزیمت' اور' دنیا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کا اثر' اور عالم اسلام میں اسلامیت اور مغربیت کی مشکش' یہ تین کتابیں ایسی ہیں کہ راقم الحروف نے ان سے خاص طور پر بہت استفادہ کیا اور ان کے ذریعے بہت می زندگیوں میں فکری اور عملی انقلاب رونما ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے بہت سے چھوٹے چھوٹے مقالے جوالگ کتا بچوں کی شکل میں شائع ہوئے ہیں، بلاکی تا خیرر کھتے ہیں۔خاص طور پر 'اسم عود ہامنی صریحہ ایہا العرب' اور' من غار حراتہ شید الصحوۃ اسلامیہ' اور آخر میں وہ مقالے ہیں جنہوں نے دلوں کو جسنجوڑ عار حراتہ شید الصحوۃ اسلامیہ ''اور آخر میں وہ مقالے ہیں جنہوں نے دلوں کو جسنجوڑ

کرانہیں فکروعمل کی سیدھی راہ دکھائی ۔

عصری ضرورتوں کا حساس ہمارے دور میں بہت سے علماء، رہنماؤں اور اہل قلم کو ہوا اور اہل قلم کو ہوا اور اہل قلم کو ہوا اور انہوں نے اخلاص کے ساتھ دین کی عصری حاجتوں کی جمیل میں اپنی تو انائیاں صرف کیں لیکن بسا او قات عصری حاجتوں کی فکر نے ان کو دین کی سکہ بند اور شعیٹہ تعبیر سے ڈ گمگا کر ایسی راہ اختیار کرنے پر آ مادہ کر دیا جو جمہوریت امت اور سلف صالحین کے جادہ مستقیم سے ہٹی ہوئی تھی لیکن حضرت مولا ناعلی میاں قدس سرہ کا معاملہ ان سے کہیں مختلف تھا۔ اس دور کا کوئی بھی حقیقت پہند انسان اس بات سے انکار نہیں کرسکتا کہ وہ امت مسلمہ کی عصری ضروریات کا مکمل حقیقت پہند انسان اس بات سے انکار نہیں کرسکتا کہ وہ امت مسلمہ کی عصری ضروریات کا مکمل انہوں نے ہمیشہ جمہور امت کے حساس و ادر اک رکھتے تھے لیکن ان ضروریات کی تکمیل انہوں نے ہمیشہ جمہور امت کے مسلمہ عقائد و نظریات کے دائر ہے میں رہتے ہوئے کی اور کسی قسم کی مرعوبیت اور معذرت خوابی کی برچھائیں بھی ان کی تحریوں پڑئیں پڑھی۔

جب مولا ناسید ابواعلی مودودی صاحب مرحوم نے جماعت اسلامی کی بنیا دوُّ الی تو وقت کی ایک اہم ضرورت سمجھ کرحفزت مولا ناسید ابوالحسن علی ندوگ نے بھی ان کا ساتھ دیا ۔ لیکن جب ان کے طرزِ فکر وعمل ہے اختلاف سامنے آیا تو حضرت مولا ناُ ان ہے الگ تو ہو گئے لیکن جماعت اسلامی اور مولا نا مودودی صاحبؓ کی مخالفت کو اپنا ہدف نہیں بنایا ، بلکہ مغربی ا فکار کی جماعت اسلامی اور مولا نا مودودی صاحبؓ کی مخالفت کو اپنا ہدف نہیں بنایا ، بلکہ مغربی ا فکار کی تر ید میں انہوں نے جو قابل قدر کام کیا تھا ، اس کی تعریف وتو صیف میں بھی بخل ہے کام نہیں لیا۔ اور بالآخران کے طرزِ فکر وعمل پر جو عالمانہ تنقید حضرت مولا ناؓ نے ''اسلام کی سیاسی تعبیر'' میں سیر وقلم فر مائی وہ انہی کاحق تھا۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے مولا نا مودودیؓ اور ان میں سیر وقلم فر مائی وہ انہی کاحق تھا۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے مولا نا مودودیؓ اور ان مشکم انداز میں بیان فر ماکر ان بنیادی نکات کی نشاندہی فر مائی جن میں ان حضر ات کی سوچ قر آن وسنت کے جادہ اعتدال ہے ہئے گئے تھی۔

حضرت مولاناً کی پوری زندگی ایک جبدِ مسلسل سے عبارت بھی ، دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں کی کوئی تکلیف یا خرابی ان کے دل میں کا نٹابن کر چبھ جاتی تھی اور وہ مقدور بھراس کے ازالے کیلئے بے چین ہوجاتے تھے۔ان کی خودنوشت سوانح حیات'' کاروانِ زندگی''

کے نام نے چھ جلدوں میں شاکع ہوئی ہے اور اس کے مطالعے سے ان کی ہمہ جہتی خد مات کا تھوڑا بہت اندازہ ہوسکتا ہے۔ بلکہ مجھے تو اس بات پر چیرت ہے کہ اتن مصروف زندگی میں انہوں نے اپنی بیسوانح کسی طرح تالیف فر مائی جس میں ان کی سرگرمیوں کی تفصیلات اتن جز رس کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ پچ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لیتے ہیں تو اس کے اوقات میں بھی برکت عطافر مادیتے ہیں۔ اس سوانح کی خصوصیت بیہ ہے کہ وہ محض واقعات زندگی کی داستان نہیں ہے بلکہ اس میں قدم پر قاری کے لئے فکر و بصیرت کے نئے نئے پہلوا عاگر ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں جن ہمہ جہتی خد مات کیلئے چنا تھا ان کے پیش نظر وہ کسی ایک ملک کی خبیں' پورے عالم اسلام کی شخصیت تھی۔ میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب قدس سرہ کے سامنے جب بھی حضرت مولا ناگا کا ذکر آتا تو اکثر وہ فر مایا کرتے تھے کہ وہ'' موفق من اللہ'' ہیں اور جوں جوں حضرت مولا ناگی خد مات سامنے آتی گئیں حضرت والد صاحب قدس سرہ کے اس جملے کی حقانیت واضح ہوتی گئی۔لیکن ان ہمہ جہتی خد مات اور عالمگیر مقبولیت کے باوجود حضرت مولا ناگا تو اضع ہوتی گئی۔لیکن ان ہمہ جہتی خد مات اور عالمگیر مقبولیت کے باوجود حضرت مولا ناگا تو اضع کے پیکر تھے۔ان کے کسی انداز وادا میں عجب و پندار کا کوئی شائے نہیں تھا۔ قبولِ حق کیلئے ان کا ذہن ہمیشہ کھلا ہوا تھا اور وہ اپنے چھوٹوں سے بھی ایسا معاملہ فرماتے تھے جیسے ان سے استفادہ کررہے ہوں۔

مجھ نا چیز کے ساتھ حضرت مولا نا کی شفقت و محبت اور عنایت کا جو معاملہ تھا اسے تعبیر کرنے کے لئے الفاط ملنے مشکل ہیں۔ اگر چہ پاکستان اور ہندوستان کے بُعد کی بنا پر مجھے حضرت مولا نا سے شرف ملا قات اور حضرت کی صحبت سے مستفید ہونے کے مواقع کم ملے۔ لیکن الحمد لله خطو کتابت کے ذریعے ان سے تعلق قائم رہا۔ میں نے اپنے بہت سے ذاتی اور اجتما کی مسائل میں حضرت مولا نا سے رہنمائی طلب کی اور انہوں نے ہمیشہ بڑی شفقت و محبت کے ساتھ اپنے ارشا دات سے نوازا۔ میں ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا تھا جب حضرت مولا نا گی زیارت و ملا قات کا شرف حاصل ہو، میرا بیا شتیاق سوفیصد فطری تھا کہ میرے لیے ان کی حبیت ایک رہنما کی تھی میں اس بات کا حاجت مند تھا کہ ان کی صحبت جتنی ہو سکے میشر آ کے حیثیت ایک رہنما کی تھی میں اس بات کا حاجت مند تھا کہ ان کی صحبت جتنی ہو سکے میشر آ کے

لیکن بیر حضرت مولانا کی شفقت کی انتہاتھی کہ وہ بھی محض اپنے الطاف کریمانہ کی بنا پر مجھے اس سعادت سے بہرہ ورکرنے کی کوشش فر ماتے تھے۔ایک مرتبہ مجمع الفقہ الاسلامی ہند کا اجلاس بنگلور میں ہونا تھا۔ احقر نے حاضری کافی الجملہ وعدہ کرلیا تھا۔ حضرت مولانا کا گرامی نامہ آیا کہ میں نے تم سے ملنے کی خاطر اس سفر کا ارادہ کیا ہے۔ بعد میں اتفاق سے مجھے ایمی مجبوری پیش میں نے تم سے ملنے کی خاطر اس فر کا ارادہ کیا ہے۔ بعد میں اتفاق سے مجھے ایمی مجبوری پیش آگئی کہ میں وہاں نہ بینچ سکا اور اس وقت ان کی زیارت سے محروم رہا۔ میں اپنی نادانی سے بیس مجھا تھا کہ حضرت نے احقر کی خاطر داری کیلئے ندکورہ بالافقرہ لکھ دیا ہوگیا لیکن بعد میں انہوں نے اپنے خطوط میں جس طرح اس پر افسوں کا اظہار فر مایا اور صرف خطوط ہی میں نہیں ، اپنی خودنو شت سوائح میں بھی اس واقعے کا جس طرح ذکر فر مایا ہے وہ احقر کوغر تی ندامت کرنے خودنو شت سوائح میں بھی اس واقعے کا جس طرح ذکر فر مایا ہے وہ احقر کوغر تی ندامت کرنے کیائے کافی ہے۔حضرت تح رفر ماتے ہیں:

15,14 ذي القعده 1410 هـ 11,10,9,8 جون 1990ء کي تاریخوں میں مجمع الفقه الاسلامی ہند کا تیسرا عالمی مذاکرہ علمی (سیمینار) بنگلور میں دارالعلوم سبیل الرشاد کے احاطہ میں منعقد ہونے والاتھا۔ میں نے رائے بریلی کے قیام میں احتیاطاً مجلس کیلئے مقالہ عربی میں تیار کرایا تھا۔ مقالہ اگر چہ تیار تھا اور بنگلور کا موسم جمبئی ہے کہیں زیادہ خوشگوار وخشک بھی ہوتا ہے۔اس کے باوجوداس موقع پرسفر کے بارے میں بڑاتر دوتھا۔اس کی وجهبيا حساس تقاكه فقه يرراقم كووه درجه أختصاص اورمطالع كي وست وعمق · حاصل نہیں جواس اہم مذا کر ہ علمی میں شرکت کیلئے ضروری ہے۔اس لئے شرکت سےمعذرت کار جحان غالب تھا پھرصحت وا فنادِطبع کی بنا پر جن علمی مجالس میں بہت'' دھوم دھام'' ہوتی ہے انمیں شرکت کرنے ہے بھی طبیعت گریز کرتی ہے لیکن کچھ تو مولانا مجاہد الاسلام صاحب جیسے قابلِ. احتر ام، قدیم اہل تعلق اور فاضل داعی ہے شرم دامن گیرتھی۔ پھر اس سب پرمتنزاد بیتو قع تقی که فاضل گرای قدراورمحتِ محتر م مولا ناجسٹس محرتقی عثانی صاحب بھی اس مذاکرے میں شرکت کیلئے خصوصی طور پر کرا چی ہے تشریف لانے والے ہیں۔ بمبئی میں بھی مجھے ان کا خط ملاتھا جس میں اس سفر ک آ مادگی تیاری اور ملاقات کے شوق کا ذکر تھا۔ ان کے برادر محتر مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب ہے بمبئی میں ملاقات بھی ہوئی تھی جو حیدر آباد کی ایک وقوت پر تشریف لائے تھے اور مولا ناتقی عثانی کی آمد وشرکت کے متوقع تھے۔ بہر حال ان اسباب کی بناپر بنگلور کے سفر کا فیصلہ کرلیا گیا۔ مولا نامح تقی عثانی صاحب غالبًا سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے جس کی ذاتی طور پر مجھے بے حد کمی محسوس ہوئی۔ غالبًا ان کی عدم شرکت کی بنا پر مجھ ہی کواس موقر مجلس مذاکرہ کا صدر فرض کرلیا گیا۔

( كاروان زندگى ص 318 تا 222ھ)

الله اکبر! تواضع وانکسار اور چھوٹوں پرشفقت وعنایت اور ان کی قدر افزائی کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہوسکتی ہے؟ پھر بنگلور کے اس سفر میں ملاقات نہ ہو سکنے کا تاثر حضرت پراس وقت تک رہا جب تک تین ماہ بعد ان سے مکہ مکر مہ میں ملاقات نہ ہوگئی۔ اس ملاقات کا تذکرہ بھی حضرت نے کاروان زندگی میں اس طرح فر مایا ہے۔

''راقم کی نگاہیں اس موتر میں پاکستان کے ان مانوس و محبوب چہروں کو و عونڈ رہی تھی جس سے خصوصی دینی وفکری رابطہ اورانس و محبت کارشتہ ہے۔ اچا نک جسٹس مولا نامحمر تقی عثانی ، حکیم عبدالرجیم اشرف صاحب اور جسٹس اخیا نگ جسٹس مولا نامحمر تقی عثانی ، حکیم عبدالرجیم اشرف صاحب اور جسٹس افغنل چیمہ صاحب پر نظر پڑی۔ یہ حضرات بھی غالبًا اسی شوق و جستجو میں سختے۔ یہ حضرات مغرب کے بعد ڈاکٹر مولوی عبدللہ عباس ندوی صاحب کے مکان پر تشریف لے آئے ، وہیں عشا کی نماز پڑھی ، کھانا نوش فر مایا اور ویر تک مکان پر تشریف لے آئے ، وہیں عشا کی نماز پڑھی ، کھانا نوش فر مایا اور ویر تک مجلس رہی۔ اس طرح بنگور میں فقہی سیمینار کے موقع پر جو 11,8 جوری حون 90 کو منعقد ہوا تھا، مولا نامحر تقی صاحب عثانی سے (جوایک مجبوری حون 90 کو منعقد ہوا تھا، مولا نامحر تقی صاحب عثانی سے (جوایک مجبوری سیس یا کستان کے حالات پر بھی تبھرہ ہوا۔ آخری دن مولا ناسم تھی رہی جس میں یا کستان کے حالات پر بھی تبھرہ ہوا۔ آخری دن مولا ناسم تھی

الحق صاحب مهتمم دارالعلوم حقانيها كوڑ ہ خٹک سے اچا تک ملا قات ہو كی \_ان ہے بھی راقم کا خاص رابطہ ہے۔ای مجموعے میں اگرمحتر می مولا نا ظفر احمہ انصاری صاحب کوشامل کرلیا جائے تو جہاں تک راقم کا تعلق ہے یہ یا کستان کے وہ معتمد ترین اور منتخب ترین افراد ہیں جن سے راقم کوخصوصی رابطہ وتعلق ہے۔اوروہ بھی اس عاجز پرخصوصی کرم فر ماتے ہیں ۔مولا نامحہ تقی عثانی صاحب کی راقم کے دل میں جوقد رومنزلت ہے اس ہے اس کے احباب بخو بی واقف ہیں اوران کوبھی غالبًا اس کا احساس ہے۔''

( كاروان زندگی ص 304 ج4)

حضرت کی خصوصی شفقت کا به عالم تھا کہ جب بھی ان کی کوئی نئی تالیف آتی اس کا ایک نسخدا ہے دستخط کے ساتھ مجھے نا کارہ کوضر وربھجواتے ۔اس معاملے میں ڈاک پر اعتماد نہ تھا۔اس لئے کوشش پیفر ماتے کہ کسی آنے والے کے ذریعے دسی پہنچ جائے ۔اوربعض او قات احتیاطاً کئی آ دمیوں کے ذریعے ایک ہی کتاب کے کئی نسخے بھجوا دیتے تھے۔ جب حضرت کی معرکۃ الآرا تالیف''المرتضی''منظرعام پرآئی تواس کے کئی نسخ احقر کے پاس بھیجے اور حکم فر مایا کہ اس پرالبلاغ میں بےلاگ تبھر ہلکھوں۔احقر نے حکم کی تعمیل کی اور کتاب کی نمایاں خصوصیات ذکر کرنے کے ساتھ چند طالب علمانہ گزارشات بھی پیش کیں۔حضرت نے ان گزارشات کی الیی قدر افزائی فرمائی کہ میں پانی پانی ہوگیا۔اس واقعے کا ذکر بھی حضرت نے'' کاروانِ زندگی''میں کیا ہے۔''المرتضی'' کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

> ‹ دبعض حلقوں میں کتاب کا استقبال اور ردعمل مصنف کی تو قع اور کتاب کی قدرو قیمت کےخلاف ہوا۔مؤلف کتاب کوایسےخطوط اور تنقیدی تبھر ہے بھی ملے جن میں بخت و تیز وتندلہجہاستعال کیا گیااور چیجتی ہوئی طنزیہ زبان میں کتاب اور مؤلف کتاب کونشانہ منتقید وتضحیک بنایا گیا، رسائل کے تبھرے بھی عام طور پر بھیکے اور خانہ پری کانمونہ تھے ( اس کلئے میں البلاغ كراجي كاوه منصفانه،حقيقت پيندانه اورفراخ دلانه تبصره ايك ممتاز ومشثني

حیثیت رکھتا ہے۔ جوفاضل گرامی جسٹس مولا نامحمر تقی عثانی کے قلم سے نکالا اور رسالہ''البلاغ'' رمضان المبارک 1409ھ کے شارے میں شائع ہوا) (کارونِ زندگی ص 34ج4)

حضرت موالا نا کے جوم کا تیب میرے پاس محفوظ ہیں۔ان کی تعداد بھی خاصی ہے۔ چونکہ ان مکا تیب ہیں پڑھنے والے کیلئے کوئی نہ کوئی سبق ضرور موجود ہاں لئے میں ان میں سے چند مکا تیب البلاغ ہی میں الگ سے اشاعت کیلئے دے رہا ہوں ان میں راقم الحروف کے بارے میں شفقت آمیز کلمات ہیں وہ احقر کیلئے سعادت اور فال نیک ضرور ہیں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھان کا اہل بنے کی تو فیق عطافر ما ئیں لیکن انہیں پڑھ کر کوئی صاحب احقر کی حقیقی حالت کے بارے میں کی غلط بھی یا خوش بھی کا شکار نہ ہوں البتہ یہ مکتوب نگار کی عظمت کی دلیل ضرور ہیں کہ وہ اپنچ چھوٹوں ہے بھی کس عزت افزائی کا معاملہ فرماتے تھے۔

کی دلیل ضرور ہیں کہ وہ اپنچ چھوٹوں ہے بھی کس عزت افزائی کا معاملہ فرمائی اور اس کے عربی اور انگریز ی ترجے پہلے حضرت مولانا نے میری کتاب ''عیسائیت کیا ہے؟'' بہت پیند فرمائی اور اس کے عربی اور انگریز ی ترجے پہلے محرت میں ہدیے بھی پیش فرمایا اور اس پر مفصل مقدمہ بھی لکھا۔ آخری دور میں مقدمہ تھی لیس اور میاں۔

امسال دارالعلوم کرا چی کی طرف سے شوال کے آخر میں فضلائے دار العلوم کی دستار بندی کیلئے سالہا سال کے بعد ایک جلسہ منعقد کرنے کا خیال ہے۔ مقصد میں تھا کہ اس موقع پر اکا برعلاء کا ایک اجتماع بھی ہو جائے۔ اس موقع پر جن اکا برعلاء کو دعوت دینے کا خیال تھا ان میں حضر سے مولا نا کا اسم گرامی سرفہرست تھا۔ چنا نچے احظر نے جعرات 21 رمضان المبارک کو ندوۃ العلماہ میں فون کیا۔ معلوم ہوا کہ حضر ت رائے بریلی میں تشریف فرما ہیں وہاں فون کیا تو حضر ت اس وقت فون کے پاس نہیں تھے۔ فاضل گرامی جناب مولا نا محمد رابع ندوی صاحب حضر ت اس وقت فون کے پاس نہیں تھے۔ فاضل گرامی جناب مولا نا محمد رابع ندوی صاحب علاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ الحمد للہ حضر ت کی صحت بہتر ہے۔ فالج کا جواثر پچھلے دنوں ہوا تھا۔ بفضل تعالی و داب زائل ہو چکا ہے اور حضر ت کمزوری کے باو جودروز سے بھی

رکھ رہے ہیں۔ یہن کر الحمد للہ بہت اطمینان ہوا۔ جناب مولا نا رائع صاحب نے میراپیغام حضرت تک پہنچانے کا وعدہ کیا اور فر مایا کہ آپ سے حضرت کو جومجت ہے اس کے پیشِ نظروہ اس وعوت کو خرور اہمیت دیں گے۔ تاہم میں نے اس سے وہ مناسب وقت معلوم کیا جس میں ان سے براہ راست بات ہو سکے ۔مولا نانے فر مایا کہ صبح دی جبح کے قریب حضرت فون کے پاس ہوتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ انشاء اللہ ہفتے کی صبح کو حضرت سے ہمکلا می کا شرف عاصل کروں گا۔ لیکن اللہ تعالی کو پچھاور ہی منظور تھا۔ جمعہ کی رات کو میر سے ہمتیج عزیز خلیل اشرف عثانی صاحب سلمہ نے فون پر بتایا کہ ریڈ یوٹیلیویژن سے حضرت کی وفات کی خبر نشر ہوچکی ہے۔ دل پر بجلی کی گری ،مگر اللہ تعالی کے فیصلے پرسر تسلیم خم کئے بغیر چارہ نہ تھا۔ اللہ تعالی میں وہ تلاوت قرآن کریم میں مشغول تھے۔ ان کی زندگی جتنی پاکیزہ تھی اللہ تعالی نے انہیں اپنے پاس بلانے کیلئے رمضان کا مبارک مہینہ، جمعہ کا مقدس دن اور وہ وقت منتخب فرمایا جس میں وہ تلاوت قرآن کریم میں مشغول تھے۔ ان کی زندگی جتنی پاکیزہ تھی اللہ تعالی نے موجبی ایس بی یا کیزہ تھی اللہ تعالی در اجعون۔

اس واقعے پر یوں تو ہرمسلمان تعزیت کامستحق ہے۔لیکن خاص طور پر حضرت کے اہل خانہ، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے منتظمین اوراسا تذہ، نیز حضرت کے تمام متوسلین کی خدمت میں البلاغ کی طرف سے پیغام تعزیت پہنچ سکے۔

حضرت مولانا اب دنیا میں نہیں ہیں لیکن انہوں سے جوگرانفقدر مآثر چھوڑے ہیں۔وہ انشاءاللدرہتی دنیا تک امت کی رہنمائی کریں گے۔

اللهم لا تحرمنا اجره و لا تفتنابعده، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله و ابدله دارًا خيراً من داره و اهلاً خيراً من اهله و اغسله بماء الثلج و البرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. آمين يا ارحم الراحمين.

(مامنامهٔ 'البلاغ' 'ف ی قعده ۴۲۰ اصرفروری ۴۰۰۰ و)

### آه! حضرت مولا نامحمه عاشق الهي صاحب بلندشهريٌّ

اس رمضان کے آغاز میں افغانستان کے المیے سے دل وجگرزخمی تو تھے ہی ،اس حادثہُ وفات نے سے دل وجگرزخمی تو تھے ہی ،اس حادثہُ وفات کی ایک وفات کی ایک فات نے صد مے کو دو چند کر دیا۔ کیونکہ وہ ان ہستیوں میں سے تھے، جن کی وفات کی ایک فردیا خاندان کے لیے نہیں ، پوری امت کے لئے ایک المناک سانحہ اور نا قابلِ تلافی نقصان ہوتی ہے۔انا للّٰہ و انا لیہ راجعون۔

میں 4 ررمضان المبارک ۲۲۲ احکوالے جلس الشیر عبی کے ششما ہی اجلاس میں شرکت اورغمرے کی ادائیگی کیلئے مکہ مکرمہ گیا تھا۔اور و بیں پرمقیم تھا، بدھ کے دن جو یا کستان کے حساب سے رمضان کی بار ہویں تاریخ تھی اور سعودی عرب کے حساب سے تیر ہویں ،عصر کے بعد مدینه منورہ سے میرے بھا نجعزیز م مولا ناامین اشرف سلمہ، کافون آیا ،اورانہوں نے یہ جا نکاہ خبر سنائی کہ آج مولانا محمد عاشق الہی صاحب رحمة الله علیه اینے مالک حقیقی سے جا ملے۔انہیں دل کی تکایف تو مدت ہے تھی ،اور چندروزقبل اسی سلسلے میں وہ دوروز ہسپتال میں بھی رہے تھے،لیکن پھر طبیعت سنبھلنے پر گھر آ گئے تھے۔ان کا گھر حرم نبویؓ سے کافی فاصلے پر جبل اُحد کے قریب تھا الیکن ان کامعمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کے شروع میں وہ حرم کے قریب رباط بخارامیں آ کرمقیم ہوجایا کرتے تھے۔اس رمضان میں بھی انہوں نے اپنایہ معمول بورا کیا، بدھ کے روز انہوں نے روز ہجی رکھا، فجر کی نمازحرم جاکرا دا کی، حالا نکہ رباطِ بخارا ہے حرم کا فاصلہ بھی ایک دل کے مریض کے لئے اچھا خاصا ہے ، فجر کے بعد قیام گاہ پر آ کرضبح ساڑھے دیں ہجے تک وہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہے،اوراس کے بعد آ رام کے لیے لیب گئے ،گھر والے ڈھائی بجے سہ پہرتک اس تاثر میں رہے کہ سورہے ہیں -ان کے صاحبزادے مولوی عبدالرحمٰن کور صاحب سلمہ،اس روزعمرے کے لئے مکہ مکرمہ جانے کے کئے تیار تھے،الوداعی ملاقات کے لئے مولا نُا کے پاس آئے اور جب چند بارآ واز دینے پر جواب نه ملا توجهم ٹٹول کر دیکھا ،اس وفت پہتہ چلا کہ مولا ٹاُ دنیا کوخیر باد کہہ کر عالم آخرت کی

طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ مولا ناگا پاسپورٹ پاکستانی تھا، اور وہ اقامہ کی بنیاد پرسعودی عرب بیس رہتے تھے، ایسے حضرات کی تدفین کے لئے متعدد قانونی کارروائیاں درکار ہوتی ہیں، اور ان کی تکمیل میں خاصاوفت لگ جاتا ہے اس لئے خیال یہ تھا کہ مولا ناگی تدفین جمعرات کی شبح سے پہلے ممکن نہ ہوگی، چنانچے میں سوچ رہا تھا کہ مکہ مگرمہ میں تراور کے پرسے کے بعد میں سڑک کے ذریعے مدینہ منورہ چلا جاؤں، اور وہاں جنازے میں شریک ہوں، کیکن جب مغرب کے بعد میں نے مدینہ منورہ فون کیا تو معلوم ہوا کہ حکام نے غیر معمولی طور پر کاغذی کارروائی سے بہلے تدفین کی اجازت دیدی ہے، اور اب نماز جنازہ عشاء کے بعد ہوگی۔ اب میرے پہنچنے کا کوئی راستہ نہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کے مطابق جلد تدفین کے لئے معمولی اسباب پیدا فرماد ہے۔ حرم نبوی میں تراور کے اور وہر کے بعد نماز جنازہ اوا کی گئی، اور اس کے مصل بعد مولا نافر منازے بین ترکی چیس سال گذارے تھے۔ میں جنازے میں شریک نہ ہو سکا، اور اگلے دن مدینہ منورہ پہنچا ہیں برادر مکرم حضرت مولا نامفتی محمدر فیع عثانی صاحب مدظاہم کو جو حسن اتفاق سے بدھی شام کو مدینہ منورہ پہنچا تھے، جنازے اور تدفین میں شرکت کا موقع مل گیا۔

مولاناً گی شخصیت اس آخری دور میں ان گئی چنی ہستیوں میں سے تھی جن کے تصور سے اس پر آشوب دور میں ڈھارس بندھی تھی۔ وہ ان اصل اللہ میں سے تھے جن کو دنیا کی محبت چھوکر بھی نہیں گذرتی ، جن کالمحہ لحمد رضائے الہی کا پابند ہوکر آخرت کی تیاری میں گذرتا ہے، اور جن کی دعاؤں کا سابیہ پوری امت کے لئے رحمت کا باعث ہوتا ہے، وہ اپ علم وضل ، زہدو تقوی ، سادگی اور تو اضع میں سلف کی یادگار تھے ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے علم ودین کی خدمت کا بڑا کا م لیا۔ مدینہ منورہ میں ان کی ذات ایک مرجع کی حیثیت رکھتی تھی ، اور شب وروز ان کے فوض کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ پچھلے چھبیس سال میں جتنی بار مدینہ منورہ حاضری ہوتی ، روضہ فوض کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ پچھلے چھبیس سال میں جتنی بار مدینہ منورہ حاضری ہوتی ، روضہ اقد س پر سلام عرض کرنے اور مسجد نبوی میں حاضر ہونے کے بعد مولانا کی زیارت و ملا قات اس حاضری کالازمی حصہ ہوتی تھی۔ جعرات ۱۳ ارمضان کو جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو گزشتہ اس حاضری کالازمی حصہ ہوتی تھی کہان کی زیارت و ملا قات کا اب کوئی راستہ نہ تھا۔ ان کے گھر

پر حاضری ہوئی ،ان کے لکھنے پڑھنے کا کمر ہاسی درویشا نہ شان سے کھلا ہوا تھااوراییا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی کام کرتے کرتے تھوڑی دیر کیلئے کہیں گئے ہیں لیکن وہ جب دور جا چکے تھے ،اور ان کی یا دیں دل ود ماغ میں ایک ایک کر کے صف آرا ہور ہی تھیں ۔

مجھے مولا نگے سب سے پہلے غائبانہ تعارف ان کی مقبول عام کتاب ''مرنے کے بعد کیا ہوگا؟'' کے ذریعے ہوا جو بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں مختلف ناشروں نے شائع کی ہے، لیکن اس وقت بیا ندازہ نہ تھا کہ ان سے اتن قربت حاصل ہونے کا بھی موقع ملے گا مولا نگ ہندوستان میں مقیم تھے،اس لئے ملا قات بھی آ سان نہھی لیکن ایک مرتبہ دارالعلوم کراچی میں میرے والد ماجد مولا نامفتی محرشفیع صاحب قدس سرہ کواو نچے درجے کے اسا تذہ کی ضرورت ہوئی۔ اس وقت حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب مظلیم (موجودہ صدر وفاق المدارس ہوئی۔ اس وقت حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب میں استاذ حدیث تھے،انہوں نے بتایا کہ مولا نا محمد عاشق الہی صاحب پاکتان جاتے ہیں،انہوں نے ہی تجویز پیش کی کہ انہیں بحیثیت استاذ دارالعلوم کراچی میں بلالیا جائے حضرت والدصاحب قدس سرہ نے یہ تجویز منظور فر ما کر مولا نا کو وعوت دی اور مولا ناگر میں بلالیا جائے حضرت والدصاحب قدس سرہ نے یہ تجویز منظور فر ما کر مولا ناگر مولون ناگر مولا ناگر مولا

دارالعلوم میں مولاناً کے قیام کے دوران انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ان کی درویشانہ زندگی،سادگی اورتواضع کے ساتھ ان کے علمی اورتھنی فروق کا مشاہدہ قدم قدم پر ہوتا رہا۔ مولاناً سے اگر چہ ہم نے کوئی با ضابطہ کتاب نہیں پڑھی، مگر درجے کے لحاظ سے وہ ہمارے اسا تذہ کے ہم قرن تھے، اس کے باوجود انہوں نے ہمیں اپنے آپ سے اتنا بے تکلف کیا ہوا تھا کہ ان سے کی قتم کی بات کرنے میں تکلف کا کوئی پر دہ حائل نہیں تھا۔

حضرت والدصاحب قدس مره کومولا نُا کے اخلاص ،للہیت اور کام کی دھن کی بڑی قدر سخی۔ شروع میں مولا نُا کو تدریس ہی کا کام سونیا گیا تھا،لیکن بعد میں کچھانظامی ذمہ داریاں بھی دی گئیں ،اور پھر آخر میں حضرت والدصاحب قدس سره نے فتویٰ کا کام بھی ان کے سپر د کیا۔ شروع میں مولا نُا اس کام کوقبول کرنے میں متر دور ہے،لیکن حضرت والدصاحب کی نگرانی کی بنا پریہ کام بھی قبول کیا، اور مدتوں دارالعلوم میں نائب مفتی کی حیثیت سے خد مات انجام کی بنا پریہ کام بھی قبول کیا، اور مدتوں دارالعلوم میں نائب مفتی کی حیثیت سے خد مات انجام

دیتے رہے۔ کام کے لئے مولا ناکسی محدود وقت کے پابند نہ تھے، کام کی دھن انہیں شب وروز مشغول رکھتی تھی ،اور دارالا فقاء میں وہ بکھری ہوئی کتابوں اور پھیلے ہوئے کاغذات کے درمیان رات گئے تک بیٹھے رہتے ،اور فتو کی کی تربیت حاصل کرنے والے طلبہ کا ایک جمگھٹا بھی ان کے گر درہتا تھا۔

مولا ناگی تصنیف و تالیف کا ذوق ابتدای سے تھا،اوران کی عوامی کتابیں بڑی مقبول او رمفید ثابت ہوئی تھیں۔ان دنوں البلاغ کی ادارتی ذمہ داریاں گلی طور پرمیرے پاس تھیں، چنانچہ میں نے مولا ناگے درخواست کی کہ وہ خواتین کیلئے مضامین کا ایک سلسلہ البلاغ میں شروع کریں۔مولا ناگے ''خواتین اسلام''کے نام سے بیسلسلہ شروع کیا جونہایت مقبول ہوا، اور بالآ خرانہی مضامین کا صخیم مجموعہ 'تحفہ خواتین' کے نام سے شائع ہوا، جو بفضلہ تعالی خواتین کیلئے ایک بہترین رہنما کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔

عوامی کتابوں کے ساتھ ساتھ مولائا نے خالص علمی انداز کی کتابیں بھی تحریر فرمائیں، دارالعلوم کے قیام کے دوران، ی طحاوی کی عربی شرح ''مہانی الائمار'' کی جلداول شائع ہوئی، بعد میں انہوں نے علامہ سیوطی کی تبییہ ض اصحیفة اور علامہ ابن حجر مکی کی الخیرات الحسان کے حواثی بھی اکھے، اور علائے دیو بند سہار نپور کی اسانید پر العناقید الغالیة تالیف فرمائی، نیز مقدمه بذل المجھود کی تحمیل کی سعادت بھی انہیں حاصل ہوئی۔

حضرت والدصاحب کی وفات شوال ۱۳۹۱ ہیں ہوئی ،ای سال حضرت والدصاحب کی وفات سے کچھ پہلے مولا نا کے ول میں جاز مقدس کی طرف ہجرت کرنے کا داعیہ شدت سے پیدا ہوا۔اور شعبان میں مولا نا تنہا عاز م جاز ہو گئے۔ان کے دل میں تڑپ یہ تھی کہ حرمین شریفین کے نعمت اور بالآخر جنت البقیع کی مٹی نصیب ہو، یہی تڑپ حضرت والدصاحب کی وفات سے پچھ ہی پہلے انہیں سعودی عرب لے گئ تھی ،اور بعد میں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں جاز نہ آجا تا تو ان کی وفات کے بعد دارالعلوم چھوڑ کر جانا میں میرے لئے مشکل ہوتا۔حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد ہمی انہوں نے دارالعلوم اور میں دارالعلوم اور میں دارالعلوم اور میں دارالعلوم سے محبت وشفقت کا تعلق پوری طرح برقر اررکھا۔ برادر محترم معفرت مولا نامفتی

محمد رفیع عثانی صاحب مظلیم نے دارالعلوم کا انتظام سنجالنے کے بعدان سے کہدیا تھا کہ آپ دارالعلوم سے مستعفی نہیں ہوئے ، بلکہ چھٹی پر ہیں اور آپ کی استاذ دارالعلوم کی حیثیت مستقل برقر ارر ہے گی۔ چنانچے انہوں نے اس تعلق کو نبھایا۔ دارالعلوم کے معاملات میں دوررہ کر بھی وہ دخیل رہے ، اپنی ہدایات اور مشوروں ، بلکہ تنبیہات سے بھی نواز تے رہے۔

کرا چی سے جاز چلے جانے کے بعد ایک عرصے تک انہوں نے معاثی اعتبار سے بڑی 
تنگی کا دور گذارا، وہ خود جاز میں تھے اور ان کے اہل خانہ یہاں دارالعلوم میں مقیم تھے، دونوں 
جگہ کوئی ذریعہ مُعاش نہیں تھا، لیکن وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو کسی شخواہ یا آمدنی کی وجہ 
سعودی عرب جاتے ہیں ان کا اصل مقصد حرمین شریفین کی برکات حاصل کرنا تھا، اور جو 
لوگ اس غرض سے ججرت کرتے ہیں وہ معاشی تنگی اور حالات کی ترشی کو خندہ پیشانی سے 
برداشت کرتے ہیں، چنا نچے انہیں مدینہ منورہ میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ سیٹ ہونے میں 
کئی سال گے۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اوراس کی ضروریات کی فکرعطافر مائی تھی ،ان کا کوئی کام پیسے
کمانے کے لئے نہیں تھا، دین کی جو ضرورت وہ خود پوری کر سکتے ،خود پوری کرتے ،اور جو
ضرورت دوسروں سے متعلق ہوتی ، خط و کتابت کے ذریعے دوسروں کو متوجہ فر ماتے رہے
تھے، پاکتان میں جونت نئے فتنے سر ابھارتے ، ان کی فکر انہیں وہاں بیٹھ کر بعض او قات
یہاں کے لوگوں سے بھی زیادہ ہوتی ،اور وہ ان کی مقاومت کیلئے یہاں کے حضرات پر زور
دیے رہے تھے۔

ان کے مدینہ منورہ چلے جانے سے عام مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں سعودی عرب میں دینی رہنمائی کا ایک سرمایہ میسرآ گیا، خاص طور پر برصغیر کے مسلمانوں کو دین کے مسائل معلوم کرنے کیلئے ایک قابلِ اعتاد مرکز مل گیا تھا، ان کے پاس سعودی عرب کے اطراف سے مسلمانوں کا رجوع رہتا تھا، اوروہ پوری شفقت سے سب کی پیاس بجھاتے تھے۔ اطراف میں سے بھی علم کے قدر دان مولائ کی ذات سے استفادہ کرتے ، اوران کے علم و فضل ، زہد وتقوی اور جذبہ کتا ہے سنت کانقش لے کرلو شتے تھے۔

مولا ناگی بیدائش ۱۳۳۳ ہیں ضلع بلند شہر کے ایک گاؤں'' بستی'' میں ہوئی تھی ،اورانہوں نے صرف چھے مہینے میں انیس پارے حفظ کئے تھے ،ابتدائی تعلیم حسن پور، مراد آباداورعلی گڑھ کے مدرسوں میں حاصل کی ، پھر ۲۰ ۱۳ ہیں مظاہر علوم سہار نپور میں داخلہ لیا اور وہاں کے اکابر سے تین سال فیض حاصل کی ، پھر ۲۰ ساھ میں مظاہر علوم سہار نپور میں داخلہ لیا اور وہاں کے اکابر سے تین سال فیض حاصل کیا۔ بعد میں میوات، دبلی اور کلکتہ میں تدریس کے فرائض انجام دیتے دیے آخری ڈھائی سال مراد آباد کے مدرسے حیاۃ العلوم میں تدریس کے فرائض انجام دیئے ،اور بالآخر حضرت مولا ناصاحبؓ کی فرمائش پر ۱۳۸۴ھ میں دارالعلوم کرا چی منتقل ہوئے جہاں بارہ سالہ خدمات کے بعد حرمین شریفین کی طرف ججرت فرمائی۔

چندسال پہلے جب مولا نا کو پہلی باردل کی تکلیف ہوئی، اور میں مدینہ منورہ میں ان کی عیادت کیلئے حاضر ہوا تو فرمانے لگے کہ میں نے اس بیماری میں اللہ تعالی ہے وض کیا کہ'یا اللہ! میں نے ابھی تک تفسیر تو لکھی نہیں' چنا نچہ اب صحت یاب ہونے کے بعد میں نے تفسیر کھی شروع کردی ہے، میں نے عرض کیا کہ' حضرت! ابھی تفسیر مکمل کرنے کی کیا جلدی ہے؟ بہت شروع کردی ہے، میں نے عرض کیا کہ' حضرت! ابھی تفسیر مکمل کرنے کی کیا جلدی ہے؟ بہت سے کام بیں، پہلے وہ نمٹا ہے'، پھر تفسیر مکمل کیجے''مولا نا بینے لگے، لیکن اس کے بعد انہون نے تیز رفتاری سے تفسیر کی تالیف جاری رکھی، یہاں تک کہ''انوار البیان' کے نام سے نو جلدوں میں یہ تفسیر کچھ، بی عرصہ پہلے مکمل فر مالی، اور اس طرح اللہ تعالی نے ان کی آخری تالیف آرز و میں یہوری فر مادی۔ پھر اللہ تعالی نے رمضان کے مبارک مہینے اور روز نے کی حالت میں تلاوت بیں۔ تھی پوری فر مادی۔ پھر اللہ تعالی نے رمضان کے مبارک مہینے اور روز نے کی حالت میں تلاوت بیں۔

تجاز مقدی ہے باہر مولا ناگا آخری سفراس وقت ہوا جب تین سال پہلے دارالعلوم کرا چی میں پچاس سال کے فارغ التحصیل طلبہ کیلئے تقسیم اسناد کا جلسہ منعقد کیا گیا، اور ہم نے مولا ناگا پی علالت کی بنا پر تجاز مقدی سے باہر جانا پسند نہ فر ماتے تھے، مگر ہوئے تارے پاس خاطر کیلئے یہ سفر منظور فر مایا، یہاں لوگ ان سے فیض یا بہوئے، مگر جنت البقیع ہمارے پاس خاطر کیلئے یہ سفر منظور فر مایا، یہاں لوگ ان سے فیض یا بہوئے، مگر جنت البقیع کی خواہش نے انہیں یہاں زیادہ قیام نہ کرنے دیا، ای سال صفر ۲۲۲ اھ میں میری مدید منورہ حاضری ہوئی تو مسجد نبوی میں ان سے آخری ملاقات ہوئی، کے معلوم تھا کہ آج کے بعد ان سے ملاقات مقدر میں نہیں۔

اللهم اكرم نزله ووسع مدخله و ابدله داراخيرامن داره و اهلا خيرا من اهله و اغسله بماء الشلج و البرد و اغفرله وارحمه و ارضه و ارض عنه يا ارحم الراحمين.

یہ مواا ناگی یا دوں کے چنر مختصر نقوش ہیں جواس وقت بیسا ختاقلم پرآگئے، ورنہ مواا ناگی از ندگی اور خد مات کے بہت ہے پہلو ہیں جوا یک مختصر مضمون میں نہیں ساسکتے ۔ول چاہتا ہے کہ البلاغ کا ایک خاص نمبر مولا ناگے تذکرے کیلئے نکالا جائے ۔اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاء اللہ یہ نمبر تر تیب دیا جائے گا، اس میں انشاء اللہ ان پہلوؤں کا مفصل تذکرہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مکمل مغفر ت فر ماکر نہیں اپنے جوار رحمت میں مقامات عالیہ عطافر ماکیں ،ان کے تعالیٰ ان کی مکمل مغفر ت فر ماکیں ، اور ان کے صاحبر ادگان مولا نا عبد الرحمٰن کوش ، مولا نا عبد الرحمٰن کوش ، مولا نا عبد الرحمٰن کوش ، مولا نا عبد الرحمٰن کوش مرحمت میں ۔آ مین ثم آ مین۔

( ما منامهٔ 'البلاغ'' جمادی الثانی رر جب۱۳۲۳ هر تمبر۲۰۰۶ ء )

#### حضرت مولا نامفتى رشيداحمه صاحب قدس سره

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ ان شخصیات میں سے تھے جن کی نظیریں ہردور میں گئی چنی ہوا کرتی ہیں' اللہ تعالیٰ نے انہیں علم وفضل کی گہرائی کے ساتھ انابت و تعقوی اور اتباع شریعت و سنت کا وہ اہتما م عطافر مایا تھا جواس پرفتن دور میں کہیں خال خال ہی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت دین کے ہر شعبے میں قابلِ رشک کا م لیا ، اور ان کے فیوض کے دریا مختلف جہوں میں انشاء اللہ عرصۂ دراز تک مخلوقِ خدا گوسیرا ب کرتے رہیں گئے۔

وہ ہمارے ان اساتذہ میں سے تھے جن کے احسانات سے ہماری گردن جھکی رہے گی، حرف شناسی کی جوکوئی مقدار ہمارے پاس ہے، وہ انہی حفزات اساتذ و کرام کافیض ہے جن کے احسانات کاحق ادا کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں ،اللہ تعالی ان حضزات کواپنے مقامات قرب میں پہم ترقیات عطافر مائیں۔ آمین

حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب قدس سرہ نے تعلیم ہے فراغت کے بعد اپنی عملی زندگی کا آغاز صوبۂ سندھ ہے کیا۔ جہاں مختلف مقامات پر تدریس کے علاوہ انہوں نے فتو کی کا کام شروع کیا، اور پھرضلع خیر پور کے قصبے تھیڑی کے مدرسہ دارالہدیٰ گوا پنا مرکز فیض رسانی بنایا۔اللّٰد تعالیٰ نے شروع ہی ہے انہیں تحقیق و تدقیق اور نکتہ رس کا ذوق عطا فر مایا تھا۔ چنانچہ اس ابتدائی دور میں انہوں نے مفصل فتاویٰ کے ذریعے قابل قدرعلمی تحقیقات فلمبنداور متعدد سیابیں تالیف فرمائیں۔

ابتدامیں ہمارا دارالعلوم کرا جیشہر کے ایک گنجان محلے نا تک واڑ ہ کی ایک تنگ اور بوسیدہ عمارت میں تھا۔ ۵ پوساچے (مطابق ۵ ۱۹۵ھ) میں شہر سے دور شرافی گوٹھ کے قریب ایک وسیع رقبہ ایک صاحب خیر نے دارالعلوم کیلئے وقف کیا، کرنے کو اس جگہ عمار تیں تو تغمیر کر لی گئیں ، اور مدر ہے کوو ہاں منتقل کر نے کا اراد ہ بھی کرلیا گیا ،لیکن یہ جگہ شہر سے بہت دُورلق و دق صحرا میں واقع تھی یہاں تک پہنچنے کیلئے میلوں تک نہ کوئی پختہ سڑ گ تھی ، نہ مواصلات کے ذرا کع تھے ، نہ بجلی اور رواں پانی کی سہولت میسرتھی۔ ہمارے متعدد براے اساتذہ جو کرا جی شہر میں رہتے تھے، مثلاً حضرت مولا نافضل محد صاحب سواتی، حضرت مولا نامفتی ولی حسن صاحبٌ ،حضرت مولا نا بدیع الز مان صاحبٌ وغیره ان کیلئے ا بنی ذاتی مجبور بوں کی بناء پر مدر ہے کی نئی عمارت میں منتقل ہونا مشکل تھا، اور دوسری طرف غالبًا ای سال حضرت مولا نا سیدمحمد پوسف بنوری صاحب قدس سرہ نے جامع مسجد نیو ٹاؤن میں اپنا مدرسہ شروع فر مایا تھا، اس لئے ان حضرات نے حضرت ہورگ کے بدرے میں تدریس کا ارا د ہ فر مالیا تھا۔ان حضرات کے اس ارا دے کی بناء پر دارالعلوم میں بڑے اساتذہ کا ایک بڑا خلا پیدا ہور ہاتھا۔اس موقع پرحصرت والدصاحبؓ کے ایماء یر دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت مولا نا نوراحمرصا حبؓ نے پچھ نئے اساتذہ سے رابطہ قائمٌ فر مایا ، ان میں حضر ت مواا نامفتی رشید احد صاحبٌّ ،حضر ت مولا ناسلیم الله خان صاحب مدظلهم العالی ،حضرت مولا نا اکبرعلی صاحب قدس سر ه اور بهاولپور کے حضرت مولا نا عبیدا ں تد صاحبؑ شامل تھے۔ چنانچہ جب شوال ۲ پواج میں دارالعلوم کی نئی عمارت میں تعلیم شروع ہوئی تو یہ جا روں حضرات دارالعلوم تشریف لا چکے تھے ،اورانہوں نے شوال سے تعلیم کا آغاز فر مایا۔ اور اس طرح ہمیں حضرت مفتی صاحبؓ کی زیارت اور ان سے

استفادے کا بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے عطافر مایا لے

اس سال برا درمحتر م حضرت مولانا مفتى محمد رقيع عثاني صاحب مظلهم العالي اور راقم الحروف ہداییا خیرین وغیرہ پڑھ رہے تھے۔حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے پاس اُس سال ہمارے تین اسباق ہوئے ،ایک ملاحسن دوسرے تصریح اور تیسرے سراجی۔ ملاحسن منطق کی کتاب تھی ،اور وہ حضرت مفتی صاحب کاخصوصی موضوع نہ تھا،کیکن انہوں نے جس انداز ہے وہ کتاب پڑھائی ،اس کے نتیجے میں کم از کم بندے کومنطق سے پہلی بار کچھ مناسبت پیدا ہوئی۔ علم فلکیات حضرت مفتی صاحبؓ کے خصوصی موضوعات میں سے تھا،اس لئے تصریح میں انہوں نے ہمیں نہ صرف فلکیات کے قدیم وجدید نظریات ہے باخبر کرایا، بلکہ اس کے ساتھ اپنی اُنج ہے انہوں نے ہمیں ریاضی کی بھی تعلیم دی ''خلاصة الحساب'' کے منتخب ابواب بھی پڑھائے ، اورریاضی کے مختلف فارمولوں اور اقلیدس کی عملی مشق بھی کرائی علم میراث بھی ان کا خاص موضوع تھا،اور وشہبل المير اث' كے نام سے خودان كى تأليف طلبه كيلئے بروى فائدہ مند تھى، اس لئے انہوں نے سراجی کے بجائے ہمیں اس کتاب کے ذریعےعلم میراث کی تعلیم دی،اور اس کی عملی مشق اس طرح کرا دی کہ مناسخہ کے طویل طویل مسائل ہم اسی دور میں آسانی ہے نکالنے لگے۔انہوں نے ہی ہمیں میراث کا حساب نکالنے کا ایک نیا طریقة سکھایا جس میں منا خہ کے طویل مسائل زیادہ اختصار کے ساتھ حل ہوجاتے تھے۔

ا گلے سال ہم نے حضرت مفتی صاحب قدس سرہ سے مشکوہ المصابیح پڑھی ، بیعلم حدیث میں ہماری پہلی با قاعدہ کتاب تھی ، اور حضرت مفتی صاحب قدس ہمرہ نے وہ اس شان سے پڑھائی کہ الحمد للہ حدیث اور اس کے متعلقہ مباحث سے اچھی مناسبت ہوگئی ، اس دوران انہوں پڑھائی کہ الحمد للہ حدیث اور اس کے متعلقہ مباحث سے اچھی مناسبت ہوگئی ، اسی دوران انہوں

ا یباں ریکارڈی در تنگی کیلئے یہ گذارش مناسب ہے کہ 'انوارالرشید' میں جومز کورہے کہ حضرت والدصاحب ' نے حضرت مفتی رشیدا حمد صاحب سے دوران سال دارالعلوم آنے پراصرار فر مایا تھا، و وبظا ہر کسی مغالطے پر بینی ہے، اول تو دوران سال کسی نے استاذی ضرورت اس لیے ہیں تھی کہ پرانے اساتذہ موجود تھا اس لیے کہ حضرت والدصاحب عمر بھراس اصول کے داغی اوراس پر کار بندر ہے کہ دوران سال کسی مدرے کوا جاز کر کسی دوسرے مدرے کوآ با دکرنا تھے طرز عمل نہیں ہے۔ اس اصول کی رعایت میں حضرت والدصاحب نے اپنے مدرے کے مفاد کی بردی ہے بردی قربانی ہے بھی گریز نہیں کیا۔ (محم تقی عثنی) نے ہمیں مختلف مسائل کی تحقیق کے مملی کام پر بھی لگایا، وہ کوئی مسئلہ دید ہے، اور ہمارے ذہب لگاتے کہ کتب خانہ میں جا کر مختلف کتابوں کی مدد سے اس کی تحقیق کریں۔ اس طرح انہوں نے غیر دری کتب سے استفادے کا سلیقہ سکھایا، چنانچہ جب اگلے سال ہم دورہ حدیث میں پہنچے اور سیح بخاری ان سے پڑھنی شروع کی ، تو اسی سال انہوں نے ہمیں فتوی نویسی سے مناسبت پیدا کرنے کیلئے مختلف فقہی مسائل کی تحقیق کا کام بھی سپر دکر دیا۔

حضرت مفتی صاحبُ گا درس بڑا پُرمغز ،معلو مات آفریں اور بچے تُلے جملوں پرمشمل متن متین ہوتا تھا،انہیں ہرموضوع ہے متعلق علمی لطا ئف وظر ا نُف بھی کثر ت سے یا دیتھے ،جن کی وجہ سے درس بھی خشک نہیں ہو یا تا تھا، بلکہ اس میں شگفتگی اور دلچیبی برقر اررہتی تھی۔

نظریاتی تعلیم کے ساتھ طلبہ کی عملی تربیت کا بھی خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ جب طلبہ میں کوئی عام خامی و یکھتے توعمو مانمازعصر کے بعداس پرمؤثر حنبیہ فر مایا کرتے تھے۔دارالعلوم کا یہ وہ دور تھا جب یہاں نہ بجلی تھی، نہ یانی ، نہ عکھے تھے، نہ ٹیلیفون ، دارالعلوم کی چند عمارتوں کے علاوہ دور دور تک کوئی عمارت نے تھی ،حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے حیا ہا کہ جمیں آخر شب میں بیدارہوکرنماز پڑھنے کی عادت پڑے۔اس غرض کیلئے وہ مدت تک آخرشب میں اپنے گھر ے اندھیرے میں ہمارے دارالا قامہ کے سمرے تک چل کرتشریف لاتے اورہمیں بیدار کرتے۔ کچھ عرصہ ایسا بھی کیا کہ جمیں بیدار کر کے مسجد میں جا بیٹھتے اور جمیں حکم دیتے کہ وضو کر کے وہیں آ جائیں ،تا کہابیانہ ہو کہان کے تشریف لے جانے کے بعد ہم پھرسوجائیں۔ چونکہ دارالعلوم آبادی ہے بہت در تھا، لہٰڈا اگر کوئی طالب علم بیار ہو جائے تو اسے کسی معالج کے پاس لے جانا کارے داروتھا،حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے ٹھیر کی میں رہتے ہوئے ابتدائی علاج معالجہ بھی سکھ لیا تھا، چنانچہ وہ طلبہ کوفوری طبی امدا دبھی پہنچا دیتے تھی ،اگر کسی طالب علم کو انجکشن لگانے کی ضرورت پیش آ جاتی تو دور دور تک کوئی انجکشن لگانے والا میسرنہیں تھا۔حضرت مفتی صاحبؓ ایسے طلبہ گوانجکشن لگانے کیلئے خودتشریف لے جاتے ،بعد میں بیخدمت انہوں نے ہمیں بھی سکھا دی تھی ، چنانچے ضرورت کے وقت ہم بھی طلبہ کو انجکشن لگا خلاصہ یہ کہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے ایک مثالی استاذ کی طرح ہماری تعلیم و تربیت میں جو محنت فرمائی اس کے احساس کا حق ادا کرنے کا ہمارے پاس ان کے حق میں دعائے خیر کے سواکوئی راستہ نہیں ، اور کم از کم اپنی حد تک میرا سر، اس احساس ندامت سے جسک جاتا ہے کہ اساتذہ کی اتنی کوشش کے باوجود نہ میں اپنی اصلاح کر سکا، اور نہ ان کے احسانات کا کوئی ادنی حق ادا کر سکا۔

ابتداء میں حضرت مفتی صاحب قدس سرہ پرعلم وتحقیق ہی کے رنگ کا غلبہ تھا۔ میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب قدس سرہ کے مشور سے پرانہوں نے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب بھولپوری رحمۃ اللّٰدعلیہ ہے اصلاحی تعلق اور بیعت کا رشتہ قائم فر مایا اور پچھ ہی عرصہ میں ان کی طرف سے بیعت وتلقین کی اجازت بھی عطا ہوگئی۔ اس وقت سے ظاہری علم وتحقیق کے ساتھ عشق و محبت اور باطنی علوم کی آ میزش نے ان کے فیوش کو دو چند کر دیا۔

الله تعالی نے انہیں ایک منفر دمزاج عطافر مایا تھا، اوران کے فیوض کے جو ہراس صورت میں زیادہ کھل سکتے تھے جب وہ اپ اس مزاج کے مطابق خدمت دین میں مصروف ہوں چنا نچھانہوں نے ناظم آباد کی ایک چھوٹی ہی جگہ میں فتو کی کی تربیت کا ادارہ قائم فر مایا جوشر و علی نی ' اشرف المدارس' اور بعد میں' دارالا فقاء والا رشاذ' کے نام سے معروف ہوا۔ اور جب دارالعلوم کراچی سے ان کی رسی وابستگی ختم ہوئی تو انہوں نے شہرت کے معروف ذرائع سے وور رہتے ہوئے اس ادارے کو اپنا مرکز فیض رسانی قرار دے لیا۔ رفتہ رفتہ الله تعالی نے اس ادارے سے ان کی رسی وابستگی ختم ہوئی تو انہوں نے شہرت کے معروف و رائع سے وور ادار سے سے بڑے عظیم الشان کام لئے۔ یہاں ان کی ہفتہ واراصلاحی مجلس عوام وخواص کا مرجن بن گئی۔ اطراف واکناف سے لوگ اس مجلس میں شرکت کیلئے آتے اور اس کی بدولت سینکڑوں مردوں اور عورتوں کی زندگی میں خوشگوار دینی انقلیا برونما ہوا۔ اس ادارے سے انہوں نے اپنا مجموعہ فی اور فقہی تحقیقات پر مشتمل ہے۔ ان کے اصلاحی مواعظ کثیر تعداد میں طبع ہو کر گرانفقر علمی اور فقہی تحقیقات پر مشتمل ہے۔ ان کے اصلاحی مواعظ کثیر تعداد میں طبع ہو کر اصلاح فلق کی باعث ہوئے۔ ادارے سے بہت سے علماء نے فتو کی گی تربیت عاصل کی اور اسے اپنے علاقوں میں فتو کی کی خدمت انجام دی۔ پھر جہادا فغانستان کے موقع ہو اس ادار ہے۔ اور اسے علاقوں میں فتو کی کی خدمت انجام دی۔ پھر جہادا فغانستان کے موقع ہو اس ادار ہے۔

نے روی استعار کے خلاف جدو جہد میں بھر پور حصہ لیا۔ 'الرشید ٹرسٹ' کے نام سے ایک عظیم رفاہی ادارہ قائم ہوا جس نے افغانستان اور پاکستان میں عظیم رفاہی منصوبوں پر کام کیا، اور اب تک اس خدمت میں صروف ہے، ''ضرب مومن' کے نام سے ایک مفت روزہ اخبار جاری ہوا جس نے قلیل عرصہ میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کی ، اور لا کھوں کی تعداد میں طبع ہوکر ذہمن سازی میں نمایاں کر دارادا کیا، اور اب پچھ عرصہ سے ''اسلام'' کے نام سے ایک روزنامہ انہی خطوط پر جاری ہوا۔ جانداروں کی تصاویر اور غیر شرعی اشتہارات کے بغیراس پیانے کے کسی اخبار کا تصور اس سے پہلے مشکل تھا، لیکن ان دونوں جریدوں نے اپنے مل سے بیٹا بت کر دیا کہ اس دور میں بھی مشکرات کے بغیر اخبارات و جرائد کامیا بی کے ساتھ نکا لے جا سکتے کر دیا گہ اس دور میں بھی مشکرات کے بغیر اخبارات و جرائد کامیا بی کے ساتھ نکا لے جا سکتے ہیں۔ یہ سار صد قد ہائے جاریان کے نامہ اعمال کا جگرگا تا ہوا حصہ ہیں۔

دارالعلوم کراچی ہے رسی علیحدگی کے بعد بھی حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے دارالعلوم اور اہل دارالعلوم کے ساتھ شفقت ومحبت کا تعلق ہمیشہ برقر اررکھا، دور بیٹھ کر بھی ہم لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے، ہمیں بھی بید ڈھارس تھی کہ ہم ان کی شفقتوں کے سامے میں بین، اور بوقت ضرورت ان سے ہدایت و رہنمائی حاص کرنے کی بھی توفیق ہوجاتی تھی، حضرت مفتی صاحب وقت فو قا دارالعلوم تشریف لاتے رہتے، اور بے تکلفی کے ساتھ کچھ وقت گذار کراور برائی سے مہائے سے جھ وقت گذار کراور برائی سے مہائے سے کھ وقت گذار کراور برائی سے مہائے سے کرتشریف لے جاتے۔ آخری بار دارالعلوم کے جلسہ تقسیم اساد میں اپنے عام معمول سے ہٹ کرتشریف لائے اور دوروز یہاں قیا م فرمایا۔

یجھ عرصہ سے سے حضرت مفتی صاحب گی آ واز بیٹھ گی تھی ،اس لئے اصلا می مجلس میں بیان موقو ف ہو گیا تھا،اس کے باوجودان کے کیسٹ اور طبع شدہ مواعظ مستفیدین کی بیاس بجھاتے رہتے تھے۔آ خر میں شکر اور گردے کی بیاری کی وجہ سے باہر تشریف لا نا بھی بند ہو گیا، کمزوری حد سے زیادہ ہوگئی، میں ۵ر ذوالحجہ ۲۲ میں ایک کام کے سلسلے میں قاہرہ پہنچا، اور ۲ر ذوالحجہ کو مجھے قاہرہ ہی میں اپنے بھانچے مولوی فہیم اشرف صاحب سلمہ کا پیغام ملاکہ والد کے سامہ کا پیغام ملاکہ حضر سے مفتی صاحب سلمہ کا پیغام ملاکہ حضر سے مفتی صاحب دنیا سے منہ موڑ گئے۔انا للّٰہ وانا الیہ داجعون .

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ اس دنیا کوقید خانہ فر مایا کرتے تھے،اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں

اس قید نظانے سے رہائی عطافر ماکراپی منزلِ مقصود کی طرف بلالیا۔ انہیں اس بات کابرا انہمام تھا کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین جلداز جلد ہو، چنانچہان کی وصیت کے مطابق انتقال کے بعد تین چار گھنٹے کے اندراندران کی تجہیز و تکفین اور نماز جناز ہ کے تمام مراحل مکمل ہو گئے ، اور بالآخر انہیں اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب بھولپوری قدس سرہ کے پہلو میں ایک ایسی جگہ سپر دخاک کیا گیا جو غالبًا خود انہوں نے پہلے سے نتخب فر مارکھی تھی۔

بندے کوسفر پر ہونے کی وجہ سے ان کی نما زِ جناز ہ میں شرکت کی سعادت حاصل نہ ہو سکی ، ابن کی قبر پر حاضری ہوئی تو ان کے احسانات کے مقابلے میں اپنی غفلتوں اور کوتا ہیوں کے تصور سے گردنِ ندامت جھکی ہوئی تھی ، دل ہے دعانگلی کہ اللہ تعالی ان کواپنے مقامات قرب میں پیہم ترقی عطافر مائے اور ہمیں ان کی بر کات سے خروم نہ فر مائے۔ مین

اللهم اكرم نزله ووسع مدخله، وابدله داراخيرامن داره واهلا خيرا من اهله، واغسله بماء الثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. آمين يا رب العالمين.

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے کمالات اور ان کی عظیم خدمات کا کما حقہ تذکرہ اس مختصر مضمون میں ممکن نہیں ،امید ہے کہ انشاء اللہ ان کے تلمیذر شید مولا نامفتی عبدالرحیم صاحب ان کی مفصل سوانح حیات ترتیب دینے کی طرف توجہ دینگے ، اور اسی سے بیضرورت پوری ہوسکے گی ،ان سطور میں تو صرف ان چند تاثر ات کا ذکر ہے جونو ری طور پرنوک قلم پرآ گئے۔

(ما بنامه "البلاغ "محرم ٢٣٣ اهراير مل ٢٠٠١ء)

# بروفيسرمحرشميم صاحب رحمة اللدعليه

ونیا میں بہت سے اہل علم وفضل تو وہ ہوتے ہیں جنہیں ونیا جانتی ہے یا کم ان کم ان کے اپنے کام کے دائر سے میں ان کوشہرت اور عام مقبولیت حاصل ہوتی ہے، وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ایک عالم سو گوار ہوتا ہے، ان کی تعریف وتو صیف اور ان کی خد مات کے اعتراف میں تعزیق جلے منعقد ہوتے ہیں، اخبارات ورسائل میں ایک عرصے تک ان کے بارے میں مضامین شائع ہوتے رہے ہیں، یہاں تک کہ جولوگ انہیں زندگی میں نہیں جانے تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کے کارنا موں سے واقف ہوجاتے ہیں۔

لیکن علم وادب اور ملی خد مات کے آسان پرا سے ستار ہے بھی ان گت ہیں جن کی روشی کی کرنیں سب کیلئے ہوتی ہیں، مگران کے نام سے کوئی واقف نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ گوشئے تہائی میں خاموشی سے اپنا کام کے جاتے ہیں، ان کی تہائی اور کمنامی ان کے کام کی گئن، محنت اور افادیت میں کی نہیں اضافہ کرتی ہے، نام وخمود سے دوررہ کران کی مخلصانہ کاوشیں رہتی دنیا تک لوگوں کو سیر اب کرتی ہیں، لیکن جب دنیا میں تعریف وتو صیف کے تمنے تقسیم ہونے کا وقت آتا لوگوں کو سیر اب کرتی ہیں، لیکن جب دنیا میں تعریف وتو صیف کے تمنے تقسیم ہونے کا وقت آتا اور ان کی تسکین کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ جس کی خوشنودی کیلئے کام کر رہے ہیں وہ اور ان کی تسکین کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ جس کی خوشنودی کیلئے کام کر رہے ہیں وہ ان کے کام کی ہر جزوی تفصیل سے خوب واقف ہے اور اس کے سوا آئیس کسی اور کو سنانے یا بیان کی یاد میں کوئی تعریبی، اسب معت من نا جیت. ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو نہیں ان کی یاد میں کوئی تعریف میں مضامین کھے جاتے ہیں، وہ دنیا سے اس طرح ملکے کھیلکے اٹھ جاتے ہیں کہ ہے، نہ ان کی تیو بیف میں مضامین کھے جاتے ہیں، وہ دنیا سے اس طرح ملکے کھیلکے اٹھ جاتے ہیں کہ ہے، نہ ان کی تعریف میں مضامین کھے جاتے ہیں، وہ دنیا سے اس طرح ملکے کھیلکے اٹھ جاتے ہیں کہ ہے۔

کس کوخبر کہ چھوٹ گیا کارواں ہے کون؟

پچھے مہینے ایک ایسی ہی شخصیت دنیا سے رخصت ہوگئ، اور سوائے ان محدود افر دکے جو انہیں اور ان کے کام کوفریب سے جانے تھے، کسی کواس حادثے کا علم بھی نہ ہوسکا، لیکن جولوگ انہیں جانے تھے، ان کیلئے ان کی وفات کا صدمہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے انتقال کے صدمے سے کسی طرح کم نہیں ۔ یہ مُم اور عملی رہے میں میرے محترم بزرگ اور برتا و میں میرے محبوب اور سرایا محبت واخلاص دوست جناب پروفیسر محرشمیم صاحب کی شخصیت تھی جن کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ ان کی جدائی کے صدمے کی ٹیسیں ان کی اہلیہ محترم مداور معاص رہائی کے صدمے کی ٹیسیں ان کی اہلیہ محترم مداور معاص بین کی نہیں آئی۔ گزشتہ سے پیوستہ البلاغ کے شارے میں، میں نے ان کی وفات کی مختمر خبر تو میں کئی نہیں آئی۔ گزشتہ سے پیوستہ البلاغ کے شارے میں، میں نے ان کی وفات کی مختمر خبر تو دیدی تھی ایکن ان کے بارے قدرے مقصل تا ثرات اب بیر قِلم کرنے کاموقع مل رہا ہے۔ دیدی تھی ایکن ان کے بارے قدرے مقصل تا ثرات اب بیر قِلم کرنے کاموقع مل رہا ہے۔

پروفیسر محمد شمیم صاحب کامخضر تعارف تو یہ ہے کہ انہوں نے معارف القرآن کے انگریزی ترجے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا،اوراس کام کیلئے اپنی زندگی وقف کر کے انہوں نے معارف القرآن کی تقریباً چھے جلدوں کا ترجمہ کممل کرلیا تھا جن میں سے پانچ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ القرآن کی تقریباً چھے جلدوں کا ترجمہ کممل کرلیا تھا جن میں سے پانچ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان سے میر ہے تعارف کی ابتدا بھی اسی حوالے سے ہوئی ،اور عجیب طرح ہوئی۔

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه کی تفییر معارف القرآن کو الله تعالی نے غیر معمولی مقبولیت عطافر مائی ،لوگوں کی فر مائش بھی تھی اور حضرت والدصاحب کی خواہش بھی کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو، اردو اور انگریزی کے مشہور ادیب اور نقاد پروفیسر محمد حسن عسکری صاحب مرحوم نے اس کا ترجمہ شروع کیا اور جب سور و بقرہ کی آیت انساللہ و انا الیہ د اجعون ، ان کامفصل لیٹ و انا الیہ د اجعون ، ان کامفصل تذکر و میں پہلے لکھ چکا ہوں جو میری کتاب "نفوش رفتگان" میں شائع ہو چکا ہے۔

ان کی وفات تقریبا ای ہے اور میں ہوئی تھی ،اس کے بعد عرصۂ دراز تک ترجے کا کام بندر ہا اور کوئی مناسب مترجم میسر نہ آیا، یا میسر آیا تو اس کی مصرو فیت مطلوبہ رفتار میں مانع بی ،خود میں بھی اس زمانے میں اتنام صروف ہو گیا کہ مناسب مترجم کی تلاش کیلئے کما حقہ وفت نہ نکال سکا، اور سات سال ای طرح بیت گئے ،لیکن میرے ذہن پریہ بوجھ سلسل تھا کہ معارف القرآن کا یہ کا م کی طرح پورا کرنا ہے، ۱۹۸۷ء میں میں حرمین شریفین کے سفر پر گیا،اور ملتزم پر الحمد لله اہتمام کے ساتھ اس دعا کی توفیق ہوئی کہ اللہ تعالی معارف القرآن کے ترجے کا کوئی مناسب انتظام فرمادے،اوراس کیلئے موزوں مترجم مل جائے۔

چند روز بعد جب میں کرا جی واپس آیا تو میرے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ کی واپسی سے پہلے ایک صاحب آپ سے ملنے کیلئے آئے تھے، انہوں نے اپنا نا م محد شمیم بتایا تھا، اور وہ بیخواہش ظاہر کررہے تھے کہ معارف القرآن کے انگریزی ترجے کا جو کام محد حسن عسکری صاحب مرحوم نے شروع کیا تھا وہ اس کی تعمیل کرنا عاہتے ہیں،ساتھ بی انہوں نے اپنے ترجمے کے نمونے کے طور پر پچھ ٹائپ شدہ صفحات بھی دیجے تھے کہا گر میں انہیں پیند کروں تو انہیں بلوا کران سے بات کرلوں ۔ میں نے نمونے کے وہ صفحات پڑھے تو مجھے تر جمہ مناسب معلوم ہوا، اور انداز ہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فریالی ہے۔ میں نے شمیم صاحب کو پیغام بھیجااور وہ تشریف لے آئے ، چھر رہے بدن کا متواضع وجود، چېرے برخوبصورت داڑھی،سادہ مگرنفیس لباس،شےستہ اورشگفتہ اندازِ گفتگو،ادا ا دامیں تواضع اور مسکنت ،ان کے ترجے سے پہلے مجھے ان کی شخصیت نے متاثر کرلیا۔انہوں نے اپناتعارف کراتے ہوئے بتایا کہوہ اردواورانگریزی ادب کے استاذ رہے ہیں ،اور پچھلے دنوں انہوں نے تفسیر عثانی کے کچھ جھے کا بھی انگریزی میں ترجمہ کیا ہے،اوراب ان کی خواہش ہے کہ وہ معارف القرآن کی خدمت کریں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ کا ترجمہ پندآیا ہا۔اورآ پالٹدکانام لے کر کام شروع کریں ،لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں بے تکلفی اور معاملات کی صفائی سکھائی ہے، لہذا براہ کرم پیجھی ارشاد فرما دیں کہ اس کام کیلئے آپ کی خدمت میں کتنا اور کس حساب ہے حق الخدمت پیش کیا جائے؟ اس پر انہوں نے د کی د کی مسکراہٹ کے ساتھ فر مایا کہ 'الحمد للہ ، اللہ تعالیٰ نے میری ضرورت کے مطابق مجھے بہت کچھ دے رکھا ہےاور میں پیکام کسی دنیوی معاوضے کی خاطرنہیں ، بلکہ قرآن کریم کی خدمت کی معادت لینے کیلئے کرنا جا ہتا ہوں۔''چونکہ اس قتم کی تکلف آمیز باتیں میں متعددلوگوں سے من چکا ہوں جن کے پیچھے حقیقت کم ہوتی ہے،اس لئے میں نے شمیم صاحب سےاصرار کیا،اور

مختف اسالیب سے انہیں ٹولنے کی کوشش کی، جب میری جبتو بڑھی تو وہ کھے، اور کہنے لگے کہ دراصل میں چندسال پہلے ایک شدید بیاری کا شکار ہوگیا تھا اور اس وقت میں نے بیع ہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطافر ماکر مجھے عمر کی مزید مہلت دی تو میں عمر کا باقی حصہ قرآن کریم کی خدمت میں صرف کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطافر مائی تو میں نے ملازمت سے ریٹائر منٹ لے لی، الحمد للہ میری پنشن اتن ہے کہ میں اور میری اہلیہ آرام سے گذار اگر بحتے ہیں اور میری اہلیہ آرام سے گذار اگر بحتے ہیں اور میرے بیٹے امریکہ میں برسر روزگار ہیں، لہذا میں نے اپنا عہد پورا کرنے کیلئے تفیر عثانی کا ترجمہ شروع کیا تھا مگروہ جاری نہ رہ سکا، اب میں امریکہ سے واپس پاکستان آتے ہوئے عمرے کیلئے عاضر ہوا تھا، میں نے وہاں ملتزم پردعا کی تھی کہ یا اللہ! مجھے اپنا عہد پورا کرنے کیلئے قرآن کریم کی خدمت کا موقع عطافر مائے، اور ذہن میں بیتھا کہ کرا چی ہوں گا وراب یہی دعا مجھے کرا چی ہیں لئے گیاں لئے آئی ہے۔

شمیم صاحبؒ کی بیہ بات س کر میں نے کہا کہ محتر م! آپ خودتشریف نہیں لائے ، آپ کو بھیجا گیا ہے ، اوراس معاملے میں ملتزم کی دودعا ئیں آپس میں مل گئی ہیں ، انشاء اللہ اب بیام اس طرح مقدر معلوم ہوتا ہے ، آپ بسم اللہ کریں ، لیکن میں آپ کوایک مرتبہ پھر بتا دول کہ کوئی حق الحد مت قبول کرنا انشاء اللہ اس عہد کے منافی نہیں ہوگا۔

اس پروہ چند لمحے خاموش رہے پھر فرمانے گے کہ''مولانا! میں ایک بات آپ ہے کہنا نہیں جا ہتا تھا، کیکن شاید آپ کا اطمینان اس کے بغیر نہ ہو، اس لئے عرض کرتا ہوں کہ جب معارف القرآن کے ترجے کی پیشکش کرنے کیلئے آپ کے پاس آر ہا تھا تو مجھ ہے کسی نے کہا کہ'' تم تو اس طرح جارہے ہو جیسے کوئی ملازمت کی درخواست لے کرکسی کے پاس جاتا ہے، وہ تم سے واقف نہیں ہیں، نہ جانے کس روعمل کا اظہار کریں'اس کے بعدوہ تم سے رجوع کریں لہذا بہتر یہ ہوگا کہ کوئی تیسر اُخض پہلے تمہاراتعارف کرائے، پھروہ خود طلب اورخواہش کا اظہار کریں' اس کے بعدوہ تم سے رجوع کریں اور تم باو قار طریقے پر کام کرو' لیکن میں نے انہیں جواب دیا کہ بیشک دنیا کے عام قاعدے کے لحاظ ہے آپ کی بات درست ہے، مگر جب

میں نے قرآن کریم کی خدمت کاارادہ کیا ہے تو میں اپنی ذاتی انا کا بیہ بت بھی توڑنا جا ہتا ہوں۔ مولانا! میں سچے دل سے بیسارے بت توڑ کرآپ کے پاس آیا ہوں للہذا براہ کرم معاوضے کی بات کو یہیں ختم کردیجئے''۔

میرے سامنے ایک ایسا شخص تھا جواپی انا کاوہ بت تو ڈکر میرے پاس آیا تھا جس کا تو ڈنا مال ودولت کی محبت کا بت تو ڈنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، مجھے ان کے اخلاص کا یقین ہوگیا، اور پھر میں نے ان سے حق الحذمت کی بات بھی نہیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے انہائی جا نفشانی ہے ترجے کا کام شروع کیا، اور اس کے سواہر مشغلے کو خیر باد کہددیا۔

- پروفیسرشیم صاحب رحمة الله علیه اس روتمبر ۱۹۲۵ء کو کانپور میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد جناب حافظ محمر ظہور صاحب تجارت پیشہ تھے، کیکن شمیم صاحب کے بجین میں ہی ان کی والدوانقال كر كئي تحيين، اس لئے انہوں نے پہلے اپنے چچااور اپنی خالہ کے گھر میں اپنا بجپین گذارا، وہیں رہتے ہوئی انہوں نے میٹرک کیا، کانپور کے کرائشٹ چرچ کالج سے بی۔اے کیا، پھر آ گرہ یو نیورسٹی سے فرسٹ کلاس فرسٹ یوزیشن کے ساتھ ایم اے کیا اور بعد میں کا نپور کے مشہور حلیم کالج میں 1901ء تک انگریزی اور اردوادب کے استاذ رہے۔اس دوران جنہوں نے ان سے پڑھا،ان میں ہمارے دور کے متعد دمشہوراہل قلم مثلا ابوالخیر کشفی صاحب مجھی شامل تھے۔ 1991ء میں انہوں نے یا کتان کی طرف ججرت کی ،اوریہاں کراچی یونیورش میں استاذ کی آ سامی کیلئے درخواست دی، جب انٹرویو کیلئے پہنچے تو وہاں جناب ابو الخیر کشفی صاحب بھی پہلے سے انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔شمیم صاحب گواس بات سے غیرت آئی کہ استاذ اور شاگر د دونوں ایک ہی ساتھ انٹرویو دیں، چنانچہ وہاں سے انٹرویو دیئے بغیر واپس آ گئے۔بعد میں انہیں امریکی سفارت خانے میں کلچرل ایڈوائزر کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ ۱۹۲۸ء میں سفارت خانے کی طرف ہے انہیں امریکہ بھیجا گیا۔ واپسی میں قاہرہ پہنچے تو وہاں سے انہوں نے عمرہ ادا کرنے کا پروگرام بنایا، اور سعودی سفارت خانے میں ویز اکیلئے درخواست دی سعودی سفات خانے نے کہا کہ آپ امریکی سفارت خانے کے ڈیلومیٹک مشن یر میں،اس لئے اس سفر کے دوران آپ کو ویزانہیں دیاجا سکتا۔اس پر شمیم صاحب نے بیہ

جواب دیا کہ اگر امریکی سفار تخانے کامشن اور عمرے کاسفر دومتضاد چیزیں ہیں جن میں ہے گئی ایک ہی کو اختیار کیا جا سکتا ہے تو میں امریکی سفارت خانے کی ملازمت ہے استعفیٰ دینے کو تیار ہوں ۔ شایدان کے اس عزم صمیم کی برکت تھی کہ بعد میں انہیں کسی طرح ویز امل گیا اور انہوں نے پہلی بار حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت حاصل کی اور عمرے کا پیسفر ہی ان کی زندگی میں خوشگوار دینی انقلاب کا نقطہ آناز بن گیا۔

اس زمانے میں مولانا قاضی عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام حضرت علامہ شہیر احمد صاحب عثانی قدس سرہ کی تصانیف کوانگریزی میں منتقل کرنے کا کام شروع کیا ہوا تھا۔ شمیم صاحب نے ان کی تفسیر عثانی کے ترجے کا کام اپنے ذمے لے لیا ،اور ۹ ہے 9 ہوں میں ایک شمیم صاحب نے ان کی تفسیر عثانی کے ترجے کا کام اپنے ذمے لے بااور ۹ ہے 9 ہوں سے میں وہ اپنے صاحبز ادگان کی تعلیم وغیرہ کے سلسلے میں امریکہ چلے گئے ،اور تین سال وہاں مقیم رہے۔ اس پورے عرصے میں وہ تفسیر عثانی کے ترجے کے کام میں مشغول رہے۔ ہیں کرا چی آ کر بھی ہے کام جاری رکھا، جومولانا قاضی عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ رہے۔ ہیں کرا چی آ کر بھی ہے کام جاری رکھا، جومولانا قاضی عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ

الله عليه كى وفات كى بناپر منقطع ہوگيا اورافسوس ہے كہاس كى اشاعت كى بھى نوبت نہ آسكى۔
١٩٨٦ء ميں شميم صاحب دوبارہ امر يكه تشريف لے گئے ،اور وہاں سے واپسى پرعمرہ كرتے ہوئے آن كريم كى خدمت كى وہ دعاكى جس كا ذكر ميں او پركر چكا ہوں ،اور جس كے نتيج ميں راقم الحروف كوان سے تعارف حاصل ہوا ،اور بالآ خرانہوں نے "معارف القرآن" كے ميں راقم الحروف كوان سے تعارف حاصل ہوا ،اور بالآ خرانہوں نے" معارف القرآن" كے ترجے كوا بنى زندگى كا واحد مشن بناليا۔

انہوں نے پہلی جلد کا کام وہاں سے شروع کیا جہاں سے جناب محد حسن عسکری صاحب مرحوم نے چھوڑا تھا۔انہیں انگریزی زبان پر ماشاءاللہ عبور حاصل تھا،مگروہ تفسیر کے ترجے میں ا نتهائی مختاط تھے،اور پیخطرہ انہیں ہروقت دامنگیر رہتا تھا کہ کہیں زبان کی بہتری کے شوق میں دین احتیاط کا کوئی پہلونظر انداز نہ ہو جائے۔ چنانچہ اول تو انہوں نے معارف القرآن کے مباحث کو کما حقہ بجھنے کیلئے متعلقہ دینی علوم کی کتابوں کی مراجعت کا سلسلہ بھی جاری رکھا،عربی لغت اورملمی اصطلاحات کوہضم کرنے کی کوشش کی ،شروع میں جب میں نے ان کے کام پرنظر ٹانی کی تومحسوس ہوا کہ خاص طور پرفقہی اور کلامی مباحث میں ان کی غایت احتیاط نے زبان کی روانی کومتاثر کیاہے، چنانچہ جب میں نے ان حصوں میں ترمیم کی توانہوں نے اس کا ایک ایک لفظ بغوریی ہے کروہ اصول ذہن نشین کر لئے جوایسے مواقع پر مدنظرر کھنے حیا ہئیں ،اورا گلی جلدوں کے ترجے میں بڑی حد تک ان کوملحو ظار کھا ، دوسرا اہم مسکدعر بی ناموں کے تلفظ اور انگریزی میں ان کے املاء کا تھا،نظر ٹانی کے دوران مجھےان میں بکٹر ت تبدیلی کرنی پڑی الیکن شمیم صاحب نے نہ صرف بیکوشش کی کہ جونا م ایک مرتبہ درست کر دیا گیا، وہ آئندہ غلط نہ ہو، بلکہ انہوں نے مجھ سے بوچھا کہ عربی ناموں کے سیج املاء کی رہنمائی کرنے کیلئے کون می کتاب مفید ہوسکتی ہے۔ میں نے انہیں علامہ طاہر پٹنی کی کتاب''المغنی'' کا نام بتایا ، پھرانہوں نے ساری تفسیر کے ترجے میں اے سامنے رکھا،اور باوجودیہ کہوہ کتاب عربی میں ہے،انہوں نے اس کی مدد سے عربی ناموں کے سیجے املاء کاعلم حاصل کیا، ہرنام پراس کتاب کی مراجعت آسان نہ تھی ،کیکن انہوں نے اپنامقصد زندگی ہی اس مشقت کو بنا رکھا تھا جوقر آن کریم کی خدمت میں صرف ہو،اس کئے وہ اس میں لذت محسوں کرتے تھے۔اس شان سےانہوں یانچ جلدیں مکمل کیں۔ چوتھی

جلد کا ابتدائی حصہ میرے بڑے بھائی جناب محمد ولی رازی صاحب نے لکھا تھا،کیکن اس کا بیشتر حصہ بھی شمیم صاحبؓ نے ہی مکمل کیا۔ای دوران شمیم صاحب اپنے صاحبز ادگان کے پاس امریکہ تشریف لے گئے ،اور وہاں انہیں دل کی بیاری لاحق ہوئی ،لیکن وہیں زیرعلاج رہتے ہوئے انہوں نے یانچویں جلد کا تر جمہ کیا ،اور کراچی تشریف لے آئے ،ان کی علالت کی وجہ ے انہی کے مشورے کے مطابق چھٹی جلد کا ترجمہ برا درمحترم جناب محمد عشرت حسین صاحب کے سپر دکیا جاچکا تھا، اس لئے شمیم صاحب نے یانچویں جلد کی پیمیل کے بعد ساتویں جلد کا ترجمہ شروع کیا،لیکن ابھی سور ہُ احزاب کے درمیان میں تھے کہ ان کے صاحبز ا دے جناب شائل شمیم صاحب انہیں علاج کیلئے دوبارہ امریکہ لے گئے ، اس مرتبہ وہ مستقل قیام کے ارادے سے امریکہ گئے تھے، البتہ معارف القرآن کے کام کے سلسلے میں یہاں آتے رہے کا ارادہ تھا۔وہاں پہنچ کربھی انہوں نے ساتویں جلد کا کام جاری رکھا،اوراس کا بیشتر حصہ مکمل کر لیا۔ان سے ای میل کے ذریعے برابر رابطہ قائم تھا۔ قرآ ن کریم کا جوتر جمہ ہم سور ہُ انبیاء تک ا کٹھے بیٹھ کر کیا کرتی تھے،ان کی امریکہ روانگی کے وقت یہ طے کرلیا گیا تھا کہ اب اس کی رفتار تیز کرنے کے لئے وہ اب تنہا میں کروں گا ،اوران کے پاس بھیج دیا کروں گا ، چنانچے سور ہُ انبیاء سے سورۂ روم تک کا تر جمہ کر کے میں ای میل کے ذریعے ان کے پاس بھجوا تار ہا۔اوروہ میرے ترجے کی ہرقبط کوانتہائی باریک بنی ہے دیکھتے ،تمام دوسرے تراجم سامنے رکھتے ، پھراس ترجے پراپی رائے اہتمام کے ساتھ بھیجے تھے جومیرے لیے بڑی مددگار ہوتی تھی۔اوراب کسی اور سے اتنی دفت نظر کے ساتھ رائے دینے کی بظاہرامیدنظر نہیں آتی۔

۹ رمارچ کواچا تک رات کے وقت میرے پاس شمیم صاحب کی اہلیہ کی ہمشیرہ کا فون آیا کہ شمیم صاحب کودل کا شدید دورہ ہوا ہے اور وہ ہپتال میں داخل کر دیے گئے ہیں، میں نے ان کے صاحبزادے شائل صاحب کو امریکہ فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ حملہ شدید ہے، اور ڈاکٹر صاحبان تقریباً ناامیدی کا اظہار کرہے ہیں 'وہ رات بے چینی میں گذری ، اور ضبح ہونے تک خبر آگئی کہ وہ اپنی منزلِ مقصود تک پہنچ گئے جس کی تیاری کیلئے انہوں نے سالہا سال سے شب وروز وقف کئے ہوئے تھے۔ انا لله و انا الیه د اجعون .

ایریل کے وسط میں مجھے امریکہ جانا تھا ،اورانہی سے ملاقات کیلئے نیویارک جانے کا بھی ارا ده تھا مگر ملاقات قسمت میں نہیں تھی ، میں ۱۳ را پر مل کو نیو یارک پہنچا۔اورتقریباً چوہیں گھنٹے ا نہی کے کمرے میں گذارے۔شائل صاحب نے بتایا کہان کے سینے میں تکلیف کئی دن سے چل رہی تھی ،مگر وہ کام کئے جارے تھے، جب تکلیف کچھ بڑھتی نظر آئی تو صاحبز ادگان نے ہپتال لے جانے پراصرار کیا،مگرانہوں نے پہلے اپنے چھوٹے صاحبز ادےسدیم صاحب کو مامور کیا کہ کمپیوٹر میں ان کا کیا ہوا جتنا کا مموجود ہے، پہلے وہ اس کی فلا بی بنوائیں' چنانچے انہوں نے دوفلا پیاں اپنے سامنے بنوائیں ، پھر جتنے برنٹ نگلے ہوئے تھے ، انہیں منظم کر کے لفافوں میں رکھا اورانہیں تا کید کی کہ یہ مجھے ( راقم الحروف کو ) کراچی بھجوادیں۔شام کے وقت درد زیادہ ہونے لگا تو انہیں معائنے کیلئے ہیتال لے جایا گیا، ہیتال جاتے ہوئے انہوں نے شائل صاحب ہے کہا کہ معارف القرآن کی ساتویں جلد کے جوصفحات باقی رہ گئے ہیں اگر میں واپس نہ آؤں تو تقی صاحب ہے کہیں کہ وہ خود ہی ان کی پیمیل کرلیں تو بہتر ہے۔شائل صاحب نے کہا کہ انشاء اللہ آپ واپس آئیں گے اور ابھی تو آپ کو آٹھویں جلد بھی مکمل کرنی ہے۔اس پر وہ فر مانے گئے کہ پہلے میرے دل میں بھی یہی آ رزوتھی کہ آٹھویں جلد میرے ہاتھوں ہی مکمل ہو،لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ قرآ نِ کریم ایسی چیز نہیں جے ختم کیا جائے ، بلکہ ایی چیز ہے جس میں زندگی ختم ہو جائے۔ (پیھنرت والدصاحبٌ کا جملہ ہے جوانہوں نے معارف القرآن میں لکھا ہے جمیم صاحب نے وہی جملہ اس موقع پر دہرایا )۔

ہپتال پہنچ کر طبیعت نسبتاً سنبھلی رہی الیکن رات تین ہجے ان پردل کا شدید حملہ ہوا ، اور انہوں نے اپنے صاحبز اوے سدتم صاحب کو بتایا کہ ایسی تکلیف پہلے بھی نہیں ہوئی ، اس کے بعد وہ کئی گھنٹے ہے ہوش رہنے کے بعد بالآخراس دنیا کوالوداع کہدگئے۔ان للّه او ن الیه راجعون ۔ میں ان کی قبر پر پہنچا تو وہ ان کی زندگی کی طرح سادہ تھی ، اورایسا لگتا تھا کہ دنیا کی وہ رتعین سے وہ مدتوں سے بیزار تھے ان سے ہمیشہ کیلئے جان چیٹر اکر اس ویرانے میں آسودہ ہوگئے ہیں۔ درحمہ اللّه درحمہ و اسعة

ان کے کمرے میں ان کا کمپیوٹران کے مسودات اوران کی کتابیں ای طرح رکھی تھیں جیسے

وہ ابھی کام کر کے اٹھے ہیں' میں نے کمپیوٹر کھول کر دیکھا تو آخری وہ آیت جس پر کام کر کے وہ اٹھے تھے،سور ہُ حم السجدہ کی بیآیت تھی:۔

> ان الذين آمنوا وعملوا الصلحت لهم اجر غير ممنون (حم السجده: ۸)

بیٹک جوایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کیلئے ایسااجر ہے جو تبھی ختم ہونے والانہیں۔

انشاء الله بي فال نيك ہے اور الله تعالىٰ كى رحمت سے اميد ہے كه انہيں اس آيت كا مصداق بنايا گيا ہوگا۔

شیم صاحب نے معارف القرآن کے ترجے کے دوران اور بھی متعدد کتابوں کی ترجے کے دسب سے پہلے انہوں نے میر بے رسا لے ''نمازیں سنت کے مطابق پڑھے'' کوانگریزی میں منتقل کیا۔ پھر ہمارے شخ حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب عارفی قدس سرہ کی کتاب ''احکام میت'' کا ترجمہ کیا۔ اور اپنے صاجبزادوں کو یہ کتاب دے کر وصیت کی کدان کی تجہیزو تکفین پوری طرح اس کتاب ''پووردعا میں'' کا پوری طرح اس کتاب ''پرنوردعا میں'' کا ترجمہ انہوں نے بڑے شوق و ذوق کے ساتھ کیا۔ انہیں مسنون دعاوُں سے بڑی مناسب تھی اور یہ کتاب مجھ ہے کھوانے میں ان کا بھی بڑی دخل تھا۔ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ پڑھنے والوں کو یہ بات خاص طور پرمحسوس ہوگی کہ مسنون دعاوُں میں والہیت کا جوانداز ہے اسے شیم ماحب نے انسانی استطاعت کی حد تک آگریزی میں شائع کرنا شروع کیا تو اس کی ادارت اور جب میں بھی شیم صاحب نے بڑا حصہ لیا اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ۔ بعد میں خود میں ترتیب میں بھی شیم صاحب نے بڑا حصہ لیا اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ۔ بعد میں خود میں نے بھی ان سے درخواست کی کہوہ آئی توجہ قسیر کے کام پرمرکوز رکھیں تا کہ اس کام میں ظلل نہ آگے۔

پچھلے تقریباً سولہ سال میں شمیم صاحبؑ ہے ایک تو رسی تعلق ان کے کام کی وجہ سے تھا ہی ، لیکن انسان اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں ، میں نے انہیں بڑے بلنداوصاف کا حامل

یا یا۔ان کی تواضع ،ان کے بے نفسی ،ان کا خلوص ،ان کی لٹہیت اوران سب کے ساتھ اُن کی شگفته مزاجی الیی صفات تھیں کہ آج اس دور میں بہت کمیاب ہیں ، دنیا کی محبت سے شایدوہ اینے دل کو بالکل یاک کر چکے تھے۔ایکے صاحبزادے کا بیان ہے کہان کے انتقال کے بعد مبتال والوں نے یو چھا کہ ان کے ڈیتھ مٹوفکیٹ (Death Certificate) کی کتنی کا پیاں آپ کو در کار ہونگی؟ صاحبز ا دے نے کہاا یک بھی نہیں۔انہوں نے حیرت سے یو حیما، '' کیا آپ کوان کے بینک اکاؤنٹ کیلئے ٹوفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی؟'' صاحبز ادے نے کہا ''ان کا کوئی انشورنس نہیں''۔ انہوں نے یو چھا۔''مکان کی ملکیت وغیرہ کیلئے؟'' صاحبزا دینے کہا''ان کا کوئی مکان نہیں وہ اپنے بیچھےا یک بیوی، دوبیٹوں اور کچھ کتابوں اور كاغذات كے سوا کچھ چھوڑ كرنہيں گئے'' ہپتال والے محوجرت تھے كدا پے انسان بھى امريكيە میں ہوتے ہیں۔ حقیقت بیرے کہان پر اس حدیث نبوی آلیکی کی بشارت صادق آتی ہے جس میں اس شخص کواعلیٰ درجات کی خوشخریسنائی گئی ہے جس کے مرنے کے بعداس پررونے والے بھی کم ہوں اور اس کی میراث بھی کم \_قلت ہو اکیہ قل تو اثه. اور بیحالت اس بنا پڑہیں کہ انہوں نے فقر وافلاس کی زندگی گذاری تھی ، بلکہ بیرحالت اس شخص کی ہے جورو بے پیسے میں کھیلتا تھااور بالآخراینا سب کچھ قرآن کریم کی خدمت کے حوالے کر کے ماکا بھاکا دنیا ہے رخصت ہوگیا۔

اللهم اكرم نزله ووسع مدخله و ابدله دار اخيرا من داره و اهلا خيرا من اهله و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

(ماہنامہ 'البلاغ ''رہیج الاوّل ۲۳۳ اجون۲۰۰۲ء)